فأوكالم فتيالانت صنرت النام فتى مود بال الموى وَالدُّرود ا تنويب الخزيج العلق يتخ الحديث صريع لانايم للنفال حنيب زرنگرانی كالافتاج المعكرة الوقي كالخا

|                   | و المات عنوانات                                      |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------|
| صغينر             | عنوانات                                              | نبرثار  |
|                   | كتاب الوقف<br>باب مايتعلق بنفس الوقف                 |         |
| -1                | (نفسِ وقف كابيان)                                    |         |
| 174               | وتف س کو کہتے ہیں؟                                   | ī       |
|                   | وقف کی نیت سے خرید نے سے وہ ملکیت وقف نہیں ہو جاتی   | r       |
| 79                |                                                      |         |
| r9<br>r1          | محض نیت سے وقف نہیں ہوتا                             | ۳       |
|                   |                                                      | ام<br>ا |
| rı                | محض نیت سے وقف نہیں ہوتا                             | F 0     |
| 644<br>644<br>641 | محض نیت ہے وقف نہیں ہوتا<br>لفظ'' ہبد' سے وقف کا تھم | 4       |

| جائيدادغيرمنقوله كي آمدني كودقف كرنا                    | ٨                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                         |                                              |
| وقف کر کے رجوع کرنا                                     | 9                                            |
| باغ کوونف کر کے اس کی زمین سے خود نفع اٹھانا            | {*                                           |
| وقف زمین برغاصیانه قبضه                                 | Н                                            |
| وقف ہے مالکانہ قبصنہ ہٹانے کی کوشش کرتا                 | 11                                           |
| كيا موقو فدز بين پيم مملوكه بن عتى ہے؟                  | 19~                                          |
|                                                         | in.                                          |
|                                                         | 10                                           |
|                                                         | IY                                           |
|                                                         | 14                                           |
|                                                         | iA                                           |
|                                                         | 19                                           |
|                                                         | 4.                                           |
|                                                         | rı                                           |
|                                                         | rr                                           |
|                                                         | **                                           |
|                                                         | .40                                          |
|                                                         | 10                                           |
|                                                         |                                              |
| باب في استبدال الوقف وبيعه                              |                                              |
| (وقف كويد لنے اوراس كى تبيح كابيان)                     |                                              |
|                                                         | 74                                           |
| وقف شده وریان کنوال دے کراس کے عوض میں نیا کنواں بنوانا |                                              |
|                                                         | باغ کو دقت کر کے اس کی زبین سے خو دفع اٹھانا |

مجد کے بارے میں سرکاری کاغذات کا اعتبار کیا جائے یا محلے کے پرانے لوگوں کا؟

| 7    | ر دید جمد بیشت و سرم                                    |     |
|------|---------------------------------------------------------|-----|
| 99   | بانی ک طرف مسجد کی نسبت کرنا                            | ro  |
| 1+1  | مجدول کوشہید کرتے وقت مسلمانوں کی ذمہداری               | M.A |
| 1+1" | ایک مسجد کے متعلق اختلاف کہ وہ سنیوں کی ہے پاشیعوں کی   | rz  |
| 1+14 | علىرى داخل مسجد ہے يا خارج مسجد؟                        | M   |
| 1+1% | مکان مسجد شرعی کب بنتا ہے؟                              | 14  |
| 1+4  | عارضي مسجد كانتكم                                       | ۵۰  |
| 104  | عارضی ضرورت کے لئے بنائی می معبداوراس میں اعتکاف کا تھم | ۵۱  |
| I+A  | مسجد کے لئے دی ہوئی زمین پر مسجد بنانا                  | or  |
| 1+9  | نماز کے لئے بنائے گئے چبوتر ہے کوشری مجد بنانا          | ٥٣  |
| 1+9  | مسجد کے شیجے دکا نیس                                    | ۵۳  |
| 101  | نتي مسجد اور براني مسجد ش نماز                          | ۵۵  |
| III  | غیرموقو فی زمین ہے صحیرہٹا کروہاں بیٹھک بنانا           | ra  |
| 110" | عکومت کی دی جو کی زمین پرمسجد کی تغییر کرنا             | ۵۷  |
| 110  | سی کی زمین پر ماحق قبضه کر کے مسجد تغییر کرنا           | ۵۸  |
| 113  | غیرمسلم کاحرم میں داخلہ کیول ممنوع ہے؟                  | ۵۹  |
|      | الفصل الأول في بناء المسجد وتعميرها                     |     |
|      | (مسجد کے بنانے اوراس کی تعمیر کابیان)                   |     |
| IIA  | دومنزله مسجد بنانا                                      | 4+  |
| HA   | مىجدى تغير كنكريث كے ذريعية كرنا                        | 41  |
| -    | الفصل الثاني في مسجد الضرار                             |     |
|      | (مسجد ضرار کابیان)                                      |     |
| 119  | مسجد ضرار کی تعریف اوراس کا تھم                         | 44  |

| 74   | ر دیه جمد بیست رسوم                                                     | ي محم |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| IFI  | ایک مدرسہ کے مقابلہ میں دوسرامدرسہ بنانا کیا مسجد ضرار کے علم میں ہوگا؟ | Yr.   |
| 111  | ایک مجد کے ہوتے ہوئے دوسری بڑی معجد بنانا                               | AL    |
|      | الفصل الثالث في المحراب والمنبر والمنارة                                |       |
|      | (محراب منبراور میناره کابیان)                                           |       |
| أبار | المتجد كامنبر بنوانا                                                    | 40    |
| 110  | كيام جد كام جد مونا بينار پر موقوف ہے؟                                  | 77    |
| Ira  | مینارهٔ معجد کاشری تقلم                                                 | 42    |
| IFY  | عده مینار ہوتے ہوئے بیٹار بنا تا                                        | AF    |
| IKA  | مسجد کے منارہ کو کئی رنگوں سے رنگنا                                     | 49    |
| 112  | كياميناردعاكرتير بيرى؟                                                  | 4.    |
| 174  | سى معبد كاكتبدروضدا قدس كے كتبدى طرح بنانا                              | 41    |
| IM   | پیشاب خانے اور بیت الخلاء کے او پر مسجد کا گنبد بنانا                   | 4     |
|      | الفصل الرابع في بيع المسجد وأوقافه                                      |       |
|      | (مسجداوراس كے سامان كو بيچنے كابيان)                                    |       |
| ir.  | پرانی مجدی بے کارچیزوں کا تھم                                           | 4     |
| 194  | پرانی مسجد کے بچے ہوئے سامان کا تھم                                     | 20    |
| اسوا | مسجد کے پرانے ٹائیلوں کا تھم                                            | 40    |
| imm  | معرکی اراضی فروخت کر کے اس سے شیئر زخر بیرنا                            | 24    |
| 1    | انقاضِ مسجد كاعكم                                                       | 44    |
| irr  | فقیروں کی دی ہوئی مسجد کی بیچ وغیرہ کرنا                                | ۷٨    |
| 1174 | كيابلاوتف مسجد كودى كئ جائيداد فروخت موسكتى ہے؟                         | 49    |

| 1.   | الفصل الخامس في المسجد القديم                                        |    |
|------|----------------------------------------------------------------------|----|
|      | (يراني مسجد كابيان)                                                  |    |
| IFA  | برانی مجد کوگرا کرنی مضبوط مسجد تغییر کرنا                           | ۸٠ |
| 1179 | تعمیر جدید کے وقت اگر مجد کا پچھ حصہ دیوار میں آجائے                 | Al |
| 114  | مسجد کی دوبارہ تغییر کے دفت مسجد کا کچھ حصہ تغییر میں شامل کرنا      | ٨٢ |
|      | الفصل السادس في التوسيع في المسجد                                    |    |
|      | (مسجد میں توسیع کرنے کابیان)                                         |    |
| 100  | مجد ک تنگی کی وجہ سے توسیع                                           | ٨٣ |
| IUU  | عارول طرف ہے متجد کی توسیع کرنا                                      | ۸۳ |
| 100  | امام باڑ ہے۔ مبحد کی توسیع کا تھم                                    | ۸۵ |
| IMA  | مجد کے قریب کی جگہ کو مجد کے لینا                                    | AY |
|      | الفصل السابع في التصرف والتعمير في المسجد                            |    |
|      | (مسجد میں تصرف وقعیر کرنے کا بیان)                                   |    |
| IMA  | مسجد کے پر نالہ کو بند کرنے کا تھم                                   | AL |
| 10.  | مىجد پر قبضه كرنا                                                    | ۸۸ |
| 100  | مسجد برمتونی کا دعویٰ ملکیت                                          | 19 |
| IDM  | مسجد کی زمین پرعاصبانه قبضه کرنا                                     | 9+ |
| 100  | مسجد میں کنوال بنانا                                                 | 91 |
| 104  | مسجد کی جگہ میں دکان بنانا اور ایک دکان سے دوسری دکان میں اقتد اکرنا | 95 |
| 100  | مسجد میں مکان یا حجره بنا تامسجد کی د بوار پرکڑی یا گاٹر رکھنا       | 91 |
| 109  | مسجد میں میت کو دفن کرنا                                             | 90 |

| 74  |                                                                                                                           |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14+ | مبحدی زمین میں تغییر کرلی تودہ کس کی ہے؟                                                                                  | 90   |
| ME  | مسجد میں مکان کا درواز ہ کھولنا                                                                                           | 44   |
| 141 | مجدك مجمد حصے ميں متولى كى قبرينا تا                                                                                      | 9∠   |
| מרו | مىجىتقىركرنے والول ميں اختلاف ہو، توكيا كيا جائے؟                                                                         | 91   |
|     | الفصل الثامن في انتقال المسجد وأمتعته                                                                                     |      |
|     |                                                                                                                           |      |
|     | (مسجداوراس کے سامان کونتقل کرنا)                                                                                          |      |
| 144 | ایک مسجد کی زائداینش خرید کر دوسری مسجد میں نگانا                                                                         | 99   |
| IYZ | ایک مسجد کانوٹا ،صف وغیرہ واپسی کے وعدہ پر دوسری مسجد کے لئے لیتا                                                         | 1++  |
| AFI | مساجد کے لوٹے وغیرہ عید گاہ میں لے جانا                                                                                   | [+]  |
| 12+ | مسجد کے قرآن کا تھم                                                                                                       | 1+1  |
| 121 | مسجد کی کوئی چیز دوسری مسجد میں بطور مدبید دینا                                                                           | 1+12 |
|     | الفصل التاسع في إقامة المدرسة في المسجد                                                                                   |      |
|     | (مسجد میں مدرسہ قائم کرنا)                                                                                                |      |
| 121 | مىجدىين تعليم صبيان                                                                                                       | 1+1~ |
| 140 | مسجد ميں بچول کوتعلیم دینا                                                                                                | 1+0  |
| 124 | مجدے متصل خالی جگد پر مدرسہ قائم کرنا                                                                                     | 1+4  |
| 149 | يراني مسجد كويدرسه بناليتا                                                                                                | 1+4  |
| 1/4 | مسجد کی زمین میں مدرسہ کی تغییر کرنا                                                                                      | 1+A  |
| IAP | مسجد میں غیر دین تعلیم دینا                                                                                               | 1+9  |
|     | to the took to a state to all                                                                                             |      |
|     | الفصل العاشر في إجارة متاع المسجد                                                                                         |      |
|     | الفصل العاشر في إجاره مناع المسجد<br>(مسجد كے سامان كوكرابير پردينا)<br>مجد كى دكانوں كى چھت بركرابيد كے مكانات تغير كرنا |      |

| 30  | 133                                                                 |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|
| IAM | مجد کی دکان کرایہ پر ہے، کرایہ کااضافہ نہ کرایا جائے تو کیا تھم ہے؟ | 111  |
| MY  | مسجداور مدرسه کی دکان و مکان کے کرایہ کامصرف                        | III  |
| ا۸۷ | زمیندارهاوقاف ختم ہونے کی صورت میں اس کا معاوضہ مجد میں خرج کرنا    | III" |
|     | الفصل الحادي عشر في استعمال أشياء المسجد                            |      |
|     | (مسجد کی اشیا کواستعال کرنے کابیان)                                 |      |
| IAA | اوقاف مساجد کے مصارف                                                | 110  |
| 149 | مسجد كاسامان ذاتي مصرف مين لانا                                     | ۱۱۵  |
| 19+ | مسجد کا فرش بار و پیایخ کام میں لانا                                | III  |
| 191 | مسجد کے بیت الخلا کا استعال کرنا                                    | 112  |
| 191 | مسجد سے متعلق جگد پر کھانا پکانا                                    | IIA  |
| 191 | يراني مسجد كاسامان اپني بلانگ مين لگاسخة بين يانبين؟                | 119  |
| ü   | الفصل الثاني عشر في صرف مال المسجد إلى غيره                         |      |
|     | (مسجد کے بیسے دوسری جگہ استعمال کرنا)                               |      |
| 190 | ایک مجد کارو پیدوسری متحد میں خرچ کرنا                              | 110  |
| 194 | ایک مجد کے لئے چندہ کر کے دوسری میں خرج کرنا                        | 171  |
| 191 | مسجد کی تغییرے بی ہوئی رقم دین مدرسہ میں خرج کرنا                   | 177  |
| 191 | مسجد کے زائد چندہ کومدرس کی تنخواہ میں استعمال کرنے کا تھکم         | IPP  |
|     | الفصل الثالث عشر في صرف المال الحرام في المسجد                      |      |
|     | (مسجد میں حرام مال صَرف کرنا)                                       |      |
| *** | چوري کاسيمنٹ مسجد ميں استنعال کرنا                                  | Itm  |
| P+1 | نا جائز شرط سے لیا ہوا بیسہ سجد میں لگانا                           | IFA  |

| 20   | 155-21                                                                   |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲۰۳  | بلیک سے خریدے ہوئے سینٹ کامسجد میں استعمال کرنا                          | IFY     |
| 4.14 | شراب كاروپيم محدين لگ جائے توكيا كيا جائے ؟                              | 172     |
|      | الفصل الرابع عشر في صرف مال الكافر في المسجد                             |         |
|      | (مسجد میں کا فرکے مال کو ضرف کرنا)                                       |         |
| r•0  | غیرمسلم کامسجد کی تغییر کے لئے روپیدویتا                                 | ITA     |
| 4.4  | غيرسلم كابيية تعير سجد مي لكانا                                          | 119     |
| r•A  | شيعها در پھرائيوں اورغيرمسلم كاروپيه مسجد بيل لگانا                      | 1774    |
| r•9  | غیرمسلم کامسجد کے لئے نذر مانتااور پھراس میں نماز پڑھتا                  | 11-1    |
| m+   | غير مسلم كامسجد تغيير كرنا                                               | 144     |
|      | الفصل الخامس عشر في جمع التبرعات للمسجد بطريق الاكتتاب                   |         |
|      | (مسجد کے لئے چندہ جمع کرنے کابیان)                                       |         |
| rir  | مسجد کے لئے ایک مٹھی چاول ہرروز چندہ کرنا                                | الملما  |
| rim  | چنده کس کی آمدنی مسجد کی تعمیر میں لگانا                                 | المسالد |
| rim  | الجيك كايبيه متجدين ضرف كرنا                                             | 110     |
| rir  | چندہ دینے والے نے جس کام کے لئے روپیدیا ہاس کوکسی دوسرے کام میں ضرف کرنا | 11"4    |
| ria  | مورتی، پوجامیس کام آنے والی اشیاکی کمائی سے چندہ لینا                    | 12      |
|      | الفصل السادس عشر في بناء المسجد في ملك الغير                             |         |
|      | (غیری زمین پرمسجد تغمیر کرنا)                                            |         |
|      |                                                                          |         |
| ۲۱۷  | بلاا جازت وارث زمين پرمسجد بنانا                                         | IMA     |

|        | باب اداب المسجد                                 |                |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|
|        | (آدابِ مسجد كابيان)                             |                |
|        | الفصل الأول فيما يستحب في المسجد ومايكره        |                |
|        | (مسجد میں مستحب اور مکروہ کا مول کا بیان )      |                |
| rrr    | مسجد میں برندوں کے گھونسلے کا تھم               | <b>       </b> |
| rrr    | مسجد کے دروازے پرِلغویات کی مجلس کرنا           | IMI            |
| 444    | مسجد میں سیاسی واقتصادی باتیس کرنا              | ICT            |
| rra    | مصلی کے قریب باتیں کرنا                         | ساماا          |
| PPY    | عورتوں کا طاق بھرنے کے لئے مسجد میں جانا        | 100            |
| 1774   | تقور دارا خبار مسجد میں پڑھنا                   | ۵۱۱            |
| PPA    | تغیر کے وقت جوتے مہن کرمسجد میں جانا            | 10.4           |
| 779    | موبرے دیوارلیپ کروہاں ٹماز پڑھنا                | 102            |
| 779    | مجد میں لوٹار کھ کراس میں تھو کنا               | IM             |
|        | الفصل الثاني في دخول الجنب والحائض في المسجد    |                |
|        | (مسجد میں جنبی اور حائضہ کے داخل ہونے کا بیان)  |                |
| اسوم   | مسجد کے ججرہ ہے بحالتِ جنابت مسجد ہے گزرنا      | ١٣٩            |
|        | الفصل الثالث في إدخال الأشياء المنتنة في المسجد |                |
|        | (مسجد میں بد بودار چیزوں کے داخل کرنے کا بیان)  |                |
| ****   | مٹی کا تیل مسجد میں جلانا                       | 10+            |
| t hale | مسجد کی تپائی میں بد بودارر تک کا استعمال کرنا  | 101            |

|           | الفصل الرابع في زخرفة المساجد والكتابة عليها                                      |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|           | (مسجد کے نقش ونگاراوراس پر لکھنے کا بیان )                                        |      |
| PPM4      | مبحد کی زیبائش کے لئے روپیٹر چ کرنا                                               | 101  |
| rma       | تغییر مسجد کی تاریخ کنده کرا کے مسجد میں لگانا                                    | 100  |
| 1772      | مسجد میں ناپاک کپڑوں کو دھوتا                                                     | 157  |
|           | الفصل الخامس في الحفلات للوعظ والأناشيد في المسجد                                 |      |
|           | (مسجد میں وعظ وظم کی محفلوں کا بیان )                                             |      |
| rra       | مجد بين سياسي جلسه كرنا                                                           | 100  |
| rrq       | مىجد يى سياس جلسه وغير وكرنا                                                      | ۲۵۱  |
|           | باب المتفرقات                                                                     |      |
| rei       | مسجد کے قریب جگہ کوراستہ بنا نا                                                   | 104  |
| וייוז     | برے کی مشین بدل دی تو کیا اب بھی اول بر مانگانے والول کوثو اب ملے گا؟             | 104  |
| 444       | متعلقین مسجد کوانعام دینا                                                         | ا ۵۹ |
| ۲۳۳       | کیاا پی مسجد کوراسته کی مسجد پر فوقیت ہے                                          | 1.4+ |
| rra       | مسجد کے در خت پر تلعی پھیر نااورا کی دوسرے کو سخت الفاظ بولنا                     | 141  |
|           | باب المصلى                                                                        |      |
|           | (عيدگاه کابيان)                                                                   |      |
| P P P P P | عذر کی وجہ سے عید گاہ کو دوسری جگہ نتقل کرنا                                      | 144  |
| rrz       | عیدگاه کے روپے سے ہپتال بنانا                                                     | 141" |
| ۲۳۸       | شاہراہ کی توسیع کے لئے عیدگاہ کی دیواریں تو ژنا                                   | 140" |
| ☆         | واقف کے مرنے کے بعد تحدیدِ وقف میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ نیزعیدگاہ میں جانوروں کی | IND  |
| 100       | غلاظت كالتحكم                                                                     |      |

|        | باب في أحكام المقابر                                         |      |
|--------|--------------------------------------------------------------|------|
|        | (قبرستان کے احکام کابیان)                                    |      |
| rar    | قبرستان میں مدرسه بنانا                                      | PPI  |
| rom    | قبرستان کی زمین میں مدرسه                                    | 144  |
| roo    | قديم قبرستان بيس مدرسه اورد كانيس بنانا                      | AFI  |
| rot    | پرائے قبرستان میں ویلی مدرسہ قائم کرنا                       | PFI  |
| ron    | قبرستان ميں د کا نيس بنانا                                   | 14+  |
| 104    | پرانے قبرستان میں دکا نیں ہنوا تا                            | 121  |
| r4+    | قبرستان میں مکان بٹا کرر ہنااورنماز پڑھنا                    | 127  |
| IFI    | قبرستان کی حفاظت کرنے والوں کے لئے وہاں کی لکڑی استعمال کرنا | ۳۱۷  |
| rym    | قبرستان میں میت لے جانے کے لئے راستہ بنانا                   | 1214 |
| ייוציז | برانی قبرون کومسجد میں شامل کرنا                             | 140  |
| rry    | قبرستان کی نکڑی کامعرف                                       | IZY  |
| 744    | غیر موقو فی قبرستان میں موجود اخروث کے درختوں کا تھکم        | 122  |
| PYA    | تبرستان میں کاشت کرنے اور حاصل ہونے والے غلہ کامعرف          | 121  |
| 1/20   | قبرستان کی زمین کا تبادله                                    |      |
| 12+    | كنوال كھودتے ہوئے كھور پڑى نكل آنے كاتھم                     | 1/4  |
| 121    | درگاه ہے متعلق زمین ہے مجاور کا نفع اٹھا تا                  | IAI  |
| 121    | قبرستان میں قربانی کرنا                                      | IAY  |
|        | باب مايتعلق بالمدارس                                         |      |
|        | (مرارس کابیان)                                               |      |
| 120    | كيامدارس بيت المال بين؟                                      | IAP  |

| فه    | ۱۸۳ د ین مکاتب کی مخالفت کرنا                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 24    | ۱۸۵ دین مدرسه مین سرکاری امداد کے اثرات                           |
| Y22   | الفصل الأول في مصارف المدرسة واستبدالها                           |
|       | (مدرمه کے مصارف اور اس کو بدلنے کابیان)                           |
|       | ۱۸۶ مدرسه کا سامان منجد کی حصیت میں استعمال کرتا                  |
| řΑ+   | ۱۸۷ مرسه کی ملک میں بلاا جازت تصرف کا کفارہ                       |
| rΛ1   | الفصل الثاني في بيع وقف المدرسة والتصرف فيه                       |
|       | (مدرسه کا فروخت کرنااوراس میں تصرف کرنے کابیان)                   |
|       | الرين مدرسه تواسلول بنانا                                         |
| PAP . | ١٨٩ عامبانه قبضه كرك اسلاميه اسكول بنائے كائكم                    |
| MAN   | ۱۹۰ وقف زیمن پراسکول تعمیر کرنا                                   |
|       | الفصل الثالث في و ظائف المدرسين                                   |
|       | (مدرسین کی تنخوا ہوں کا بیان )                                    |
|       | الما المحتى كاليام كي تخواه كا قالون                              |
| PA-2  | ۱۹۲ کام کرنے سے معذور ہونے کی صورت میں پرانے ملازم کو تنخواہ دینا |
| 19+   | ۱۹۲۳ عربی مدرسه کے مدرس کو پیشن دینا                              |
| 191   | الاست الوست الوست المال سے معلق                                   |
| 197   |                                                                   |
|       | الفصل الرابع في المبعوثين والتبرعات                               |
|       | (4/17) 2nd 11/2 (1/14)                                            |
|       | الدرسه کے نام پر چندہ کرنااور مدرسہ ش ندینا                       |

فهرست

192

191

199

P\*++

140

r.0

1 + T

**17.** A

1.9

171.

111

MIL

سراسا

74/14

710

| دیه جله بیست وسوم                                                      | ار ئ بيجمو |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| باب المتفرقات                                                          |            |
| بدرسة چيوز كر چلے جانے والے طالب علم كے سامان كائتم                    | 194        |
| طلباء کابازارول میں پھرنا                                              | 190        |
| كتاب الشركة والمضاربة                                                  | 144        |
| (شركت اورمضاربت كابيان)                                                |            |
| یں شد کادکان میں شرکت کر کے ایک کا دوسرے کے جھے پر قابض ہوجا تا        | roo<br>roi |
| ۴ کریس میں شرکت اوراس کی علیحد عی اور نقع کی تقسیم                     | (+ pr      |
| ۲۰ ابغیر ملسے دیئے کمپنی میں شرکت کرنا                                 | ۳ ا        |
| ۲۰ مشتر که رو پیہے تجارت اور نفع ہے جج کرنا                            | - 11       |
| ۲۰۷ بینک کی ایک اسکیم برائے پیشن کا تھیم                               | :          |
| ۲۰۸ مشتر که زمین کی آمدنی سے تعمیر شده مکان کا حکم                     | .          |
| ۲۰۹ سوسائی میں رقم جمع کرنے کا حکم                                     |            |
| ۲۱۰ شرکت عنان کی ایک صورت کاتھم<br>مار مثری میں سالکی شریک کا قرض لیتا |            |
| ۲۱۱ مال مشترک میں ہے ایک شریک کا قرض لیتا                              |            |
|                                                                        | 1.6        |

مضار بت میں نقصان کس پر ہے؟ ...

| فه        |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
|           | كتاب الإجارة                                          |
|           | باب الإجارة الصحيحة                                   |
|           | (اجارة صححه کابیان)                                   |
| 1-1-      | الميك عدم المالية بردينا                              |
| PPI       | البيت نامورست بيايين؟                                 |
| <b>PP</b> | ۲۱۲ ملازمت میں کون کی چیزوں کی رعایت ضروری ہے؟        |
|           | ۲۱۷ ملازم کے سرکاری حقوق                              |
| rra       | ۲۱۸ کاروباری ترتی کے لئے مارم کا حصہ                  |
| rra       | ۲۱۹ کیاس ل بھر کی شخواہ میکشت لینا درست ہے؟           |
| 1772      | ۲۲۰ زراعت کی اجرت پیشگی لے لیما                       |
| MA        | ۲۲۱ غیرسلم ہے گھر کا کام کم قیت پر کرانا              |
| 779       | ۲۲۲ غیرمسلم معالج سے پیٹ کا آپریش کرانا               |
| mr.       | ۲۲۳ سرکاری اسکول میں ملازمت کرتا                      |
| PPI       | ۲۲۳ يوى يا بينى كى شخواه سے انتفاع كاحكم              |
| PPT       | ۲۲۵ مشترک مکان کی مرمت کے فرید کوکرایہ میں محسوب کرنا |
| rrr       | ۲۲ زین کواچاره پروینا                                 |
| mark      |                                                       |
| rra       | المسترطيرون ترابيرينا لهجب حابين خالي الين            |
| rra       | وسف في الورايه ما كان كالرابيد واربناتا               |
| H PP      | ۲۱ ملازم کی غیر حاضری پرتنخواه وضع کرنا               |
|           | الكان يرزيمن وينا                                     |
| 11 77     | ٣ کيافوج کي ملازمت درست ہے؟                           |

| فهرست | محمودیه جلد بیست وسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAZ   | ربو اندام کی ایک صورت کاظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | باب في فسخ الإجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | (اجاره کوشخ کرنے کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179.  | الا كرايدواركامكان كوخالي شكرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | باب الاستئجار على الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | الفصل الأول في الاستئجار على التلاوة وإهداء ثوابها للميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | (تلاوت اورایصال ثواب براجرت کینے کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F91   | س رم الصال ثواب سے لئے قرآن خوانی اورمعاوضہ بصورت وعوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | الفصل الثاني في الاستئجار على الإمامة والأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | (امامت اوراذان كى اجرت لينے كابيان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mam . | المت كي تحوالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | امامت کی تخواہ اور تر اور کا میں سنانے کی چند صور توں کا تھم المامت کی تخواہ اور تر اور کا میں سنانے کی چند صور توں کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | الفصل الثالث في الاستئجار على ختم التراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ma2   | (ختم تراویج پراجرت لینے کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mgA   | الاستان المستان المستا |
|       | الفصل الوابع في الاستئجار على الوعظ الوابع في الاستئجار على الوعظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الفصل الرابع في الاست.<br>(وعظ وخطابت پراجرت لینځ کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P***  | 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·<br> | ۲۷۹ تقریرکرانے پراجمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ست       |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 11       | ی محمودیه حلد بیست وسوم                                        |
|          | ۲۹۲ حکومت سے دوسرے کے نام سے زمین الاث کر ائی ،اس کا مالک کون؟ |
| <b>1</b> | الاوسرے کی زمین میں بودے لگا تا                                |
| 11 ~     | سم ٢٩ ووسر ي زمين البيغ نام كراليينا اوروعد وخلافي كرنا        |
|          | ۲۹۵ ووسرے کی زمین پر قبضه کر کے اپنی زمین ظاہر کرتا            |
|          | كتاب البيوع                                                    |
|          | باب البيع الصحيح                                               |
|          | (بيع صحيح كابيان)                                              |
|          | ۲۹۲ تابالغ بچوں کاخر بیروفروخت کرتا                            |
| 772      | ا بالغے خرید وفروخت کا معاملہ کرتا                             |
| Mr2      |                                                                |
| l CPA    | 25,63,60                                                       |
| (mpme    | ا کے اور دیا کی نہونے کی وجہ ہے نیٹے کی واپنی کا تم            |
| المايما  | ۳۰۰ کسی چیز کوت طول پر قرید نے کا تھم                          |
| ماساما   |                                                                |
| Under ha | ۳۰۲ مبيع کي قيمت بره ها کرفشطول پر بيچنا                       |
| وسم      | ۳۰۳ مورنمنٹ نے نیلام پرزمین فریدنا                             |
| cro      | سه ١٠٠٠ تيت يس پيه كيساته كسي اور چيز كوجهي ديخ كامطالبه كرنا  |
| mm4      | ۳۰۵ تالاب کیانی کی تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 772      | ۳۰۶ تالاب ہے چھلی پیژ کرفروخت کرنا                             |
| rrg      | سے این اور اس سے استے والی شاخوں کا حکم                        |
| YO's     | ۳۰۸ سود ہے بیچنے کے لئے اصل قیت ہے زائد پر بیچنا               |
|          | ووس بیج پخته بوجانے کے بعد باکع کا شرط لگانا                   |

| فهرست   |                                                            | -     |
|---------|------------------------------------------------------------|-------|
| [ [     | تا دارضر ورت مند ہے زیادہ نفع لینا                         | 1"1+  |
| (*(P)   | مرداري کھال پرنمک لگا کر بیخیا                             | PH I  |
|         | میلی کھال کی خرید و فرت                                    | PIP   |
| 77      | · مجھلی تالا ب سے نکال کر ملاح کے ہاتھ فروخت کرنا          | mlm   |
| Lalala. | ا دلی ملاح کے ہاتھ مجھلی فروخت کرتا                        | ۳۱۳   |
| ריריר   |                                                            |       |
| LLL.A   | اگری مزار پرجلانے کے لئے خرید تا                           | MID   |
| LLL.A   | صّے یا آلو کا کھڑا کھیت فروخت کرنا                         | MIA   |
| 777     | تا نے پیتل وغیرہ کی ادھار ہیچ کرنا                         | m/Z   |
| L.C.V   | قانونی تحفظ کے لئے زمین کا دوسرے کے نام کاغذی اندراج کرانا | MIV   |
| 600     | ووسرے کے نام زمین و پ ئیداوخرید تا                         | P19   |
| ma1     | لفافه کے ساتھ چینی تول کر دینا                             | P"1"+ |
|         | دوس ل بعد خيارعيب كاعكم                                    | rri   |
| rai     | غبارے بیجنا                                                | FTT   |
| rar     | ئىپ كى تفصيل                                               | mrm   |
| rom     |                                                            |       |
|         | باب البيع الباطل والفاسد والمكروه                          |       |
|         | الفصل الأول في البيع الباطل                                |       |
| li      | (بيتي باطل كابيان)                                         |       |
| roo     | خزیر وغیره کی تجارت مسلم کے حق میں                         | P"F(" |
| raa     | غير کې زمين کوفروخت کرنا                                   |       |
| 11      | ر ملوے سے چوری کی ہوئی اشیاء کا فروخت کرنا                 |       |
| 002     | مك كليت كادوا لگي آدمون سرخي ا                             |       |
| ۵۵۸     | تره کو یا ندی بنالینا<br>تره کو یا ندی بنالینا             | MA    |
| 009     |                                                            |       |

|       | ديه جين بيست و سوء                                  | ى محمو     |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|
|       | باب المتفرقات                                       |            |
| ۵۰۳   | زمین کی بیچ کے بعد پی کش میں کمی نکلنا              | 1 m.Ah.    |
| ۵۰۵   | خرید کردہ جوری میں سے پچھرو پیدالاءوہ کس کی ملک ہے؟ | יואיי      |
|       | باب بيع الحقوق المجردة                              |            |
|       | ب بب بب<br>(حقوق مجرده کی بین کابیان)               |            |
| ۵٠۷   |                                                     |            |
| W * Z | کتاب کی حق طباعت کا تھم                             | ۵۲۳        |
|       | باب مايتعلق بالحصص                                  |            |
|       | (حصص کی خرید وفروخت)                                |            |
| ۵۱۰   | شير (حصه) خريدنا                                    | PYY        |
| ااد   | سمینی کے صص خرید نا                                 | <b>247</b> |
| ۵۱۲   | نيلام مين آپس مين قيمت ايك ميعاد پر يطي كرليرنا     | MAY        |
|       | فصل في بيع الاستجرار                                |            |
|       | (تني استر اركابيان)                                 |            |
| ۵۱۵   | رقم مبلے دے کرسامان آ ہستہ آ ہستہ خرید تا.          | <b>244</b> |
|       | فصل في بيع الفضولي                                  |            |
|       | (سیع فضولی کابیان)                                  |            |
| ۵۱۷   | بيع نضولي كي أيك صورت كاعكم                         | ۳/ ۰       |
|       | باب الإقالة                                         |            |
|       | (ا تاله کابیان)                                     |            |
| ۵۱۹   |                                                     |            |
|       | مبيع كى والبسى پر قيمت كم كرنا                      | 721        |

|     | باب المرابحة والسلم                                             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|     | الفصل الأول في المرابحة                                         |             |
|     | (نیخ مرابحه کابیان)                                             |             |
| ٥٢١ | کیژاخرید کرزائد قیمت پرفروخت کرنا                               | <b>174</b>  |
| orr | الإسث كار دُوغيره زياده قيمت لے كر بيچنا                        | MZM         |
| arm | كيثراخريد كرزائد قيمت پرفروخت كرنا                              | 24          |
| ۵۲۳ | ایک روپیه پر کتنا نفع لینا درست ہے؟                             | 720         |
|     | الفصل الثاني في السلم                                           |             |
|     | (نیځسلم کابیان)                                                 |             |
| 224 | کسان کاسا ہوکارے رقم لے کر کپاس پیشگی فروخت کرنا                | 724         |
| ۵۲۷ | پیشگی دھان خریدنے کے بعد مقررہ دفت پردھان نہ ہوتو کیا کیا جائے؟ | 424         |
| ۵۲۸ | قرض وے کر پیشگی مکئ خرید تا                                     | 721         |
|     | فصل في الاحتكار                                                 |             |
|     | (ذخیره اندوزی کابیان)                                           |             |
| ۵۳۱ | تجارت میں ذخیرہ اندوزی کرنا                                     | 12          |
| ۵۳۲ | ق څيره اندوزي                                                   | <b>F</b> A- |
|     | باب الصرف                                                       |             |
|     | (نفتری کی بیچ کابیان)                                           |             |
| A   | کی زیادتی کے ساتھ سونے جا عری اور نوٹ کی بیع                    | 171         |

# كتاب الوقف باب مايتعلق بنفس الوقف (نفسِ وتف كابيان)

# وقف كس كو كهتي بين؟

سوال[۱۰۷۲]: ۱ شرعاً فقه کی رویے دقف کی کیا تعریف ہے؟

۲ کیامق برومدارس وقف کی تعریف میں شامل ہیں، جب کہ نذیه منذ ورعلی التد ہیں ہیں، بلکہ منذ ورائلی التد ہیں ہیں، بلکہ مدارس منذ ورافیر اللہ، بلکہ مدارس منذ ورافیر اللہ، بلکہ مدارس منذ ورافیر اللہ، بلکہ مدارس اللہ علی مفاد کے لئے قائم سمئے جاتے ہیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

۱ الموقف هو بعة: الحس، وشرعاً. حس العين عبى حكم ملك الواقف، والتصدق بالمسمعة عمده. وعدهما هو: حبسها على حكم منك الله تعالى، وصرف منفعتها عبى من أحب ولو عبياً، فينزه فلا يحور له إنصاله، ولا يورث عنه، وعبيه الفتوى اله در مختار مع هامش الشامي تعمانيه، ص: ٣٠٧، ١٥٠٨، ١٠٠٨).

٢ اگر کو کی شخص اپنی زمین اس لئے وقف کرتا ہے کہ مردے دفن کئے جا کیں ، یا وہاں مدرسہ بنا کر

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٤/١٣ - ٣٣٩، معيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه ٣٥٠,٢، رشيديه)

و بی تعلیم دی جائے ، تو بیہ وقف شرعاً سی معتبر ہوگا (۱)۔ بغیر نذر کے بھی وقف سیح ہے ، نذر پر موقوف نہیں ، لہٰذا یہال سیر بحث بے کل ہے۔ فقط والنّد تعالی اعلم۔ حرر ہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بزر ، ۱۵/۱۱/۱۵ ھ۔

## وقف کی نیت سے خرید نے سے وہ ملکیت وقف نہیں ہوجاتی

سے وال [۱۰۷۲]: دوآ دمیوں نے مل کرایک زمین وقف کی نیت سے عوام کے فائدہ کے لئے
کنوال کھود نے کی غرض ہے خریدی تھی اور کنوال کھود نے کے بعد پانی نکلا، گرخراب ہونے کی وجہ سے چنے کے
استعال میں نہیں آسکا، دوسری چیزوں کے استعال میں آتا ہے اور مدت طویل تک یہ کنواں پڑا رہا، کسی نے
استعال میں نہیں لیا۔

ان دونوں میں ایک نے وطن میں آگر اس کنویں کو بھر دیا اور کرایہ پر دینے کے واسطے اپنا ذاتی مکان کو پ پر بنالیا اور اس جگہ پر دور دم نیچے کے حصہ میں اور دور دم او پر کے حصہ میں بنائے اور اس مکان کو اپنی آپ نام سے موسوم کیا کہ فلال منزل۔ دوسرا آ دمی جوسفر میں تھا، اس کو مذکورہ حقیقت سے خبر کی گئی کہ جو زمین آپ دونوں نے مل کر وقف کی نیت سے عوام کے فائدہ کے لئے خریدی تھی اور کنواں بنایا تھا، اس جگہ پر آپ کے ساتھی نے تعمیر کرائی ہے۔ اور اپنانام ککھوایا ہے، تو اس سفری نے گاؤں کی جماعت پر جواب دیا کہ ہم دونوں نے ال کر اس زمین کو عوام کے فائدہ کے لئے ذریدی تھی۔

میرے ساتھی نے مجھ سے میرے حصہ کی زمین طلب کی تھی، گرمیں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں نے جونیتِ وقف کی ہے اس پرمیں اٹل ہوں، یعنی میں اپنے ارادہ کو بدل نہیں سکتا، جس نے مکان تعمیر کرایا ہے وہ

(1) "قال محمد رحمه الله تعالى "إدا جعل أرضه مقبرة للمسلمين جار، وليس له أن يرجع فيها بعد تسمامها أن ينقبر فيها إنسان واحد أو أكثر من دلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه أجاز وقف المقبرة والطريق" (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر: ١٣٢/٤، ١٣٣، محقايه)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الناب الثاني عشر في الرباطات والمقاسر ٣١٩/٢، وشيديه) (وكذا في فتاوي قاضي خان، كتاب الوقف، باب الرجل يحعل داره مسجداً: ٣٩٣/٣، وشيديه) فی الی وظن میں ہے، اس کو یہ خط سایا گیا تو کہت ہے کہ مجھ کوا ہے حصہ کی زمین وقف نہیں کرنی اور کہتا ہے کہ میری اور اس کی بات ہوگئ ہے، جا یا نکہ خط ہے اس سفری کی نارافشگی معموم ہوتی ہے، تو کیا جب دوآ دمی وقف کی نیت ہے زمین خریدیں اور کنواں بھی بنوا کیں، گر استعمل میں نہ آنے کی وجہ ہے اپنا ذاتی مکان تغییر کرانا اپنے دوسرے سفری کی اجازت کے بغیر کہاں کا بھی حصہ زمین میں ہے، پہلے وقف کی نیت کر ہے اور بعد میں بدل دوسرے سفری کی اجازت کے بغیر کہاں کا بھی حصہ زمین میں ہے، پہلے وقف کی نیت کر ہے اور بعد میں بدل دے واس طریقت سے تغیر کرنے کا شریعت میں کیا تھم ہے؟ حق اور ناحق کیا ہے؟ اور جھڑ ہے کے دفع کی کیا صورت ہو گئی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

محض وتف کی نیت سے خرید نے سے تو زمین وقف نہیں ہوتی (۱)،ایک شریک یا دونوں شریک نیت تبدیل مرک وقف کر دی اور کنوال بنوا کر زبانی کہہ تبدیل مرک ذاتی مکان بنوالیس تو شرعا گئجائش ہے(۳)، کیکن اگر خرید کروقف کر دی اور کنوال بنوا کر زبانی کہہ د یا ہو یا تحریر لکھ دی ہوکہ زمین ہم نے وقف کر دی ہے تو پھراس کو ذاتی ملک تبجو پرز کرنا اور ڈاتی مکان بنانا ورست نہیں،اس مکان کو بھی وقف ہی قرار دیا جائے گا (۳)۔ یا وہ زمین وقف رہے اور مکان ذاتی ملک رہے اور اس

(١) "وركب الألفاط الحاصة كأرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكيس، وبحوه من الألفاظ .....". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٠٠٣، سعيد)

"وأما ركبه فالألفاظ الحاصة الدالة عليه، وهي سنة وعشرون لفطاً الح" (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١٤/٥، وشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٤/٢، مكتبه غفاريه كوتنه)

(٢) "كل يتبصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المحلة لحالد الأناسي، الباب التالث، الفصل الأول ١٣٢/٣، وقم المادة: ١٩٢، وشيابيه)

"لأن الملك ما من شأبه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص" (ردالمحتار، كتاب البوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٣ ٥٠، سعيد)

روكدا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحار، كتاب اليوع ٣٠ دارالمعرفة بيروت)
(٣) "والملك ينزول عن الموقوف بأربعة بإفراز مسحد، وبقضاء القاصي، أو بالموت إذا علق، أو
بعوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبداً، ولايتم الوقف حتى يقبص ويفرز ويجعل أخره لحهة لاتقطع =

زمین کا کرایه مناسب تجویز کردیا جائے اور کرایه مصارف وقف میں خرج کیا جائے (۱)۔ جب اصل شریک خریدارزندہ ہے، اگر چسفر میں دور ہے اس کی رائے معتبر ہوگی، اگر اس کوموجودہ مکان بنانے والے کا پہتھرف پسندنہیں ہے اور وہ اس کو وقف کرنا جا ہتا ہے تو وہ اس شریک کو بھی باخبر کر دے اور کسی دوسر مے شخص کو اپنی طرف سے وکیل بنادے کہ وہ اس تقرف کرنے والے سے معاملہ اس طرح مطے کرلے۔ فقط وابتد تو، الی اعم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعبوم دیو بند، ۱۲/۱۱/۱۱ ہے۔

# محض نبیت سے وقف نہیں ہو تا

سے وال [۱۰۷۹]: ایک زمین میں نے دوسورو پے میں خریدی اوردل میں ہے۔ طے کرایا کہ آدھی
زمین شہر یول کی ایک سجد میں وقف کردول گا، جومق م زمین ہے کم وہیش با کیس میل کے فاصد پر ہے اور نصف
زمین مقامی تین مساجد میں وقف کردول گا، برابر کے طور پر ابھی وقف نامہ میں نے تحریز نہیں کیا ہے، اب سوچت
ہول کہ نصف زمین کومقامی تین مساجد میں برابر حصد زمین کا دینا کسی مصرف کا نظر نہیں آتا کہ استے حصہ زمین کو
ہر مسجد والے کے کام میں نہیں لاسکتے اور تینوں مجدول میں بالکل کم رقبہ کی زمین منفعت بخش نہیں ہو گئی، تو کیادل
میں طے کردہ بات تبدیل شہیں کی جاعتی اور کیا کسی دوسرے نیک کام میں وقف نہیں کی جاعتی ؟

فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولايعار ولايرهن". (الدرالمحتار) "(قوله فإدا تم ولزم)
 لزومه على قول الإماء بأحد الأمور الأربعة المارة وعدهما بمحرد القول". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٣٣-١٥٥، سعيد)

روكدا في الدر المستقى شرح ملتقى الأبحر، كتاب الوقف ٢ ٥٦٩-١٥٨، مكتبه عفاريه كوئبه) روكدا في فتح القدير، كتاب الوقف ٢ ٢٠٣، ٢٠٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(1) "لوكانت الأرض متصلة بنيوت المصريرعت الناس في استينجار بيوتها كان للقيم أن يبني فيها نيوتنا فينواحرها" (الفتاوي العلمكيرية، كناب الوقت، الباب الحامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٣ ١٣، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كناب الوقف، النشل الأول في المتولى. ٢ ، ٢٣١، مصطفى الباسي الحلمي مصر) (وكدا في فتاوى قاصمي حان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كناب الوقف، باب الرجل يحعل داره مسجداً: ٣/٠٠٠، وشيديه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر محض ول میں سوچا تھا کہ زمین فلال فلال جگہ اس نیت سے وقف کردوں گا، پھر غور کرنے سے مصلحت اس کے خلاف معلوم ہوئی تو پہلے سوچ ہوئے کو بدلنے کی بھی اجازت ہے(۱)، جہال زیادہ وقف کرنا مناسب ہو، وہال زیادہ وقف کر کہتے ہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم ویو بند، ۹۲/۳/۲۳ ھے۔
الجواب میجے: العبد نظام الدین، دار العلوم ویو بند، ۹۲/۳/۲۳ ھے۔

لفظ "ببه" سے وقف كا حكم

سوال[١٠٤٠]: بلفظ مبي عدوقف مج موتاب يانبيس؟ الرنبيس تو كيول؟ المجواب حامداً ومصلياً:

البحرالرائق. ۱۹۰/۵، میں وہ الفاظ جمع کئے ہیں، جن سے وقف سیح موجاتا ہے، وہ ستانیس الفاظ ہیں، ان میں لفظ ہبہ ہیں (۳)۔ ہبہ میں اپنی ملک کوختم کرنا اور موہوب لہ کی ملک میں شی موہوب کو داخل کرنا ہوتا

(١) "وركنه الألفاظ الحاصة كأرصي هذه صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين، ونحوه من الألفاظ......". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٠/٣، سعيد)

"وأما ركنه فالألفاط الحاصة الدالة عليه، وهي ستة وعشرون لفظاً الح" (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٩/١٥، وشيديه)

(وكذا في محمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/١٢٥، مكتبه غفاريه كونثه)

(٢) چونکدا بھی تک بیز مین اصل ، لک بی کی ملیت ہے،اس سے اس کو ہرقتم کے تصرف کاحق حاصل ہے۔

"لأن المملك مامن شابه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص" (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٢ ٥٠، سعيد)

(٣) "وأما ركنه فالألهاظ الحاصة الدالة عليه، وهي ستة وعشرون لفظاً. الأول. أرضي هده صدقة موقوقة مؤددة على المساكيس السابع والعشرون ذكر قاضي حان من كتاب الوصايا. رحل قال ثلث مالي وقف الغرار والبحر الرائق، كتاب الوقف ٢١٥-٣١٩، وشيديه)

"قوله: (وركنه الألفاظ الخاصة) وهي سنة وعشرون لفظاً على مابسطه في البحر، ومنها ما في =

ہے(۱)، وقف میں ہیہ بات نہیں ہوتی۔ پس لفظ ہبہ ہے وقف سیحے نہیں ہوگا (۲) کیکن اگراس لفظ ہے وقف کر نا رائج ہوجائے تو پھرعرف ورواج کی وجہ ہے ایسا وقف بھی سیحے ومعتبر ہوجائے گا (۳) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند،۵/ ۱۹۳۸ ھ۔ الجواب سیحے: العبد نظام الدین، دارالعلوم دیو بند۔

#### ا ثاث البيت كا وقف

## ســـوال[۱۳۷۱]: زید،عمرو،خالد، بمرحار بهانی تھے،ان کی تجارت میں بٹوارہ ہوا،جس میںان

= المفتح حيث قال. فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصي بعلة الح" (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة: ٣/٠/٣، صعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف ٢٠٢/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(١) "الهبة شرعاً تمليك العيس محاماً وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ٢٨٨/٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الهبة: ١٨٣/٤، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول في تفسير الهبة الغ: ٣٥٣/٣، رشيديه) (٢) "هبو -الوقف- حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالصفعة عده وعدهما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى، وصرف مفعتها على من أحب" (الدرالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٩-٣٣٩، سعيد) (وكذا في فتاوي قاضي حان على هامش الهناوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٥/٣، رشيديه) (وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الوقف: ٢٨٥/٣، رشيديه)

(٣) "قلت: وتدل عبارة البزازية والحانية ومسألة القيقاب على اعتبار العرف الحادث

والنعسرف فني الشبرع لبنه اعتبار لسذا عسليسه النحكم قبديسدار

(ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٨٨/٥، سعيد)

"الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وفي المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالص". (محموعه رسائل ابن عابدين، بشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف ١١٥/٢ ١، مكتبه عثمانيه كوئثه)

"ولو قال أرضي هذه للسبيل، فإن كان في بلدة تعارفوا مثل هذا وقفاً، صارت الأرض وقفاً".

(الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقع، فصل في ألفاط الوقف. ٢/٩٥٣، رشيديه)

لوگوں کو ہال منقولہ اور غیر منقولہ ہاتھ آیا، زیداور عمر وکا کام پجھ دنوں میں ہوتار ہا، آخر کارزید نے اپنی تمام چیز ول
کو وقف کر دیا، حتی کہ اثاث البیت کو بھی وقف کر دیا، مگر تفصیل کے ساتھ ، لیکن ایک چیز کا نام نہیں لیا، پچھ دنوں
کے بعد زید کا انقال ہوگیا، زندگی کے آخری ایام بھائیوں میں گزرے، مگر وقف کی کنجی اس کے متولی کے پاس
رہی ، کیا اس صورت میں اثاث البیت کا وقف صحیح شار کیا جائے گا یورا ثبت بن کرور شر پرتقسیم ہو جائے گا؟
الحجو اب حاملہ او مصلیہ اُ:

ا ثاث البیت کا (جس کے دقف کرنے کا تعامل ہے ) بھی وقف ہوجا تا ہے، وہ تر کہ ہوکر ورثہ پرتقتیم نہیں ہوگا۔

"ولو وقف العقار ببقرة وأكرته صح، كمشاع قضى بجوازه ومنقول قصداً فيه تعامل للناس كفأس وقدوم، ودراهم، ودنانير، وقدر، وجنازة، وثيابها، ومصحف وكتب الخ" (درمختار: ٣/٥٧٥/١).

ققط والله تعالى اعلم \_

حرده العير محمود غفر له، وارالعلوم وابو برد \_

## وقف کی وصیت کرنا

## سے وال [۳۲]: اگر کو کی شخص وصیت کرے کہ مرنے کے بعد سی جائیداد غیر منقولہ کو وقت سمجھا

(١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ١١/٣، ٢٦٢، سعيد)

"(وصبح وقف العقار ببقره وأكرته ومقول فيه تعامل) أي. وصح وقف المقول مقصوداً إذا تعامل الباس وقفه". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٣٥/٥-٣٣٧) رشيديه)

"أن ماجرى العرف بيس الناس بالوقف فيه المقولات يحور باعتبار العرف، و دلك كثياب الحمازة، وما يحتاح إليه من القدور والأواني في غسل الميت، والمصاحف، والكراع، والسلاح للحهاد لقوله عليه السلام "ما رآه المسلمون حساً فهو عندالله حسن" (المبسوط للسرخسي، كتاب الوقف: ٥٣/٤، مكتبه غفاريه كوئنه)

(وكدا في بدائع الصائع، كتاب الوقف، فصل فيما يرجع إلى الموقوف ٣٩٨٨-٠٠، دار الكتب العلمية بيروت)

## جائے ، بیرونف سیح ہوگا؟

عبدالرزاق صاحب جامعدا سلامية عربيهموتيا بإرك بهويال

### الجواب حامداً ومصلياً:

میدوقف بھی سے جے ، مربحکم وصیت ہے ، یعنی ایک ثدث تر کہ میں نافذ ہوگا۔

"أو يبعلقه سموته بأن يقول: إدا مت وقفت داري على كذاء ثم مات صبح ولرم إن خرج من الثلث اه" مجمع الأنهر: ١/٧٤٠/١).

فقظ والثدتعالى اعلم \_

حرره العيرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲/۳/۹۵ ههـ

# كسي مشترك غيرقا بل تقسيم شي كاوقف كرنا

سوال[۱۰۷۳]: کیابیجائزے کہ کی جائیدادغیر منقولہ کے پچھ حصہ کی علی سبیل المشاع آمدنی کو وقف کیا جائے اور وہ جائیدادغیر متعین ہو۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جومشاع قابل قسمت بو، اس کا وقف امام محمد رحمه القد تعالی کے نزویک درست نہیں ، امام ابو یوسف رحمہ القد تعالی کے نزویک درست ہے ، متاخرین نے اسی قول پرفتوی دیا ہے ، یہی مخذر ہے۔ ویسے بھی مسائل وقف میں عموماً امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پرفتوی ہوتا ہے (۲) اور جس مسئلہ میں

(١) (مجمع الأبهر، كتاب الوقف ٥٤٠١، ١٥٥، مكتبه غفاريه كوئته)

"(أو بالموت إدا علق به) أي سموته كإدامت فقد وقفت داري على كذا، فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لاقبه" (الدرالمحتار، كتاب الوقف: ٣ ٣٣٨، ٣٣٥، سعيد)

"ولو علق الوقف بموته بأن قال. إدا مت فقد وقفت داري على كدا، ثم مات صح، ولرم إذا حرح من الثلث". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، البات الأول ٢٠١٠، رشيديه) (وكدا في فتح القدير، كتاب الوقف. ٢٠٣٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "المختار في زمانًا قولهما في المزارعة، والمعاملة، والوقف لمكان الضرورة والبلوي". (شرح =

وقف كانفع بو،اس ميس عموما فنوى كے لئے اس صورت كواختياركياجا تا ہے،جيسا كيشرح عقودر مم المفتى ميس مذكور ہے(ا)۔

"الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بلاخلاف، ألا ترى أنه لو وقف نصف الحمام يحور، وإن كان مشاعاً كذا في الظهيرية، وقف المشاع المحتملة للقسمة لا يجوز عند محمد رحمه الله تعالى، وبه أخذ مشايخ محارى وعبه الفتوى، كذا في السراجية. والمتأحرون أفتوا بقول أبي يوسف أنه يجوز، وهو المختار، كذا في خزانة المفتيين كذا في الهندية"(٢). فقط والتُرتّع الى الم

حرره العبر محمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۳/۹۵ هـ

= عقود رسم المفتي، ص: ١٨٢، دارالكتاب كراچي)

"هو الوقف حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمفعة عنده وعدهما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى، وصرف مفعتها على من أحب، وعليه الفتوى". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٤/ ٣٣٨، سعيد)

"ووسع أبويوسف في القضاء والوقف، والعتوى على قوله فيما يتعلق بهما". (الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة الرابعة: ٢٣٢/١، إدارة القرآن كراچي)

(١) "الثامن: ما إذا كان أحدهما أنفع للوقف، لما صرحوا به في الحاوي القدسي وغيره: من أنه يفتى بما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه" (شرح عقود رسم المفتي، مطلب في قواعد الترجيح، ص: ١٥٨ ، دار الكتاب كراچي)

"(يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه، وكذا يفتى بكل ماهو أنفع للوقف) في ما احتلف فيه العلماء، حتى نقضوا عند الزيادة الفاحشة نظراً للوقف، وصيامة لحق الله تعالى". (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢١/١، صعيد)

"ويحب الإفتاء والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف". (تنقيع الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١/٨٠١، حقانيه پشاور)

> (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٣، ٥، دارالمعرفة بيروت) (٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع: ٣١٥/٢، رشيديه)

## جائيدا دغير منقوله كى آمدنى كووقف كرنا

سے وال[۱۰۷۳]: کیاوقف اس طورے کیا جانا جائزے کہ جائیداد غیر منقولہ کووقف نہ کرکے صرف اس کی آمدنی کووقف کیا جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ونف کا حاصل ہیہ کہ اصل شی محبوں اور برقر ارر کھتے ہوئے کہ اس میں بیچ وغیرہ کا تصرف نہ ہوسکے، اس کی آمد نی ومنفعت کوفی سبیل اللہ خرچ کیا جائے۔

"هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة" درمختار:

7/٧٥٦(١).

فقط والثدتعالي اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۳/۲۹ه-

" (وصح عند أبي يوسف وقف المشاع) وقت القبض محتملاً للقسمة، وإليه ذهب هلال، ومشايخ بلخ، وصنيع المصنف يرححه على عادته في تقديم الأقوى، والمختار للفتوى، وهو اختيار صدر الشريعة ذكره الباقاني، ولم يصح عد محمد فما شاع ولم يحتمل القسمة أصلاً كحمام صح وقفه اتفاقاً". (الدرالمنتقى على هامش محمع الأنهر، كتاب الوقف: ٣/٥٥٥، مكتبه عفاريه كوئته)

"اعلم أن الشيوع فيما لا يحتمل القسمة لا يمنع صحة الوقف بالاخلاف، ألا ترى أنه لو وقف نصف الحمام يجوز وإن كان مشاعاً، وأما الشيوع فيما يحتمل القسمة هل يمنع صحة الوقف؟ ففيه حلاف، على قول محمد يمنع وعلى قول أبي يوسف لا يمنع" (العتاوى التاتار خانيه، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف؛ ٥/٤٥/، قديمي)

(١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٨، سعيد)

"وهو في الشرع عداً بي حيفة رحمه الله تعالى: حبس العين على ملك الواقف، والتصدق بالمفعة وعندهما: حبس العيس على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله على وجة تعود منفعته إلى الله على وجة تعود منفعته إلى العباد، فيلزم ولايداع، ولا يوهب، ولا يورث". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٤/٢، مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، رشيديه)

#### وقف کر کے رجوع کرنا

سے وال [۱۰۷۵]: ایک شخص نے اپنر مکان ایک وینی ادارہ کے سے زبانی طور پر وقف کی ، مگر کوئی تحریری کارروائی عدالت میں اب تک نہیں ہوئی ،صورت مذکورہ میں زبانی وقف کو واپس لے بین واقف کے لئے شرع جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف کے بئے شرعا تح برضر دری نہیں ، زبانی بھی وقف تھے ہوجا تا ہے ، اگراس شخص نے مکان اپنی ملک ہے نکال کر دینی ادارہ کو دیے ، اپنا قبضہ اٹھا کر متولی کے حوالہ کر دیا ، تو شرعا یہ وقف تھے معتبر ، زم ہوگیا ، اب اس سے نکال کر دینی ادارہ کو دیا ، اپنا قبضہ اٹھا کر متولی کے حوالہ کر دیا ، تو شرعا یہ وقف تھے معتبر ، زم ہوگیا ، اب اس سے رجوع کرنے اور مکان کو اپنی ملک میں واپس لینے کاحق نہیں رہا ، وہ مکان مملوک نہیں ہوسکتا۔

"وشرطه: شرط سائر التبرعات كحرية وتكليف، وأن يكون قربة في ذاته منجزا، والمملك يزول عن الموقوف بأربعة: بإفراز مسجد، وبقضا، القاصي أو بقوله. وفقتها في حباتي وبعد وفاتي، ولا يتم الوقف حتى يفيض، لم يقل للمتولي ..... لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز، وفي غيره بنيصب المتولي وبتسليمه إياه. فإذا تم ولزم لايملك ولا يملك ولا يعلل ولا يعار ولا يرهن اه "درمختار (١).

"اتفقوا على صحة الوقف بمجرد القول، قوله: فإذا تم ولزم، لزومه على قول الإمام بأحد الأمور الأربعة المارة، وعندهما بمحرد القول، ولكمه عند محمد: لايتم إلا بالقبض والإفراز والتأبيد لفظاً، وعند أبي يوسف بالتأبيد فقط

(1) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ١٣/ ٣٣٠-٣٣٨، سعيد)

"(وإدا صبح الوقف) أي إذا لرم الوقف على حسب الاحتلاف في سبب اللروم رفلا يملك) أي. لا يكون الوقف ملوكاً لاحد (ولا يملك) أي: لايقبل التمليك لعيره بوحه من الوحوه" (محمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، كتاب الوقف: ٢/١/٥، مكتبه غفاريه كوئثه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢/١/١، مصطفى البابي الحلي مصر)

ولومعنى كما علم ممامر. قوله لايملك أي: لايكون مملوكاً لصاحبه ولا يممل أي: لايكون مملوكاً لصاحبه ولا يممك أي: لايقسل النمليث لعبره باليع وبحوه لاستحالة تمليث الحارج على ملكه لا يعار ولا يرهن لاقتضائهما الملك "اه شامي نغمانية: ٣/٣٩٧/١). قط والترتع الى الم

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۳۰ ۸۸ هـ-

## باغ کووقف کر کے اس کی زمین سے خود نفع اٹھانا

سووال[1047]: ایک شخص نے اپنا تالی مسجدیا اسلامید مدرسدکو بهدکر دیا ہے اوراس کا متولی خود ہے، اس میں اس کو اپنا مردود فن کرنایا اس کی و الی کھانایا اس کی کنٹری کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟
یا اس باغ کودوسرے باغ میں شامل کر کے فروخت کر کے خود قیمت میں حدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟
المجواب حامداً ومصلیاً:

جب اس زمین اور باغ کوابنی ملک سے خارج کردیا اور مسجد یا مدرسہ کے لئے شرعی قاعدے کے موافق وقف کردیا ، تو اب اس زمین میں استعمال کرنا درست نہیں ، وقف کردیا ، تو اب اس زمین میں استعمال کرنا درست نہیں ، اگر چہوہ خود ہی متولی ہو (۲) ۔ فقط۔

### وقف زمين برعاصانه قبضه

سبوال[۱۰۷۳]: مدرسین میں سے ایک کے والداور بڑے بھ کی نے جواس وفت انقال کر چکے ہیں، پچھز مین مدرسہ میں آتی رہی، اب اس ہیں، پچھز مین مدرسہ کے نام وقف کررکھی تھی، ہیں سال سے اس زمین کی آمدنی مدرسہ میں آتی رہی، اب اس (۱) (ردالمحتار، کتاب الوقف ۳ ۳۵۱، ۳۵۱، سعید)

"ويزول ملكه بمحرد القول عبد أبي يوسف، وعند محمد لا مالم يسلمه إلى ولي، وبقول أبي يوسف ينفتني للعرف" (الندر النمستقني في شرح الملتقى على هامش محمع الأنهر، كتاب الوقف. ٢/٥٤٠، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كناب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركبه الخ٠٢٠٠٢، رشيديه) (٢) تقدم تخريحه تحت عنوان: "وقش كركر جوع كرتا"\_ مدرس نے جس کے والد نے زمین مدرسہ میں دی تھی ، مدرسہ سے علیحدہ کرنے کی بناء پر اس زمین کی آمدنی اور زمین بھی غصب کرلی ہے، آیاان کی میر کت شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بلاشبہ بیغصب ہے اور سخت گناہ ہے(۱)،اس زمین کو واگذار کرنے کی پوری کوشش کی جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرتمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۲۸هـ

### وقف ہے مالکانہ قبضہ ہٹانے کی کوشش کرنا

سے وال [۱۰۵۸]: ۱ یبال قصبہ کا ندھلہ میں اب سے نقر یبا ۲۸ میں آبل ایک بڑے رئیس نے اپنی صحرائی جائیدادیبال کے مقامی مدرسہ نصرت الاسلام کے لئے پانچ بزرگوں کی تولیت میں مجھے سوروپ کے اپنی م پر وقف کر دی تھی ، جومتو لی مقرر کئے گئے تھے ان میں دو کا انتقال ہو چکا ہے، ایک جوان معاملات سے

(١) "عن أبي هويرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الايأخد أحد شيراً من الأرض بعير حقه إلا طوّقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة" (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض: ٣٣/٢، قديمي)

"اعلم أن الاغتصاب أخد مال العير مما هو عدوان من الأسباب، ثم هو فعل محرم، لأمه عدوان وظلم، وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أيها الدين اموا لا تاكلوا أموالكم بيسكم بالباطل﴾ وقال عليه الصلاة والسلام "لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس ممه" (المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب: ٥٢/١، ٥٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب العصب: ٢/١٦ ١، ٩٩ ١، سعيد)

(٢) "قال الحصاف في وقفه: إذا أنكر والي الوقف أي: قيم الوقف الوقف فهو غاصب ويحرح من يده"
 (المحيط البرهائي، كتاب الوقف، الفصل العشرون ١١٣/٤٠ ، مكتبه غفاريه كوئثه)

"لو أمكر المتولى الوقف، وادعى أنه ملكه يصير عاصباً له، ويخرج من يده" (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١/٢٣٠، مكتبه حقانيه پشاور)

(و كذا في الفناوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في عصب الوقف ٢ /٣٣٤، وشيديه)

زیادہ واتفیت رکھتے تھے، پاکستان چلے گئے اور ایک سرپرست انتہائی ضعیف ہو گئے، ایک متولی جواُن کے نشظم سے ، انہول نے حکام کو پچھ رشوتیں وے کر ایک جعلی وصیت نامہ کی بناء پر اپنے بیٹے اور داماد کے حق میں داخل فارج کا تھم صل کرایے، وقف نامہ نسلک ہے، عرض یہ ہے کہ اس موقو فہ باغ کا پھل علم ہونے کے بعد کہ یہ باغ وقف ہا ورمتولی موجودہ اس کو بحثیت متولی فروخت نبیس کر رہا ہے، بلکہ ہا کہ کی حیثیت سے فروخت کر رہا ہے اور متولی موجودہ اس کو بحثیت متولی فروخت نبیس کر رہا ہے، بلکہ ہا کہ کی حیثیت سے فروخت کر رہا ہے اور اس کا قبضہ غاصبانہ اس برہے، تو اس کا پھل کھی نا جائز ؟

ایک عالم صاحب اس کے پھل کھانے کونا جائز بتدائے ہیں اور ایک صاحب جس کے سہنے وقف ہوا
اور ان کواس کا پورا پوراہم ہے ، وہ اس کا پھل خرید کر کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدیمرے لئے جائز ہے۔

۲ قانونی اختبارے اگر اہل قصبہ کوشش کریں تو وقف ند کورہ متولی کے ناج کز قبضہ سے نکل سکتا ہے ،
توکیا اہل قصبہ کواس میں کوشش کرنی جا ہیے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا جوعالم اس کے پھل کھانے کو ناجائز بتلاتے ہیں، وومطنقانی جائز بتدیے ہیں اور مال مفصوب کا تحکم بھی یہی ہے (۱) اور جو عالم جائز بتلاتے ہیں وہ اپنے لئے جائز بتلاتے ہیں، غالبًا مطنقاً جائز وہ بھی نہیں بتلاتے ، تو ان کوخصوصیت کیا ہے، جب تک وہ بتلاتے ، تو ان کوخصوصیت کیا ہے، جب تک وہ

(1) "رجل اشترى بالدراهم المعصوبة طعاماً إن أضاف الشراء إلى الدراهم المعصوبة وبقد الثمن مسها يكره له أن يأكل ويؤكل عبره رحل دخل على سلطان فقدم إليه شيء من المأكولات قالوا ان هذا الرحل إن كان يعلم أنه غصب بعيم، فإنه لا يحل له أن يأكل من دلك" (فتاوى قاصي حان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحظر والإناحة، ما يكره أكله ومالا يكره صحر ١٠٠٣، وشيديه)

"وعلى العاصب رد العين المعصوبة، معاه مادام قانما لقوله عليه السلام "على اليد ما أحذت حتى تـود، وقال عليه السلام. "لايحل لأحد أن يأحد متاع أحيه لاعبا ولاجاداً، فإن أحده فليرده عليه" (الهداية، كتاب الغصب: ٣/ ٣٤١، مكتبه شركة علميه ملتان)

"وبحلاف مسافع العصب استوفالها أو عطلها فإنها لاتصمن عندنا إلا في ثلاث أن يكون المعصوب وقفاً للسكني أو للاستغلال أو مال يتيم " (الدرالمحتار، كتاب العصب ٢٠٧٦، سعيد) وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الغصب: ٣١٥/١، دارالكتب العلمية بيروت)

سامنے ندآئے تواس کے متعبق کیا تحریر کیا جائے ، ناج ئز ہونا خود ہی واضح ہے۔ ۲ ضرور کرنی چاہیے ، استخلاص وقف عن الغاصب لازم ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دار العموم دیو بند، ۱۹ ۱۳ ۱۹ ہے۔

# کیا موقو فہ زمین پھرمملوکہ بن سکتی ہے؟

سے وال [ ۱۰۷۳] : حاجی عبدالوا صد چار بحنائی تھے، دو بڑے بھائی رحمت اللہ وعبدالحفظ کا انتقال اللہ جؤری ۱۹۲۷ء کو بوا محل کے قریب عامقبرستان سے محق ایک پرانی اراضی تھی ،اس میں اول والدہ کے بعد والد کو فن کیا گیا، چاروں بھا کیوں نے مشورہ کر کے زمین کو اس پرانی اراضی کی قیمت مبلغ دوسو رو پادا کر کے خریدلی، اس خیاں سے کہ کچھ حصد میں مدفون میں ،اس کو ذاتی قبرستان بنالیا جائے، چنانچ بڑے بھائی عبدالحفظ کے نام سے ۱۹۲۸ء میں نقشہ پاس کرا کر بموجب نقش مسجد تقیر موئی اور اس سے محق مسجد کی دو کو گھری تغییر موئی اور ذاتی قبرستان و مجد کے احاطہ کی ایک بی باؤنڈری بنادی گئی، مسجد میں با قاعدہ جعد کی نمیز موثی ہو آئی قبرستان و مجد کے احاطہ کی ایک بی باؤنڈری بنادی گئی، مسجد میں با قاعدہ جعد کی نمیز موثی ہوتی ہوتی ہوتی اور خاندان کے دیگر لوگ مدفون ہیں، مسجد و ذاتی قبرستان دونوں الگ الگ ہیں ، باؤنڈری صرف ایک ہے ، ذاتی قبرستان و مجد کی زمین کی قبت زمیندار کو دوسو قبرستان دونوں الگ الگ ہیں ، باؤنڈری صرف ایک ہے ، ذاتی قبرستان و مجد کی زمین کی قبت زمیندار کو دوسو رو پے اداکردی گئی تھی۔

### اس کے ساتھ ہی ساتھ معجد وغیرہ تغمیر ہونے کے قبل اس وقت جو عام قبرستان کے نگراں تکمیہ دار تھے

(١) "أسكر متولى الوقف، واذعى أنه ملكه يصير غاصباً له، ويحرح من يده، لصيرورته حالبا بالإنكار". (تقبح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف، فصل في أحكام النظار ١٠ '٢٣٠، حقانيه پشاور)

"قال الحصاف في وقفه إذا أنكر والي الوقف، أي: قيم الوقف الوقف فهو غاصب، ويحرح من يده، فإن نقص منها بعد الحجر فهو ضامن" (المحيط البرهابي، كتاب الوقف، الفصل العشرون في المسائل التي تتعلق بالدعاوي والخصومات: ١١٣/٤ محقانيه كوئثه)

"رحل وقت أرصا او دارا و دفعها إلى الرحل وولاه القيام بدلك، فححد المدفوع إليه فهو عاصب، محرح الارص من يده، والحصم فيه الواقف" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في العصب: ٣٣٤/٢، وشيديه)

نا درشہ و، جواجرشہ وان ہے بھی معجد و ذاتی قبرستان بنانے کو کہا گیا، تو انہوں نے اس کی تغییر کی اطلاع پاکرخوشی کا طب رکیا ، اس کے بعد معجد و غیرہ تغییر کی تغییر کی عرصہ ہوا نا درشاہ جوا ہرشہ و کا انتقال بھی ہوگیا، اب ان کے وارثان نذر علی و ثابت میں و غیرہ یہ کہتے ہیں کے معجد و مسجد کا حجرہ اور اس کی باؤنڈری مع ذاتی قبرستان کے سب بہاری مکیت ہے، چونکہ اراضی کے نمبران کا غذات بنواری میں جمارے نام سے درتی ہیں، ہراس کے میر دار بحیثیت موروثی ما سک بین مسجد و نیرہ سب غصب کی زمین پر ہے، معامد کورٹ میں ہے ، اب آپ میں میں طے ہوا کہ از روئے شرع جو تھم ہواس پڑمل کریں۔

جواب تنلب بیامر ہے کہ مسجد ومسجد کی 'وٹھری او ط وہلمحقہ ذاتی قبرست ن سب نعصب کی زمین پرزمیندار کوز مین کی قیمت جوادا کی گئی، وہ بیچ صحیح و کافی ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب مملوکہ زمین ، لک ہے خریدی اور بڑتی تا مہ ہوکر اس پرمسجد بنائی اور پچھے زمین کو ذاتی قبرستان (غیر موتو فیہ ) بنایا ، قربشہ وہ مسجد شرعی مسجد بن گئی ، اس میں جو نماز جمعہ وغیر ہ ہوتی رہی ہے سب درست ہے (۱) ، جو می فظ میران وہاں رہتا تھا اس کی خوشی وعدم خوشی کو اس میں کوئی وظل نہیں (۲) ، بیش از بیش وہ معاوضۂ حفاظت کا می فظ میران وہاں رہتا تھا اس کی خوشی وعدم خوشی کو اس میں کوئی وظل نہیں (۲) ، بیش از بیش وہ معاوضۂ حفاظت کا

(١) "ويرول ملكه عن المستحد والمصلى بالفعل بقوله جعلته مستحداً عند الثاني، وشرط محمد والإمام الصلاة فيه عماعة، فإنه يصير والإمام الصلاة فيه عماعة، فإنه يصير مستحداً، وأدن للناس بالصلاة فيه حماعة، فإنه يصير مستحداً". (ردالمحتار مع الدرالمختار، كتاب الوقت، مطلب في أحكام المستحد ٣٦٢، سعيد)

"وادا بسى مسحداً لايصبر مسحداً حتى يقر بلسانه أنه مسحد لا يناع، ولا يوهب، ولايرهن، ولا ينورث، او فتح الساب، وأذن فيه، وأقيم وأدن للساس بالدحول فيه عامة فيصير مسحداً، إذا صلى سحساعة فيه وفي رواية عن أبي حميقة إدا صلى واحد فيه بإدنه يصير مسحدا" (الفتاوى لنارحاية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساحد، ٥٠٥، قديمي) روكذا في البحرالوانق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسحد، ٥٠١، والهريديه)

, ٢) "كل يتنصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المحلة لحالد الأتاسي، الباب النالث، الفصل الأول في بيان بعض قواعد أحكام الأملاك: ٣٢/٣، رقم المادة: ١١٩٢، وشيديه)

"لأن الملك ما من شابه أن يتصرف فيه بوصف الاحتصاص". (ردالمحتار، كباب البيوع، =

حق دارتھا، اگراس سے کوئی معاملہ کیا گیا تھا، در نہ اس کے ذمہ حفاظت لازم نبیں تھی نہ وہ مستحق معاوضہ تھا (1)، اب اس کے درثاء کا کوئی دعویٰ قابل می عت نبیس نقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرنه، دارالعلوم ديوبند ..

## زیادہ آمدنی کے واسطے وقف زمین برکھیتی لگانا

سسبوال[۱۰۵۴]: ا زیدنے ایک اراضی ایک مجد کے مصارف کے لئے وقف کی ،ان مصارف کی تفصیل اس طرح کی کداس کی آمدنی امام کی تخواہ ،فرش ،جھاڑہ ،مرمت مجد وغیرہ پر صرف کی جائے ، مصارف کی تفصیل اس طرح کی کداس کی آمدنی امام کی تخواہ ،فرش ،جھاڑہ ،مرمت مجد وغیرہ پر صرف کی جائے ، چھ عرصہ بعداس پر دلیں آم کا باغ لگا دیا گیا ، چونکہ وقت کا فی گزرگیا ہے اور درخت پُر انے ہو گئے ہیں ،جس پر فصل بہت کم آتی ہے ،جس کی آمدنی ہے مجد کے مصارف پور نہیں ہوتے ، تو کیا ان درختوں کو کا ث کراس پر کا شت کے لئے مجد کی آمدنی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے یانہیں ؟

# مسجد کی فاصل آمدنی سے منتب قائم کرنا

سسوال[۱۰۷۳]: ۲ شیئرزخریدکرمبیدی آمدنی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے یائبیں؟ شیئرزی خریداری کے بعد مبجد کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے گا، تو کیا اس قم سے ایک مکتب جاری کیا جاسکتا ہے یائبیں؟ تا کہ مبجد کی حفاظت ہوتی رہے ، اگر مکتب جاری نہ کیا گیا تو فاضل قم کے مصارف کیا ہوں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

### ا ۔ واقف نے اراضی وقف کی تھی ، متولی خیرخواہ نے اس پر آم لگادیے ، تا کہ آمدنی زیادہ ہوجائے ،

= مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٣ • ٥، سعيد)

(١) "وأما ركنها فالإيحاب والقبول بالألفاط الموضوعة في عقد الإجارة" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول في تفسير الإجارة ..... الخ: ٩/٣ • ٣، رشيديه)

"ولا يستحق المشترك الأحر حتى يعمل كالقصار ونحوه". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ٣٢/٢، سعيد)

"تنعقد الإحارة بالإيحاب والقبول كالبيع" (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الماب الثاني، الفصل الأول في مسائل ركن الإحارة ١ /٩٩٨، رقم المادة: ٣٣٣، رشيديه)

اب پھل کم آنے کی وجہ ہے آمدنی کم ہوگئی اور درختوں کو کٹو اگر کھیتی کے سے اراضی کو خالی کرانے میں زیادہ آمدنی کا خان عالب ہے تو اصحاب الرائے ہے مشورہ لے کراس کی اجازت ہے (۱)۔ ورختوں کی قیمت مسجد کے ہی ان مصارف میں ضرف کی جائے ، جن کے لئے اراضی وقف کی گئی تھی (۲)، قیمت زیادہ وصول ہوتو کوئی دوسرا جائز فر رہے آمدنی بھی خریدا جاسکتا ہے (۳)۔

### ۲ الی آمدنی ہے متعلّ کتب جاری کرنے کی اجازت نہیں (۳)،البتۃ اگر بغیر کمتب کے مسجد کی

(۱) "وإنما يحل للمتولي الإدن فيما يزيد الوقف به حيراً". (البحرالوائق، كتاب الوقف ٥ ٣٣٢، وشيديه)
"وإذا أزاد القسم أن يسنى فيها قبرية ليبكشر أهلها، وحفاطها، ويحرث فيها العلة لحاجته إلى
دلك، كان له أن يفعل ذلك" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحامس في و لاية الوقف
وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٢ ا ٣، وشيديه)

"وإن أراد القيم أن يبسي في الأرص الموقوفة بيوتا يستعلها بالإحارة لايكون له دلك؛ لأن استخلال أرص الوقف يكون بالررع، ولو كانت الأرص منصلة ببيوت المصر يرعب الباس في استنجار بينوتها، وتكون غلة ذلك فوق علة الزرع والسخل، كان للقيم أن يسي فيها بيوتاً فيؤاحرها" (البحرالوائق، كتاب الوقف: ١١/٥ ٣١١، وشيديه)

(٢) "في المحاوي غرس في المساحد من الاشحار المتمرة إن عرس لنسبيل وهو الوقف على العامة كان لكل من دحل المسحد من المسلمين أن يأكل منها، وإن غرس للمسحد لا يحور صرفها إلا إلى مصالح المسحد الأهم فالأهم كسائر الوقوف" (المحرالرانق، كتاب الوقف ١ ١٣٣١، ٣٣٣، وشيديه) (وكذا في ودالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٣٢/، سعيد)

(وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الناب الثاني عشر في الرباطات النج ٢ ٢ ٢٣، رشيديه) (٣) "المشولي إدا اشترى مس علة المستحد حانوتاً أو داراً أو مستعلاً احر حار؛ لأن هذا من مصالح المستجد". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٣٦/٥، رشيديه)

روكدا فني فتناوى قناصني خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يحعل داره مسحداً: ٢٩٧/٣، وشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسحد ٢٠٢٠، رشيديه) (٣) "وإن احتلف أحدهما بأن سي رحلان مسحدين أو رحل مسحداً ومدرسة ووقف عليهما أوقف = سیم و خانی و حفظت نه ہوسکے ، تو امام و مؤذن ہی ایسے رکھے جائیں ، جو تعلیمی خدمات بھی انجام دیں اور ان کے وظیفہ و مشاہرہ میں اضافہ کر دیا جائے (۱)۔ آمدنی پھر بھی زیادہ رہے کہ مسجد کوال کی نداب ضرورت ہے نہ آئندہ متو تع ہے ، نہ آمدنی کی حفظت ہو گئی ہے تو پھر دوسری ضرورت مند مسجد میں بمشورہ ضرف کریں (۲)۔ فقط والند تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمو دغفرله، دارالعبوم ديوبند\_

# مخنث کا خودیاکسی دوسرے کے ذریعیمسجد کے لئے مکان وقف کرنا

سهوال [۱۰۷۴]: ١ زيركا پيشه ناچ گانا ب، بعد مين مخنث بھي ہوگيا،اي آمه ني كااس كاايك

لايحوز له دلک" (الدرالمحتار) "أي الصرف المذكور". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٢٠,٣)
 ١٣٢٠، سعيد)

﴿ وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، وشيديه)

(وكدا في البزارية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢ ٢١، رشيديه)

(١) "ويبدأ من علته بعنمارته، ثم ماهو أقرب لعمارته كإمام مسحد ومدرس مدرسة". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٢/٣، ٣٦٤، سعيد)

"والدي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أولا، ثم ماهو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة، كالإمام لمسحد" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الدرالمنتقى في شرح الملتقى، كتاب الوقف. ٢ ،٥٨٧، مكتبه عهاريه كوئته)

(٣) "وكذا الرباط والبئر إدا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المسحد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب مسجد أو رباط أو بنر إليه" (الدرالمختار) "وفي شرح الملتقى. لأقرب محانس لها". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٩/٣، سعيد)

"ولا بأس بمقشه حلا محرابه بحص وماء بماله لا من مال الوقف فإنه حرام. وضمن متوليه لو فعل، إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به". (الدرالمختار).

"(قوله إلا إذا خيف) أي. سأن اجتمعت عبده أموال المسجد وهو مستغن عن العمارة، وإلا فيصممها" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ ٢٥٨، سعيد) (وكذا في محمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/٢٥، مكتبه غفاريه كوئثه)

مکان ہے جو مجد میں وقف کرنا جا ہتا ہے ، از روئے شریعت بیدمکان مسجد میں وقف بوسکتا ہے یہ نہیں؟

۲ کیا دوسراشخص خرید کر مسجد میں وقف کرسکتا ہے؟

سا .....مسجد کی آمدنی سے خرید کر وقف ہوسکتا ہے؟

الجواب باسمه تعالى حامداً ومصلياً:

القد پاک طیب ہے، وہ طیب ہی کو قبول کرتا ہے، حرام مال اس کی یا رگاہ میں قبول نہیں ، نے خرید نے کی صورت میں نہ وقت کی صورت میں (1) نقط واللہ نقالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳/۱۳/۱۳ ھ۔

# مساجد، مدارس اور قربانی وغیرہ کے لئے اپنی جائیداووقف کرنا

سے وال [۱۰۷۳]. واقف نے جائیدادوقف کر کے وقف نامہ میں منشاءوقف اس طرح ہے رکھا کہ میری جائیداد بمیشہ بمیشہ کے لئے راوخدا میں وقف ہے اور کسی قر ضدوڈ گری میں فروخت اور نیلام نہ ہوسکے

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تصدق بعدل تسمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، كما يرتي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الحل" (صحيح البحاري، كتاب الركاة، باب الصدقة من كسب طيب: الم ١٨٩، قديمي)

"قال هشام لما أحمعوا أمرهم في هدمها (الكعنة) وسانها، قام أبووهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخروم فتناول من الكعبة حجرا، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال. يا معشو قريش! لا تسدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، لايدخل فيها مهر بعي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس" (السيرة السوية لابن هشام ٢٠٥، ٢٠٥، ٢٠٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"(قوله لو بماله الحلال) قال تاح الشريعة أما لو أعق في ذلك مالاً خيثاً ومالا سبه الحبيث والطيب، فيكره تلويث بيته بما لايقبله" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١٩٨١، سعيد)

روكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلا ومايكره فيها: ١ /٢٧٨، دارالمعرفة بيروت) گی اوراس کی آمدنی ہے امور خیر جاری رہیں گے اور واقف کی اوراس نے بزرگوں کی روح کوثواب ملتارہے گا، تفصیل امور خیر:

ا-امداد ذوى القربي غير متطيع مين، يجاس روپ سالانه-

٣- بموقع عيدالضحي قرباني برائے حضور اكرم سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم وخاتون جنت حضرت

فاطمه رضى التدتعالي عنها وواقف وزوجه واقف ووالدواقف ووالد وكاقف بيجياس روييسالانه

٣- ضروريات مساجد مين صف بكرى وغيره مين، پچاس روپيسالاند-

۳- برخور داری فلاں جس کو دافق نے مثل اولا دیے برورش کیا ہے ، سینمالیس رویے۔

۵- ہمشیرہ گان کی تجہیز و تنفین امداد لا دارث میں ، یا نچ رو بے سالا نہ۔

۲ - جن مدارس میں ضرورت ہو، پندرہ رو پے سالا شہ

2- مدرسەفلال میں ، پچاس روپے سالاند\_

۸-بشرط منجائش ہر۵سال بعدوا تف کے لئے ایک حج بدل۔

۹ - برخورداری کی برا درزادی کو\_

مندرجه بالإمدات میں وقف کرنا تھے ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

امور فدكوره سب باعث اجرو تواب بين، ان بين خرج كے لئے وقف كرنا شرعاً معتبر ب(1)، اگر وقت ان بين سے وكى فرو باقى شدر ہے، ختم بوجائے تواس فردكا حصد ديگر مدات ومصارف تير بين صرف (1) "(وشرطه شوط سائو التبرعات) كحرية و تكليف و أن يكون قرية في داته معلوماً" (الدرالمحتار) "فال العلامة ابس عابدين رحمه الله تعالى . (قوله أن يكون قربة في داته) أي. بأن يكون من حيث البطر إلى داته وصورته قربة، والمراد بأن يحكم الشرع مأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملاً على أنه قصد القربة". (ددالمحتار، كتاب الوقف: ٣/١ ٣٣، سعيد)

روكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركمه الخ ٣٥٣'، رشيديه) روكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٣/٠٠٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

كياجائے (۱) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ديو بند، ۸۶/۲/۲۸ هه

# ایک تفصیلی وقف نامه کا تجزیه

سوال[۱۰۷۳]: زیدنے اپنی جائیداد کا پکھ حصدایک دین مدرسہ کے نام وقف کیااور وقف نامہ میں تحریر فرمایا:

"میری عمر زائد از ستر سال ہے، عمر طبعی کو سے بہونج چکی ہے، حیات مستعار ناپائیدار کا بچھا عتبار نہیں، مشیت ایز دی ہے میری اولا دمیری بی زندگی میں فوت ہوگئی، میرا کوئی وارث باتی نہیں ہے، بی لت صحت نفس و درستی حواس خمسہ، برضاء و رغبت اپنی ولی خواہش کے ماتحت، بلا بہکا ئے سکھائے غیرے، بخوشی خاطر، اپنی مملوکہ مقبوضہ کو وقف الی اللہ میں منحصر کرتا ہوں اور اپنے قبضہ ما کانہ سے نکال کر قبضہ خوا مداز ال اینے قبضہ متولیانہ لے لیا۔

چونکہ میری بسراوقات آمدنی ای جائیداد پرہے، اس لئے میں منافع ہے اپنی گزر کے لئے حب ضرورت خرج کرتار ہوں گا اور مبلغ پانچ رو بییس لانہ مدرسہ کوا داکرتار ہوں گا اور مبلغ پانچ رو بییس لانہ مدرسہ کوا داکرتار ہوں گا اور بید کہ بعد و فات میرے مدرسہ کا مہتم و کار پر داز بجائے میرے بحثیت متولی وہتم اپنے تحت وتصرف میں لے کراس کی کل آمدنی عظیم دبینیات ہر شعبہ، نیز ضروریات طالب علمانہ، مدرسہ میں مناسب طور پر صَرف کراکراس کا تواب میرے اور میری اولا دمتوفی اور میرے مدرسہ میں مناسب طور پر صَرف کراکراس کا تواب میرے اور میری اولا دمتوفی اور میرے

<sup>(</sup>۱) "رجل وقف أرضاً على أولاده وحعل آخره للفقراء، فمات بعضهم قال هلال رحمه الله تعالى: يصرف الوقف إلى الباقي، فإن ماتوا يصرف إلى الفقراء، ولو وقف على أولاده وسماهم وجعل آخره للفقراء فمات واحد منهم، يصرف نصيب هذا الواحد إلى الفقراء". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣/٤/٢، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل السابع في الوقف على الأولاد: ٥٢٣/٥، قديمي) (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف ١٥٠/٠، ١٥١، مكتبه عفاريه كوئثه)

بزرگان کی روٹ کو پہونچ ہے رہیں۔ الحاصل ان تمام شرا کط ندکورہ بالا کے ماتحت جائیداد موقو فداوراس کی آبدنی تمام و کم ل بکار خیر بمیشد بمیشد رہے گی اوروہ کسی صورت ہے بجائے دیگر منتقل نہیں ہوسکے گی اور یہ کہ میری جائیداد موقو فد ندکورہ بالا پر میرے کسی عزیز واقر باء کو دیگر منتقل نہیں ہوسکے گی اور یہ کہ میری جائیداد موقو فد ندکورہ بالا پر میرے کسی عزیز واقر باء کو کسی قتم کے اعتراض کاحق حاصل ند ہوگا۔ اس واسطے بیروقف نامہ بغرض خوشنودی خدا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل کے دیا تا کہ سندر ہے ''۔

نوٹ وقف نامہ ماری ۵۹ ء کو تر بہوا اور یہ ماری ۵۹ کو رجسٹری بہوا ،۱۳ جون ۲۷ ء کو انتقال ہوا ،
انتقال کے وقت ان کے نواسہ اور نواسیاں باقی تھیں ، جو مابھی جا ئیداد پر قابض ہیں ،اس در میان مت ہیں آٹھ ساں س رہے چار ، وہیں متولی واقف نے تین مرجبہ بسنغ ۲۹ روبید مدرسہ ہیں بدوقف جمع کئے ،جس کی رسید سلسلہ وار واقف کو دی گئی اور سرالا نہ حساب میں ای طرح طبع کیا گیا ، جومتولی واقف کے پاس پہونچا، وقف نامہ کی تحریر کے وفت واقف موقوفہ جائیداد کے علاوہ اور چند جائیداد کے مالک تھے۔

للذاسوال بيب كه:

ا مندرجہ ہا ، وقف کوجس کا نہ ذہو چکا کسی کو کا اعدم کرنے کاحق پہو نیجتا ہے؟

۲ اگر متولی واقف سے بجائے پانچ رو پیدسال نہ کے علی الحساب رقومات جمع کی بول، جومقررہ مقدار سے پچھزا کد ہوں ، تو کیااس سے وقف نامہ پر پچھاٹر پڑتا ہے؟

۳ کیامہتم مدرسہ کو جس کو واقف نے اپنی حیات کے بعد متولی وقف بنایا ہے حق حاصل ہے کہ وقف سے دست ہر دار ہوجائے ، یا ن کے کسی رشتہ دار کوکوئی چیز اس سے لیس۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... بیدوقف شرعاً معتبر ہے کسی کواس کے کا لعدم کرنے کاحق نہیں (۱)۔

(۱) "وعبدهما هو حسها على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب فيلزم فلا
 يحور له إبطاله، ولا يورث عنه، وعليه الفتوى" (الدرالمحتار، كتاب الوقف، ٣٩٩، سعيد)

"إذا تم ولزم اليملك والايملك والا يعار والا يرهن"

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى "(قوله لايملك) لايكون مملوكاً لصاحبه ولا -

۲..... کھا ژنبیں پڑتا (۱)۔

۳ متولی کو جب کہ واقف نے اپنے بعد کے لئے نامزد کردیا ہے، تو اس کی تولیت معتبر ہے(۳)، اب اس کو دستبر دار ہو جائے تا مزد کردیا ہے، تو اس کی تولیت معتبر ہے(۳)، اب اس کو دستبر دار ہوجائے تو پھر جو بھی مدرسہ کا مہتم ہوگا، وہ اس وقف کا بھی متولی ہوگا (۳)۔ فقط۔

حرره العبيمحمودغفرليه دارالعلوم ديوبند

#### وقف مؤبدومؤفت

سے وال [۷۵۵]: عریضہ بذا کے ساتھ جناب والا کا جواب نمبر االمالف منسلک ہے، احقر کو آنجناب کے جواب میں اللہ میں ہے: آنجناب کے جواب میں تا اللہ ہیں ہے: آنجناب کے جواب میں تا اللہ ہیں ہے: گرا کا میں ہے: "ومنها التأبید و هو شرط مع قول الکل": ۲/۲۱۲(۲).

= يسملك أي: لايقبل التمليك لعيره باليع ونحوه؛ لاستحالة تمليك الحارح عن ملكه" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(وكدا في فتح القدير، كتاب الوقف ٢٢٠/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في محمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/١ ٥٨، مكتبه غفاريه كوئنه)

(۱) متولی ولف نے مقررہ مقدار ہے جتنی رقم زائدوی ہے، وہ اپنی خوشی ہے دی ہے، اس سے ولف نامہ پر کوئی اثر نبیس پڑے گا۔

(٢) "ولو جعل الواقف ولاية الوقف إلى رحل، كانت الولاية له كما شرط الواقف". (المحيط البرهاني،
 كتاب الوقف، الفصل السادس في ولاية الوقف: ١/٠٠، حقانيه پشاور)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل السادس في ولاية الوقف: ٥٠٣٥، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف ٩،٢٠٠، رشيديه)

(٣) "وإذا أراد أن يقيم غيره مقام نفسه في حياته وصحته لايحور، إلا إذا كان التفويض إليه على سيل
 التعميم". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣٨٨/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ٣/٢ ١٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل السادس في ولاية الوقف. ٢/٥ - ٥، قديمي)

(") (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركه الخ ٣٥٢/٢، رشيديه)

شامی میں ہے:

"أما التأبيد معنى فشرط اتفاقاً على الصحيح، وقد نص عليه قحققوا المشايخ. قلت: ومقتضاه أن المقيد باطل اتفاقاً": ٣/٤/٥(١).

اور دستاویز کے نمبر ۲ وس تابید کے خلاف میں اور آنجناب نے نمبر اکے پیش نظر دوام سمجھ کر جواب دیا ہے، ہیں دستاویز کے نمبر ۲ وس تا بید باطل ہوجاتی ہے، پس دستاویز دوام سے مراد دوام بدوام المدرسہ ہے، جو تابید کے خلاف اور باطل وغیر معتبر ہے اور اس سلسد میں فی وی قاضی خان کا بیجز ئیے بھی بطور نظر کے ملاحظہ ہو

"ولوقال: أرضي هذه صدقة موقوفة شهراً، فإذا مضى شهر فالوقف

باطل كان الوقف باطلاً في الحال"(٢): ٢٧٠/٤.

اور حضرت تی نوی رحمه امتد تی کی نے بھی دستاویز مذکور جیسی صورت کو عدم تنا بید سمجھ ہے، جس کی تشریح امدا دالفتاوی میں مذکور ہے، جس کا سوال و جواب بالا ختصار درج ذیل ہے:

سوال اراضی وقف شدہ پر عمارت مدرسہ بنائی جائے گی ، جب تک کہ یہ عمارت قائم نہ رہے ، تب تک کہ یہ عمارت قائم نہ رہے ، تب تک ہائی اسکول ندکور ما لک ہوگا ، بصورت قائم نہ رہنے مدرسہ مذکور کے وارثان ہبد کنندگان کو پہو نیچ گی۔

البحواب: في الدرالمختار: وإذا وقته بشهر أو سنة بطل اتفاقاً در. وفي "ردالمحتار": هذا إذا شرط رحوعه بعد الوقت ..... أما إذا شرط رحوعه إليه بعد مضى الوقت فقد أبطل التأبيد، فيبطل الوقف. وبعد أسطر هكذا، لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة شهراً فإذا مضى شهر فالوقف باطل .... باطل مطلقاً كما علمت آنفاً "(: ٣٦٦٦/٣، ٣٦٧)(٣).

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ بیروقف سیحے نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب التأبيد معنى شرط اتفاقاً: ٣٣٩/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٣٠٣، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ١/٣ ٣٥، سعيد)

"والتوقيت بانقطاع السكول كالتوقيت بالشهر والسنة لاشتراك

العلة، وهي إبطال التأبيد وهو ظاهر: ٢/٢٢١/١).

ان تحریرات سے بیربات ظاہر ہوتی ہے کہ دستاویز کے نمبرا میں دوام سے مراد دوام بدوام المدرسہ ہے، نہ کہ مطلق دوام ،امید ہے کہ احقر کے تر د دوخلجان کو دور فر ماکرا ہے ممنون فر ماکیں گے۔

الجواب از ديوبند:

ہروہ چیز جو مدرسہ کے لئے دی جائے یا حاصل کی جائے ،ان سب کو وقف نہیں تصور کرنا چاہیے ،صورت مسئہ میں معطی (حاجی عبدالحمید صحب) کی تحریر دستا و پر تملیک نامہ میں لفظ' وقف' موجو دنہیں ، دارالعلوم کے مذکورہ نتوی میں بھی لفظ' وقف' موجو دنہیں ، پھر فقہ ، کی عبارات متعبقہ وقف کواس فتوے کے معارض قرار دینا بے کے اور بنیا دی طور پر غلط ہے ، چونکہ بعض اہل علم اور اہل قلم حضرات کو دار العلوم کے اس فتوے پر ضلی ن اور شبہ پیدا ہوگیا ہے کہ یہ وقف کی شرط تا بید کے فلاف ہے ، جس کا حصل ہے ہے کہ وقف کا مؤید ہون ضرور ک ہے ، ورنہ وقف بی بالا تفاق باطل ہوگا ،اس لئے خمنی طور پر اس کے متعلق بھی کچھ عش کرنا ہے ۔

عامة كتب فقد سے اليا بى معلوم بوتا ہے كہ وقف كا مؤبد بوتا ضرورى ہے اور بعض كتب بيل اس بر الله ق بھی نقل كيا گيا ہے (۲) بليكن ذراوسعت وامعان نظر سے كام لياج ئے تو معلوم بوتا ہے كہ امام محمد رحمد الله تعالى اور امام ابو يوسف رحمد الله تعالى كے درميان صرف ذكر تأبيد بيل بى اختلاف نبيل، بلكه فس تأبيد بيل اختلاف ہے كہ امام ابو يوسف رحمد الله تعالى وقف مؤقت كو بھى جائز اور سے فرمات بيل ۔ چنانچہ بدايہ بيل ہے۔ "وقال أبويوسف رحمد الله تعالىٰ: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز

<sup>(</sup>١) (إمداد الفتاوي، كتاب الوقف: ١/١٦، مكتبه دارالعلوم كراچي)

 <sup>(</sup>۲) "ومنها التأبيد وهو شرط على قول الكل" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول.
 ۳۵۲/۲ رشيديه)

<sup>&</sup>quot;وأما التأسد معسى فشرط اتفاقاً على الصحيح، وقد نص عده، فحققوا المشايخ، وقلت ومقتضاه أن المقيد باطل". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٢٩/٣، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٥/٥ ٣١، رشيديه)

وصاربعدها للفقراء وإن لم يسمهم اه"(١).

پھرطرفین کی دلیل لکھنے کے بعد لکھا ہے:

"ولأبي يوسف رحمه الله تعالىٰ: أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالىٰ: أن المقصود هو التقرب إلى الله نعالى وهو موفر عبه؛ أن لتقرب تارة يكون في الصرف إلى حهة تنقصع، ومرة بالصرف إلى جهة تتأبد فيصح في الوجهين اه"(٢).

اس کے بعد شرط تأ بید کے اجماعی ہونے کو'' تیل'' سے بصیغة تمریض عل کیا ہے۔

"وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع" اه(٣).

موقوف سیداگر جہت مؤہدہ نہ ہو، بلکہ منقطعہ ہوتو وقف صحیح ہوجائے کے بعداس کے متعلق بعدا تقط ع موقوف علیہ امام ابو یوسف رحمہ القد تعلیٰ ہے دوروایتیں جیں، ایک روایت یہ ہے کہ تمدنی وقف کونقراء پرصرف کیا جائے ، دوسری روایت بیہ ہے کہ وہ وقف ملک واقف یا ورثائے واقف کی طرف عود کرے گا، اگر واقف یہ شرط کر لے کہ موقوف علیہ زندہ رہتے ہوئے بھی اگر جاجت مندندر ہے، تو وقف واقف کی جانب ہے وٹ آئے گا تو یہ شرط بھی معتبرے۔

"إنه يتوسع في أمر الواقف فلا يشترط التأبيد، واشتراط العود إلى الورثة عند زوال حاجة الموقوف عليه لا يفوت العقد عده اه"(٤). پس خود موتوف عليه كرمود كي شرط بحل جائز هـ پس خود موتوف عليد كرمة موتى پرعود كي شرط بحل جائز هـ و عن أبى يوسف و حمه الله تعالىٰ: إذا وقف على و حل بعينه جاز،

(١) (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٩/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

"وقال أسويوسف إذا سممي فيه جهة تسقطع جار، وصار بعدها لنفقراء، ولو لم يسمهم" (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٣٠/٥، رشيديه)

روكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الكلام على اشتراط التأبيد. ٣ ٣٨٨، سعيد،

(٢) (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٩/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٣) (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٩/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

٣١) (فتح القدير، كتاب الوقف: ٣/٢ ١ ٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

وإذا مات الموقوف عليه رجع الوقف إلى ورثة الواقف، قال: وعليه الفتوى، وإذا عرف عن أبي يوسف رحمه الله تعالى حواز عوده إلى الورثة، فقد يقول في وقف عشرين سنة بالجواز؛ لأنه لافرق أصلا، ومنها ما ذكر في البرا مكة قال أبويوسف رحمه الله تعالى: إذا انقرض الموقوف عليهم يصرف الوقف إلى الفقراء، قال في الأجناس: فحصل عه روايتان اه".

ىيسب بحث مع قول امام محمد رحمه القدتع لي ، فتح القدير ۵. ۴۸ ، مين موجود بـ (۱) ـ

"والحاصل: أن عد أبي يوسف رحمه الله تعالى في التأييد روايتين: في رواية: لا بدمنه، وذكره ليس بشرط، وفي رواية: ليس بشرط، ويفرع على روايتين: ما لو وقف على إنسان بعينه وعليه وعلى أولاده أو على قرابته، وهم يحصون، أو على أمهات أولاده فمات الموقوف عليه، فعلى الأول يعود إلى ورثة الوقف، وعلى استوى كما في المنح وعرد، وعلى السي بتسرف إلى الفقراء وإن لم يسمهم وهذا الصحيح عنده اله " (مجمع الأنهر: ٢/٥٧٣)(٢).

"رجل وقف داره يوماً أو شهراً أو وقتاً معلوماً، ولم يزد على ذلك جماز الوقف، ويحون الوقف مؤبداً اه" (فتاوى قاضي خان برحاشيه عالمگيري مصري: ٣/٤،٣)(٣).

امام البوليوسف رحمه القدت في كا قول رائح ب، احوط ب، الله ب ، الناع ب، الناع ب ، الناع ب ب مفتى ب ب ب المام البوليوسف رحمه القدت في المان شرائط "ولا يتم حتى يسقبض ويجعل آخره لجهة لاتنقطع، هذا بيان شرائط

١) (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢١٣/١، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

٢) (مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢ /٥٤٣، مكتبه غفاريه كوثثه)

٣) (فتناوي قناصي حنان عملي هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في مسائل الشرط في لوقف: ٣٠٣/٣، وشيديد)

النحاصة على قول محمد رحمه الله تعالى ؛ لأنه كالصدقة، وحعله أبويوسف كالإعتاق، واختلف الترحيح، والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل بحر. وفي الدور وصدر الشريعة: وبه يفتى وأقره المصنف اه"(١) (درمختار والمسئلة مذكورة مبسوطة في ردالمحتار: ٣/٣٦٦(٥)، والبحر الرائق(٣)، وشرح المبسوط للسرخسي: ٢/١٤٤(٤)، ودر منتقى شرح ملتقى: ٢/٧٤٢(٥).

(١) (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٨/٣-١٥٥، سعيد)

(٢) "دكر في البزازية أن عن أبي يوسف في التأبيد روايتين الأولى أنه عير شرط حتى لو قال وقفت عنى أولادي ولم يرد جار الوقف، وإذا القرصوا عاد إلى ملكه لوحياً وإلا فإلى ملك الوارث، والتابية أنه شرط لكن دكره غير شرط حتى تصرف العلة بعد الأولاد إلى الفقراء، ومقتصاه أنه على الرواية الأولى ينصبح كن من الوقف والتقييد، وعلى الثانية يصح الوقف وينظل التقييد" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٩٩٣، بنعيد)

(٣) "وأما الثالث. وهو أن يجعل آحره لحهة لاتقطع فهو قولهما، وقال أبويوسف إدا سمى فيه جهة تنقطع حاز وصار بعدها للفقراء، ولو لم يسمهم وقيل. التأبيد شرط بالإحماع، إلا أن عبد أبي يوسف لا يشترط التأبيد والتحاصل. أن عن أبي يوسف في التأبيد روايتين في رواية لابد منه ودكره ليسس بشرط وصححه، وفي رواية. ليسس بشرط الح" (الحرالرائق، كناب الوقف ودكره ليسس بشرط الح" (الحرالرائق، كناب الوقف

(٣) "وسما توسع فيه أبويوسف - رحمه الله تعالى - أنه لايشترط التأنيد فيها، حتى لو وقفها على حهة يتوهم انقطاعها يصح عده، وإن لم يحعل آخرها لنمساكين، ومحمد رحمه الله تعالى يشترط التأنيد فيها فقال إذا كانت الحهة بحيث يتوهم انقطاها لاتصح الصدقة إدا لم يحعل آحرها للمساكين الخ". (المبسوط للسرخسي، كتاب الوقف؛ ٣/٩)، مكتبه عفاريه كوئله)

(۵) "(واعلم أنه شرط لتمامه ذكر مصرف مؤبد عدهما، وعد أبي يوسف يصح بدونه وإذا انقطع صرف إلى الفقراء) وهذا بيان لشرائطه الحاصة فجعلاه كصدقة، وحعله أبويوسف كالإعتاق، واختلف السرجيح والإفتاء، والأخذ بقول أبي يوسف أحوط وأسهل كما في المنح عن البحر، وبه يفتى كما في الدرر، وصدر الشريعة، وفي فتح القدير أنه أو جه عد المحققين" (الدرالمنتقى على هامش محمع =

نیزشرح سیرکبیر:۲/۲ میں ہے:

"وعند أبي يوسف رحمه الله تعالىٰ يجوز مؤقتاً ومؤبداً اه"(١).

پس اگر دستاویز تملیک نامه ندکورکو وقف نامه بی قرار دیا جائے ، تب بھی امام ابو یوسف رحمه اللہ تعلی کے قول پر بیدرست ہے اور دستادیز کی وفعہ الف کے تحت دوام سے مراد مقید بدوام المدرسہ بی لیاج ئے ، تب بھی بیتی اس کے معتبر ہے اور جب تک مدرسہ بدرالا سلام موجود ہے ، اس کی واپسی کاحق نہیں کوئی چیز د سے بیتی بیدان کے بزد کی معتبر ہے اور جب تک مدرسہ بدرالا سلام موجود ہے ، اس کی واپسی کاحق نہیں کوئی چیز د سے دستان کی در بید کے بعد مطلق دی ہویا مقیداس کا واپس لین فتیج وشنیع بھی ہے ، وعدہ خلافی کی ندمت بھی بچھے کم نہیں۔

تنبید: تحریروستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ عطی کا مقصود واپس لینانہیں تھا،اس نے لکھا ہے' اگر ضدانخد استه مدرسه بدرالاسلام ندر ہے تو الخ'' بلکه بیش محض احتمال کے طور پرلکھا ہے تا کہ اس زمین پرغیر ستحقین کا غلط قبضۂ نہ ہوجائے۔

تسنبيسه ؟: اگراصل واقعه موجوده سوال مصحنگف به و ، توجواب بھی دوسرا بوسکتا ہے۔ فقط والتد سبحانہ وتعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

العبدنظام الدين غفرله، دارالعلوم ديوبند \_

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب علامات النفاق، الفصل الأول، ص: ١١ قديمي)

<sup>=</sup> الأنهر، كتاب الوقف: ٥٤٥/٢، مكتبه غفاريه كوئنه)

 <sup>(</sup>١) (شرح كتاب السير الكبير، باب الوصية بالمال في سيل الله، والحبس في الحياة والصحة:
 (٢٥/٥) عباس أحمد الباز)

<sup>(</sup>٢) "على عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن حان، وإذا حدث كذب، وإداعاهد عدر، وإدا خاصم فجر". (صحيح النجاري، كتاب الإيمان، باب علامة النفاق: ١/٠١، قديمي)

## خانقاہ نام وینے ہے مکان کے وقف کا تھم

سوال [۲۰۷۱]: اب سے تقریباً ۵ سال بیم صاحب نے ایک دومنزلہ عمار کا سلطان جہال بیگم صاحب نے ایک دومنزلہ عمارت سکونی غرض کے لئے پیرضیاء الدین صاحب کو عاربیة دی تھی، جس کے وقف کرنے یا خاقاہ قرار وسینے کا کوئی شہوت نہیں ہے، پیرصاحب کی سکونت کی بناء پر بیمکان خانقہ کے نام سے موسوم ہوگی، اب سے تقریباً ۴۰ سال پہلے پیرضیاء الدین صاحب اپنے وطن مالوف ان وَ چلے گئے اور جانے کے ایک سال بعد وہیں وفات ہوگئی۔

ا ن کی حیات میں یہال ہے غیاب میں اوران کی وفات کے بعد کوئی سجادہ نشین مقرر نہ ہوا، مکان خالی ہوگیا ہمنی نب صرف خاص اس مکان کے نچلے حصہ میں کراید دارر ہتے ہیں ، جوصرف خاص کوکرایدا داکرتے رہے اوراب بھی ادا کررہے بیں اس مکان کا بالا ئی حصہ عرصۂ دراز تک خالی پڑا رہنے کے بعداس حصہ میں ایک پناہ گزیں بیر گوا میار کومع ان کے اہل وعیال کے رہائش کی اجازت دے دی گئی۔ پھر بیہ بیرصاحب بھی حالات پر سکون ہونے پر گو،لیا رمنتقل ہوگئے ،اب بھی بہتی ان کےصاحبز اوے مع اہل وعیاں کے تشریف لے آتے ہیں۔ تالا ب کا کنارہ ہے اورخوش منظر جگہ ہے، یہاں رہتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے چلے چاتے ہیں، بہرحال صورت میہ ہے کہ موجود ہ دورحکومت میں حکومت نے آسائش کے لئے بڑے بڑے بڑے بیانہ پرہسپتال کھول دیئے ہیں، بیمقام مدھیہ پردلیش کی راجدھانی (۱) ہے، زنانہ ہمپتال اوٹے پیانہ پریہاں موجود ہیں،جس میں ز چەخانە كالنظام ہے اور چونكە يہاں گاندھى ميڈيكل كالج بھى قائم ہے اس لئے تعدا دكمثیر وطلبہ كوثر بننگ دى جاتى ہے اور عورتوں کے ساتھ مرد ذاکئر بھی تنہا بھی طلبہ کے ساتھ زجہ عورتوں کوزیکی کراتے ہیں،مسلم نوں کوحد درجہ ش ق ہے کے مسلم خوا تنین کی اس مجبوری میں بخت پر دہ دری ہوتی ہے، بلکہ غیرمسلم شرفاء کے لئے بھی یہ بے شرمی ا نتها کی تکلیف وہ ہے، مسلم خواتین اور شریف عورتوں کواس ہے حیا کی اور ناتا بل برداشت پر دہ دری ہے بچائے کے لئے بیت الماں نمینی بھویاں ایک زید فانہ قائم کرنا جا ہتی ہے، جواس آ زار ہے یاک ہواوراس غرض کے کئے س کی درخواست پرنوا ب سما جد ہ سبطان بیگم صاحبہ نے وہ مکان دے دینامنظور فر ما بیا ہے، جو پیرصاحب کو ر ہائش کے لئے دیا تھا اور پیرصاحب کوٹوٹس دینا جیا ہتی ہے کہ مکان خانی کرویں۔

<sup>(</sup>١) "راج دهاني: ياييتخت، دارانځومت "\_ (فيروز اللغات بص: ٢٥٥ ، فيروز سنز لا بور)

اب سوال بیہ ہے کہ بحالت مندرجہ جس کو ما مکہ نے اپنی ملکیت سے خارج نہیں کیا اور جس کے بنیادی حصہ زیریں بیں ان کے کرایہ دار ہیں، جو پیرضی ءالدین صاحب مرحوم کے زیرِ استعمال رہنے کی وجہ سے خانقہ ہے نام سے موسوم ہوگیا، جس بیں بیرِ صاحب کی حیات میں اور ان کی وفت کے بعد کو کی سجادہ نشین مقرر نہ ہوا، کیا مسلم زید خانہ کے لئے استعمال کیا جاسکت ہے؟ اور شرعا اس میں کوئی مانع تو نہیں؟

منوت. مجویال کی اصطلاح میں صرف خاص سے مرادوہ جائیدادیں اور تمام آمد صُرف ہے، جو یہاں کے اسلامی فریارواؤں کی ذات ہے متعلق ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر واقعه اسی طرح ہے کہ اس مکان کونہ وقف کیا گیا، نہ پیرص حب کی ملکیت قرار ویا گیا، بلکہ اصلی ما بک کی ملکیت اس پر قائم ہے تو ما لک کواس بیس تقرف کا پوراحق حاصل ہے(۱) ہمسیم زچہ خانہ بنانا بھی درست ہے، پیرصا حب کواس بیس عاریۃ قیام کی وجہ ہے اگر وہ خانقاہ کے نام سے موسوم ہوگی اور لوگ اس کو خانقاہ کہنے گئے تو، لک کاحق تصرف ختم نہیں ہوا (۲) ۔ فقط وائلہ تعالی انہم۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، وارالعلوم و یو بند، ۵/ ۱/ ۹ ھے۔

(١) "لأن السلك مامن شأنه أن يتصرف فيه نوصف الاحتصاص" (ردالمحتار، كتاب النيوع، مطس
في تعريف المال والملك والمتقوم: ٣/٢٠٥، سعيد)

"الملك في اصطلاح الفقهاء اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطبقاً لتصرفه فيه". (التعريفات لسيد الشريف الجرجاني، ص: ١٥٩، حقائيه ملتان)

(وكدا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كناب اليوع. ٣ ٣، دارالمعرفة بيروت)

( \* ) "عس أبي أمامة رصي الله تعالى عبه قال. سمعت رسول الله صدى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الله
 قد أعطى كل ذي حق حقه ..... ثم قال العارية مؤداة ..... الخ".

وقوله العاريه مؤداة) أي وجب رد عيبها". وبدل المحهود في حل أبي داود، كتاب البيوع ٠٣٠٣/٥ مكتبه إمداديه ملتان)

"العارية حائزة وهي تمليك المافع بغير عوض وللمعير أن يرجع متى شاء، لقوله عليه السلام. المحة مردودة، والعارية مؤداة" (الهداية، كتاب العارية: ٣٤٨، ٢٤٩، مكته شركة علميه ملتان) =

## دوشخصوں کا ایک دستاویز کے ذریعیہ وقف کرنا

## دوسرے کی جائیدادکو وقف کرنا

الجواب حامداً ومصلياً:

سوال [۱۰۷۸]: ۲ اس کے چندروز بعدایک دوسرے وقف نامہ کے ذریعہ ہے بھر جونینب
کا پسر ہے اوراس وقت کل جائیداد کا متولی تھا، نینب نے دوجائیدادیں بھر کے نام خریدی تھیں، زید کا ہے بیان کہ
وہ اس کے روپ سے کردگ ٹی بیں، نا قابل ساعت ہے۔ شروع بی سے زیداور زینب کا جمع خرچ یکجائی چلا آرہا
تھا۔ اس وقت ورختان موقوفہ اور اس کی کنڑی فروخت کردگ گئی ہے۔ چندصا حبان ٹل کر اولا و زید کی ہمنوائی
کررہے بیں۔ کیا اس کا بیقول شرعا جائزہے؟ عندالشرع جوصورت ہو،ارقام فرمائیں۔

# ا جائیدادموقو فہ ہمیشہ کے لئے وقف ہوتی ہے(۱)، دوفر داگراین اپنی جائیداد کوایک کاغذییں

"رأما صفة الحكم فهو أن الملك النات للمستعير ملك غير لازم، لأنه ملك لا يقابله عوص، فلا يكون لارماً كالملك التابت بالهية، فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق في العارية أو وقت لها وقتاً" (بدائع الصنائع، كتاب العارية، فصل في صفة الحكم، ٨ ٢٥٠، دار الكتب العلمية بيروت)

(١) "(إذا تم ولزم لايملك و لا يملك و لا يعار و لا يرهن) .................. .....

وقف نامہ مشتر کے لکھ کر وقف کر دیں اور ہرا کیا پنی جائیدا دکی آمدنی کا مصرف الگ الگ ججویز کر دے، تو بھی وقف سی مشتر کے اور ہرا کی کا تجویز کر دہ مصرف حسب تصرح واقف مستحق ہوتا ہے (۱)، کا غذے مشتر ک ہونے کی وجہ سے تصرح کر دہ مصرف میں کوئی تغیر نہیں کیا جائے گا، لہذا زید نے جومصرف ججویز کیا ہے، وہ زید کی موقو فہ جائیدا دے مشقع ہوگا اور زوجہ زید نے جومصرف ججویز کیا ہے، وہ زوجہ زید کی موقو فہ جائیدا دے مشقع ہوگا (۲)، اس زوجہ زید نے جب اپنی اولا دیر وقف کیا تو اس کی مستحق صرف وہ اولا دہوگی جو زوجہ زید سے بیدا ہوگا کے بیدا شدہ اولا داس کی مستحق نہیں ہوگی، البتہ زید کی جائیدا دے کل بیدا ہوگی جو کہ اور فریب بیدا ہوگی خواہ کی بیدا ہوگہ کے اور فریب کی تعرف کے اور فریب دھوکہ اور فریب بیدا موقو فہ کو ذاتی ملک قرار دینا ہرگز جائز نہیں ، دھوکہ اور فریب اولا دستحق ہوگی خواہ کی بیوک سے ہوگا۔ اور فریب

"(إذا صح الوقف لم يحر بيعه ولا تمليكه)، لقوله عليه السلام، تصدق بأصلها لايباع، ولايورث، ولايوهب". (فنح القدير، كتاب الوقف. ٢ ٠ ٢٠، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكدا في المحيط البرهابي، كتاب الوقف، الفصل الثابي فيما يتعلق جوار الوقف وشرائط صحته / ٢ ا ، حقانيه پشاور)

(١) "لو أن رحلين كانت بينهما أرض وقف كل واحد منهما نصيبه على قوم معلومين فهدا جانر" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع. ٣١٥ ٢، رشيديه)

(وكذا في المحيط المرهابي، كتاب الوقف، الفصل التاني فيما يتعلق بحوار الوقف وشرائط صحته: 4/٣ ا ، حقانيه پشاور)

(وكذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بحوار الوقف. ٢٥٧٥، قديمي) (٣) "شيرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووحوب العمل به" (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكدا في الأشباه والمطائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب الوقف. ١٠٢/٢ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في تمقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ٢٦/١، حقانيه)

(٣) "رجل قال. أرصي هذه موقوفة على ولدي، كانت العلة لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى، وإذا حاز هذا الوقف، فما دام يوجد واحد من ولد الصلب كانت العلة له لاغير" (الفتاوي العالمكيرية، عند

رقوله الإسملک) أي الا يكون مملوكاً لصاحه والا يملک أي. الايقىل التمليک لعيره "
 (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣٥، ٣٥٢، سعيد)

#### کرنے سے وہ ملک میں نہیں آئے گی (۱)۔

۲ "وقف" اپنی جائیداد کو کیا جو سکتا ہے، اس کا حق ہے، دوسرے کی جائیداد کو وقف کرنے کا حق نہیں۔
پس زید نے اپنی زوجہ زینب کی جائیداد کو وقف کیا ہے تو ہے نسط ہوا ہ صرف اپنا حصہ جو بحثیت شوہراس کو پہو پخت ہے اتنا
ہی وقف کرسکتا ہے۔ بقید زینب کے پسر کا ہے اس کو وقف کرنے کا زید ہم گزختی دا نہیں، بیدو تف شرعاً معتر نہیں (۲)،
زید نے اگر روپیے زینب کو وے ویا تھا، پھر باج زت زینب اس روپے سے جائیداد خرید کی تو وہ ملک نینب ہے ملک زید
نہیں، اگر روپیے زینب کو نہیں ویا، بلکہ اس کی جائیداد خرید کر زینب کو وے دی یعنی ہم ہم کردی خواہ زبانی خواہ تحریری، تب
مجھی وہ زینب کی ملک ہوگئی۔ اگر ندروپیے زینب کی ملک کیا، نہ جائیداد ملک کی، بلکہ سی تو نونی مصلحت سے صفل بھی نہ میں زینب کا نام درج کرا دیا تو اس سے وہ جائیدا دنینب کی ملک ہوئی، بلکہ زید ہی کی ملک ہے (۳) اور زید کوالیک

= كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على نفسه وأولاده ٣٤٣/٢، رشيديه)

روكدا في فتاوى قاضي خان، كتاب الوقف، الخامس في الوقف على الأولاد ٢٤٢/٣٠، رشيديه) (1) راجع رقم الحاشية: 1، ص: ٠٢

 (۲) "الخامس من شرائطه. الملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضاً فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه، أو صالح على مال دفعه إليه لاتكون وقفاً. لأنه إنما ملكه بعد أن وقفها" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ۳۱۳/۵، وشيديه)

"رقوله وشرطه شرط سائر الترعات) أفاد أن الواقف لابد أن يكون مالكه وقت الملك ملكاً باتاً" رردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ٣٣٠،٣، سعيد) روكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/٤٧٥، مكتبه غفاريه كوئنه)

(٣) "وبيع التلحئة وهو أن يظهرا عقداً وهما لايريدانه يلجأ إليه لخوف عدو، وهو ليس ببيع في
 الحقيقة بل كالهزل" (الدرالمحتار، كتاب اليوع، باب الصرف ٣٤٣، سعيد)

"التلحئة: هي العقد الذي ينشئه لصرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه، وأنه على ثلاثة اقسام الحدها أن تكون في نفس المبيع وهو أن يقول. لرحل إني أطهر أني بعت داري منك، وليس بيبع في الحقيقة، ويشهد على دلك، ثم يبيع في الطاهر، فالبيع باطل" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروة: ٢٠٩/٣، وشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، باب الصوف: ٣٣/٣ ، دارالمعرفة بيروت)

پوری جا ئىداد كے دقف كرنے كا بھى حق حاصل ہے(۱)\_اور پسرندنب كازيد پراعتراض غلط ہے۔فقط والقد تعالى اعلم۔ حرر ہ العبدمحمود غفر له، دار العلوم ديوبند۔

# جائیدادوقف تقسیم ہے مملوک نہیں ہوتی

سسوال [ ۳۹ - ۱]: ا ایک جائیداد کی ان کے بین اس کے بین او عبدالحق صاحب کی تھی، ان کے تین بینے تھے، ان کے دومکان خام مع سائبان خشیوش بنا ہوا تھا، کوئی تشیم وغیرہ نمیں تھی، لیکن بوجہ نائش ڈگروں کی وجہ سے ایک مکان اور جملہ ۱۳ اجائیداد ان سے بچانے کی وجہ سے مشورہ کر کے بیٹھلے (۲) بھٹی کی بیوی کے نام بہت مہرا ۱۹۱۱ء بیج نامہ بیل کھود یا تھی، اس کے بعد برابرر ہے رہے، اس کے بعد دو بھائیوں کا انتقال ہوگیا اور بیٹھلے بی حیات رہے۔ بیران کے بعد بولیان کی انتقال ہوگیا اور بیٹھلے بی حیات رہے۔ بیران کے بعد عبدالختی کی اولا د سے بیٹھلے بھائی جن کا نام عبدالختی تھا، بقیہ حصہ بیج نامہ ۱۹۳۳ء میں کرالیا، چند دنوں کے بعد عبدالختی کی زوجہ کا انتقال ہوگیا اور وہ مرکانی جائیدائی جن کردی، چند دنوں کے بعد عبدالختی کے ایک لڑکا اصفر علی سے دولر کے انتقال ہوگیا اور وہ مرکان میں مربی بیران کی بیوی مرگئی، عبدالختی نے دوسری شدی کردی، چند دنوں کے بعد عبدالختی اصفر علی سے ناراض ہو کر نام کوش میں مربی بیران ہو کہ اس بھی ہو کہ اس بھی ہو کہ بیاں بوگیا ہو کہ اس بھی ہو کہ بیاں بوگیا اور جندوست نیا کہ بیاں بوگیا۔ انتظار علی فوج میں دہرہ دون میں ملازم تھا، وہاں سے علی کے نام وقف علی الا ولا دکر دیا، بیج نامہ ۱۹۳۲ء میں کیا، انتظار علی فوج میں وہرہ دون میں ملازم تھا، وہاں سے بیانے کی وجہ سے کیا تھا، انتظار علی فوج میں دہرہ دون میں ملازم تھا، وہاں سے بیان کی بار کر گھی کے نام وقف علی الا ولا دکر دیا، بیج نامہ ۱۹۳۲ء میں صور گھی تھے، وہیں پاکستانی ہوگئے، ۱۹۳۹ء تک برابر پاکستان د ہو، صابر علی بیباں رہا، اس نے ۱۹۳۵ء میں صور گھیوڈ کے بھیے اور جگد پڑی ہے، ای جگدے خالی ہونے میں مکان موقو فدکا کلی ملبہ اتار کر گڑھی لے گئے اور خالی جگد چھوڈ گئے، جسے اور جگد پڑی ہے، اس جگا کی اور کیاں میں کہاں موقو فدکا کلی ملبہ اتار کر گڑھی لے گئے اور خالی جگد چھوڈ گئے، جسے اور جگد پڑی ہے، اس جگد کے خالی ہونے خالی مولو

<sup>(</sup>١) "لأن المملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص" (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٢٠٥، سعيد)

<sup>&</sup>quot;كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المحلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول في بيان بعض قواعد أحكام الملك: ٣٢/٣، رشيديه)
(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)
(٢) "ومنجمالا: حمل كا، درميان كا"\_(فيروز اللغات، ص: ١٣٥٢، قيروز سترلا بور)

ے جمیل احمد کی ہے پردگ ہوتی تھی ،جمیل احمد نے اس جگہ پرمکان بنالیا ہے جونٹریک ہے ، کیا بغیر تقسیم کرائے ہوئے وقف ٹامہ جائز ہے؟

۲ صابر علی گزشی بی میں رہااوراس نے اس مکان کا ملبدا تارکر گزشی میں جمع کیا، تواس حالت میں وقف رہ گیا؟

س صابر علی نے اس خالی جگہ کو دوسری جگہ کے باشندے کوفروخت کردی ، وہ خص اوراس کی بیوی بدماش تھی جمیل احمد نے اس خالی جگہ کو دوسری جگہ کے باشندے کوفروخت کردی ، وہ خص اوراس کی بیوی بدماش تھی جمیل احمد نے اس کی چزنگی روک دی اورا پنی عمارت بنادی ، ایسی صورت میں جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ وہ بدچین شخے۔

م جب کہ جگہ فی لیزی ہے اور وہ جگہ بھی فی لی تھی ، تو اپنی بی جگہ تباد لہ میں دی جاستی ہے یہ نہیں؟

۵ انتظار علی نے تقسیم کا مقدمہ بھی دائر کرر کھا ہے اور موقو فہ کو تقسیم سے علیحدہ کر لیے ، جب کہ مکان عبد الحق صاحب کا بھی نہیں ، تقسیم بوسکتی ہے یا نہیں؟

۲ وقف نامه میں مکان کا کرایہ تین رو پہیں لا ندور جے۔اً سرخالی جگہ تبادلہ میں نہیں دی جاسکتی ،تو وہ تین روپہیں الاند کا کراہیے جل احمد پر لا گوہوسکتا ہے یا نہیں؟

ے ۱۹۴۵ء کے زمینداروختم ہونے کے بعد قابض اصل مالک ہوگئے یانہیں؟ ۴۰۰ سال کے بعد بھی ، لک نہیں ہوسک ، جب کہ تمام جھٹز وں اورخرج کر کے میں نے اس تمام جگہ کوروکا ہے، ورندسب ختم ہوجاتی۔ ۸ مقد مات عدالت سے تب ہی ملے ہو بکتے ہیں، جب کہ تقسیم اور وقف دونوں مقد مات الگ

۸ مقدمات عدالت سے جب ہی سطے ہو سطے ہیں، جب کہ میم اور وقف دونوں مقدمات اللہ ہوجا تنیں گے۔

9 کیا جمیل احمد کے ذاتی بنائے ہوئے مکان بھی تقسیم ہو سکتے ہیں، جب کہ تینوں بھائیوں کے انتقال کے بعد بنایا جمال احمد کے ذاتی بنائے ہوئے مکان بھائیوں کے انتقال کے بعد بنایا جمال جگہ میں جمیل احمد کے دالد مرحوم نے بنایا تھا،اس کی جگہ کچھ مکان بنالیا ہے۔
10 انتقار علی ۱۹۳۵ء سے ۱۹۲۹ء تک یا کستان رہا ، کیا اس کے حقوق باقی رہ گئے ، جب کہ اور

ج سُدِاد میں جو باپ نے چھوڑی تھی ،کوئی حصہ بیس ملا۔

ا ایک درخواست اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں آئی تھی، ۳ مار چی ۱۹۷۹ کوکریم بخش سر پنج نے بھیجی تھی، وہ صرف اس امر کی کہ اراضی مقدمہ کے بدلے دوسری اراضی دی جاسکتی ہے یانبیں؟ جب کہ

ارضیات مشترک ہیں،جس کا کوئی جواب ہیں ملا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا مکان وزمین مشترک ہوتو کسی بھی حصہ دار کوا بنا حصہ وقف کردینا درست ہے، تقسیم کرنا پہلے سے لازم نہیں (۱)، جس طرح کہ حصہ مشتر کہ کی بیچے درست ہے۔

### ۲ اس کی وجہ ہے وقف ختم نہیں ہوتا (۲)، نا جائز تصرف نا جائز ہے۔

(۱) "دكر الحضاف في وقعه تفريعاً على قول أبي يوسف. أرص بين رحلين وقف أحدهما حصته مها وهو السصف، فله أن يقاسم شريكه فيقر رحصة الوقف لأن ولاية الوقف إليه رحلان بينهما أرض ودور، وقف أحدههما بصيبه من الأرصين والدور، ثم أراد الواقف أن يقاسم شريكه فله دلك، ويقسم كل أرص وكل دار على حدة". (المحصط السرهائي، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بحوار الوقف: ١٣/١، ١٥، حقانيه)

"لو أن رجلين بيسهما أرض فوقف أحدهما بصيبه حار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى " (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في وقف المشاع ٣١٧/٢، رشيديه)

(وكدا في الفتاوى الناتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بحوار الوقف: ٢٥٤، ٢٥، قديمي) (٢) "إذا تم ولرم لايملك ولا يملك ولا يعار ولايرهن". (الدرالمختار) "(قوله لايملك) أي لايكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك أي لايقل التمليك لعيره بالبع، وبحوه لاستحالة تمليك المخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

"(وإدا صبح الوقف لم ينجز بيعه ولا تمليكه) لقوله عليه السلام: تصدق بأصلها لايباع، ولايورث، ولايوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف ٢٢٠/١، مصطفى النابي الحلي مصر)

"سئل في رجل وقف أماكن على بمنه وزوحته والحال أبها باعت من تلك الأماكن أماكن في حال حياته، ولم يكل لها مسوغ شرعي في ذلك، فهل هذا البيع باطل و ترجع الأماكل لأربابها حكم شرط الواقف .....؟"

رأحاب): الوقف بعد صدوره من أهله صحيحاً لازماً لايقبل التملك والتمليك، ولايصح يعه بدون مسوغ شرعي، ويحب رده لجهة وقفه حيث لامابع" (الفتاوى المهدية، كتاب الوقف ٣٨٢/٢، المكتبة العربية كويته)

### س....وقف صحیح ہوجانے کے بعداس کی بیچ سیح نہیں (۱)۔

۳ وقف کو بدلنے کی اجازت نہیں ، البتہ اگر واقف نے بی اجازت وی ہویا وقف ہے انتفاع ناممکن ہوج'ئے ، تواس کی عوض میں دوسری جگہ لے کر وقف کر دی جائے (۳)۔

۵ مطالبہ تقسیم کا حصہ دار کوئل ہے،اگر تقسیم کے بعد حصے دار منتفع ہو سکتے ہیں تو تقسیم کر دینا بہتر ہے(۳)۔ ۷..... جس شخص کے پاس کرا رہ پر ہو،اس کے ذمہ کرا میلازم ہوگا (۴)۔

(١) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٦٥

(٢) "وجار شرط الاستبدال به أرصاً أحرى حيئد أو شرط بيعه، ويشتري به أرصاً أحرى إذا شاء وإن لم يذكرها ثم لايستبد لها". (الدرالمختار)

قال العلامة ابس عابديس رحمه الله تعالى. اعلم أن الاستدال على ثلاثة أوحه الأول أن يشترطه الواقف لسهسه أو لعيره أو لهسه وعيره ، فالاستبدال فيه حائز على الصحيح ، وقيل اتفاقاً والثناني: أن لا يشترطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار نحيث لاينتفع به بالكلية بأن لايحصل منه شيء أصلاً ، أو لا يفي بنمؤنته فهو أيضناً حائز على الأصح ، والثالث أن لايشترطه ولكن فيه نفع " (ردالمحتار ، كتاب الوقف ، مطلب في استبدال الوقف وشروطه ٣٨٥٠ ، سعيد)

"إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضاً أحرى، إذا شاء فتكون وقفاً مكانها، فالواقف والشرط جائزان عنبد أبني ينوسف رحمه الله تعالى وعليه الفتوى" رالفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع: ٣٩٩/٣، وشيديه)

"قال هشام سمعت محمداً يقول: الوقف إدا صار بحيث لا ينفع به المساكين فللقاصي أن يبيعه، ويشتري بثمنه غيره". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٤/٥، رشيديه)

(٣) "وإذا صبح الوقف لم يحز بيعه ولا تمليكه، إلا أن يكون مشاعاً عند أني يوسف، فيطلب الشريك
 القسمة، فيصح مقاسمته" (الهداية، كتاب الوقف. ٣ ٣٠٠، مكتبه شركة علميه ملتان)

"رحلان بيسهما أرض ودور، وقف أحدهما بصيبه من الأرصين والدور، ثم أراد الواقف أن يقاسم، فله دلك، ويقسم كل أرض، وكل دار على حدة" (المحيط البرهابي، كتاب الوقف، الفصل الثاني فيما يتعلق بجواز الوقف: ١٣/٤، حقانيه پشاور)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الناني فيما يتعلق بحوار الوقف ۵ ۳۷۷، قديمي) (٣) "متولي الوقف إدا أسكن رحلاً بغير أجر = عامة المتأجرين أن عليه أحر المثل سواء كانت الدار= ے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لینے سے شرعاً ملکیت ثابت نہیں ہوتی (۱)، قانون کا مسکلہ اس کے خلاف ہو، تو وہ علیحدہ بات ہے۔

٨..... بيتو عدالت ہے متعلق ہے۔

9 جمیل احمد نے اگر بناتے وفت دوسرے شرکاء ہے کوئی معاملہ طے کرلیا تھا، تو اس کا اعتبار کیاجائے گا(۲)، ورند ممارت جمیل احمد کی ہوگی اور زمین مشتر کتقتیم کرتے وفت اس تقمیر کا بھی لحاظ کرنا ہوگا۔

ا شرعی وارث اگر بچھ مدت تک اپنے حصہ کا مطالبہ نہ کرے تو اس کا حصہ فتم نہیں ہوجا تا ، دوسری جا نیداد میں ہے۔
 جا ئیداد میں سے اگر اس کو حصہ نہ دیا جائے تو اس کی وجہ سے اس کا حصہ من قطابیں ہوتا (۳)۔

= معدة للاستعلال أو لم تكر وكدا قالوا فيمن سكن دار الوقف بعير أمر القيم كان عليه أجر المثل بالعا مابلع" (الفتاوى التاتار حاليه، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف ١٢٥، قديمي) وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الناب الحامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣٢٠/٢، وشيديه)

(١) "اعلم أن اسساب الملك ثلاثة ساقل كبيع وهبة، وخلافة كإرث، وإصالة وهو الاستيلاء".
 (الدرالمختار، كتاب الصيد: ٣١٣/٦، سعيد)

"اعلم بأن الاغتصاب أحد مال العير بما هو عدوان من الأسباب ثم هو فعل محرم؛ لأنه عدوان وظلم، وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسة والحكم الأصلي الثابت بالغصب وحبوب رد العيس على المالك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "على اليد ما أحذت حتى ترده". (المبسوط للسرخسي، كتاب الغسب: ٢/٢/١، حبيبيه كوئله)

(وكذا في شرح الحموي على الأشباه، الفن الثالث، القول في الملك ١٣٣،٣، إدارة القرآن كراچي) (٢) قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الدين اموا أوفوا بالعقود ﴾ (المائدة: ١)

"قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم" (صحيح البحاري، كتاب الإجارة، باب أجرة السمرة: ١/٣٠٣، قديمي)

 (٣) "لأمه حق العبد فالا يسقط بالتقادم". (الدرالمحتار، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها: ٣/١٣، سعيد)

"الإرث جبري لايسقط بالإسقاط". (تكملة ردالمحتار، كتاب الدعوى، واقعة القوى. ١/٥٠٥، سعيد)=

اا مجھے پہلی تحریر کا حال معلوم نہیں ، میں کئی ماہ تک باہر رہا۔فقط والندت کی اعلم۔ املاہ العبدمجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو ہند، کا ۸/۲۷۰۰ ھ۔

## وقف على الاولا دمين تقتيم كي صورتين

سوال[۰۵۵۰]: حاجی کلیم مرحوم نے اپنی جائیداد کا ایک وقف نامۂ کی الاولاد تحریر کیاہے،اس میں واقف کی اولد دبی کوحق پہو نیختاہے یا واقف مرحوم کے اپنے جیچاز او بھائیوں کو بھی حق پہو نیختاہے۔

الف- ونقف نامده ضرب، ملاحظه فرما كرتح رير فرما ئيس كه بيه ونقف على الاولا در ہے گايا وراثت ميں رہے گا؟ اور کس کس کوئتنا حق پہو پچتا ہے،تقسيم کر کے نقشہ بتلا دیجئے ، بوقت انتقال واقف مرحوم نے حسب ذیل ورثاء چھوڑے:

ان کی والدہ مسماۃ بانو کا انتقال واقف کی حیات میں ہوگیا تھا۔ فقط۔ منوف: وقف نامہ بڑے چیصفحات کے سوال کے ساتھ ہے۔

#### الجواب(١٠):

اس وقف نامہ مسلکہ کا نام اگر چہ وقف نامہ علی الاولا در کھا گیا ہے، گرید نام ایخ حقیقی معنوں بین نہیں اس کئے کہ واقف نے اپنی ذات کو اپنی تیسری بیوی کے ساتھ آئی ہوئی رہیبہ نور جہاں کو اور اپنی چوتھی بیوی کو اور مسجد کل شہید کو بھی اولا دمن فع وقف کا مصرف قر اردیا ہے، جو کہ واقف کی اولا دنہیں ہے تھرکی تقریح واقف نے کردی ہے وہ محتر ہے، مثلاً: دفعہ نہر میں واقف کردی ہے وہ محتر ہے، مثلاً: دفعہ نہر میں واقف

= روكذا في مجمع الأنهر، كتاب الحدود، باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها ٣٥٣/٢، مكتبه عفاريه كوثثه)

(وكذا في تنقيح الفتاوئ الحامدية، كتاب الإقرار: ٥٣/٢، حقانيه)

( الله عند المراد و مدار و تف نامه پر ب اور و تف نامه کبیس سے دستیاب نه بوسکا اور جواب میں مفتی صاحب رحمه المدتع الى نے اس و تف نامه کا تیجو بیفر مایا ہے۔

نے مع اولا دواہل وعیال مکان موتو فہ میں حق سکونت رکھا ہے۔

اور دفعه نمبر ۳ میں اپنے بعد اپنی بیوی کومتولی بنا کر اس کوبھی بیدتن دیا ہے کہ وہ مع اپنی اولا و کے سکونت اختیار کرے ، اس کی رو ہے مسماۃ چھوٹی کالڑ کا عبدالغنی بھی سکونت کاحتی دار ہوگا ، جو کہ واقف کی اولا داورنسل نہیں ہیں۔

اور دفعہ نمبر میں چھوٹی کوعقد ٹائی کرنے کی صورت میں تولیت سے اور جائیداد موتوفہ کے انتفاع سے محروم کردیا گیا، خدکورہ بالا تجزیہ سے واضح ہوا کہ اس وقف کو کلیۃ اولا دیر خصر کرنا تصریحات واقف کے خوف ف میں (۱)۔

دفعہ نمبر میں اپنے بعد ہونے والے متولی کو ہدایت کی بیں کہ وہ اپنی رقم میرے وار ثان شرعی میں بحصہ شرعی تقسیم کردے (بشمول نور جہاں)۔ اس کی روسے صورت مسئولہ میں چیازاد بھائی بھی منافع وقف سے بقدر حصورا شد مستحق ہوں گی، کیونکہ وہ بھی وارث شرعی میں، اگر واقف کا مقصودان کو محروم کرنا ہوتا تو صراحة ان کو مستحق کردیا ہوتا کہ وارث اشرعی میں ماگر واقف کا مقصودان کو محروم کرنا ہوتا تو صراحة ان کو مستحق کر دیا ہوتا کہ وارث اور اولا و ضہونے کے باوجودان کو نہ دیا جائے ، جس طرح کے وارث اور اولا و ضہونے کے باوجود نور جہاں کو دینا مقصود تھا، اس کو صراحة فرکر کیا یا ایسا لفظ فرکر کرنا جس سے چیازاد بھائی خود خارج بوجود خارج کے باوجود نور جہاں اس طرح نہ گہتا کہ میرے کو جو نے ، مثلاً: اس طرح کہتا کہ اتی رقم میری اولاد کو دی جائے ، بشمول نور جہاں اس طرح نہتا کہ میرے وارثان شرع میں بحصہ شرع تقسیم کردیا جائے ، خاص کر جب کہ یہ مدایت اپنی بیوی کو کر رہا ہاوراس کے سامنے وارثان شرع میں بحصہ شرع تقسیم کردیا جائے ، خاص کر جب کہ یہ مدایت اپنی بیوی کو کر رہا ہاوران کے سامنے اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں ، جن کو حصہ برابر ملتا ہے، لڑکا کوئی موجود نہیں ، ان کی حصص سے فرق ہوتا ہے اور لفظ بحصہ شرعی صاف صاف صاف ق آتا ہے۔

(١) "وما خالف شرط الواقف فهو محالف للص وهو حكم لا دليل عليه لقول مشايخا كغيرهم. شرط الواقف كبص الشارع فيحب اتباعه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ماخالف شرط الواقف النح: ٣٩٥/٣، معيد)

"شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي: في وجوب العمل به في المفهوم والدلالة". (الأشباه والبطائر، كتاب الوقف، الفن الثاني الفوائد: ١٠١/٣، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/٤٠١، مكتبه غفاريه كوئثه)

ے بحق نیت واقف خارج نہیں کہا جاسکتا ہے، جیسے غیر وارث کوشل وارث قر ارنہیں دیا جاسکت، جب تک قوی صرح دلیل موجود نہ ہو(۱)۔ اور وقف علی آلاؤلا د کی تعبیرالیں قوی صرح دلیل نہیں۔

دفعہ نمبر میں سلسلہ بسسسہ تولیت کے میراث کو بیان کر کے پھر تا کید کی ہے کہ میری نسل کے وارثان شرعی میں تقسیم کرنا ضروری ہوگا ، بید فعہ ضرور موہم ہے کہ شایداس سے چچ زاد بھائیوں کومحروم کرنا مقصود ہے، مگر اس میں دواحتال ہیں:

۱- وارثان شرعی میری نسل سے ہوں ان کو دیا جائے ،اس احتمال پر بچپاز او بھائی مستحق قر ارنہیں پاتے ، کیونکہ و واگر چہشری وارث ہیں ،گروا قف کی نسل سے نہیں۔

۲- دوسرااحتہ ل یہ ہے کہ میری نسل (بنات) کے جوشری وارث ہوں ان کو دیا جائے ، یعنی میری نسل (بنات) کے مرج نے پر آئندہ جواس کے وارث ہوں گے ، ان کو دیا جائے ، اس کی رو ہے ہوسکتا ہے کہ پچپازاو بھائی بھی مستحق ہو گئیں ، جب کہ ان بنات کے نرینداولا دنہ ہواور بیا حتال اقر ب معلوم ہوتا ہے اس سے کہ واقف نے اس طرح نہیں کہا کہ میری نسل ہے جو وارثان شرعی ہوں ان کے درمیان تشیم کرن لا زم ہوگا، تو بہلا احتہ ل متعین ہوکر چپ زاد بھ ئیول کو خارج کیا جاسکتا تھا، لیکن واقف نے تو اس طرح کہا ہے کہ میری نسل کے وارثان شرعی کے درمیان تشیم کرنالازم ہوگا، تو یہ اس ہراہ راست اپ ورثا نہلی یو غیر نبلی کو بتان مقصود ہی نہیں ، بلکہ اپنے ورثا ء کے ورثا ء ہراہ راست اس وقت موجود رہیں یو نہ رہیں ان کا حصدتو کہ تھے صد مشرعی لکھ دیا ہے ، وہ پہلے ہے شعین ہے ، اس وجہ سے نور جہاں کی اولاد کو پچھ ندد سے کی اس دفعہ میں تصریح کردی ہے ، تین چپ زاد بھائیوں کے ورثا ، بھی مستحق نہ ہوں گے ، اس حیثیت سے پہلے فتوئ میں ان کو بھی بعد میں مستحق قرار در پر گیا تھا ، وہ صحیح نہیں ، وہ واخرش قلم تھی ۔

اس موہم اور مثل المعنبین عبارت کی بنء پر دفعہ نمبر ۱۳ اور دفعہ نمبر ۵ کی عبارت کو مخصوص ومقید نہیں کیا

<sup>(</sup>۱) "الإرث حسري لايسقط بالإسقاط" (تكملة ردالمحتار، كتاب الدعوى، مطلب واقعة الفتوى ١/٥٠٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكدا في تنقيح الفناوى الحامدية، كتاب الإقرار، مطلب. الإرث حبري لايسقط بالإسفاط ٢٠ ٥٥، حقاس، (وكدا في تبيين الحقائق، كتاب الفرائص ٤ ١٥، دارالكتب العلمية بيروت)

جائے گا، نسلی ورثہ کے ساتھ جب کہ اس ہے نصوص وقر آن وحدیث کا مصداق بھی بدلتا ہو، وفعہ نمبر ۲۸ میں وقف علی الا ولا دہونے کی تصرح ہے، جس کو مقصودا پنی اولا دکی نسلا بعد نسلی بطناً بعد بطن پر ورش پر داخت بتلایا گیا ہے، اس کے متعلق بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ انحصارا ہے اصل معنی میں نہیں جیسا کہ واقف کی خود تصرح موجود ہے، علاوہ از یں انتقال واقف کو عرصہ درازگز رچکا ہے اور اس کے قائم مقام متولی ہے، اب تک برابر چھازاد بھا ئیوں کو حصد دیا ہے، جس امر میں کوئی بات واضح ند ہو، اس کے متعلق فقیاء نے معمول سابق کو معتبر مانا ہے(1)۔

وقف نامه کی عبارت مذکوره کا مطلب متولی نے بھی یہی سمجھااور ستحقین وقف نے بھی یہی سمجھا کہ چپاڑاو بھائی ستحق ہیں ،اس بناء پران کو دیا جا تار ہا،جیسا کہ سائل نے زبانی بیان کیا ہے۔فقط واللہ اعلم بحقیقة الحال۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم و یو بند، ۱۲/۱/۸ه۔ الجواب صحیح بندہ نظام الدین ، دارالعلوم و یو بند۔

# حرام کمانے والوں کا وقف اوراس کی آمدنی دینی کاموں میں خرچ کرنا

سوال [ ۱ ۷۵ مر از میر شیس نا در علی کی فیکٹری باجہ بنانے کی ہے اور ان لوگوں کے سنیما بھی ہے ، نیز ان نا در علی کی طرف ہے ایک وقف ہے ، جس کے ماتحت کافی جائیداد اور مکانات ہیں اور یہ وقف مدارس اسلامیہ کی امداو اور ان کے قائم کردہ مکا تب کے علمین کی ننو اہ اداکر تا ہے ، وقف بہر کیف ان ہی لوگوں کا کیا ہوا ہے ، اب جن علمین کو نا در علی وقف ہے ننو اہ اداکر تا ہے ، وہ مساجد میں امام بھی ہیں ، لہذا ان لوگوں کو ، در علی وقف ہے ننو اہ بھی ہیں ، لہذا ان لوگوں کو ، در علی وقف ہے ننو اہ لیتے ہوئے امامت کر نا اور لوگوں کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہوتو کیوں؟ جب کہ وقف کا پورا حساب آمد و صرف جب کہ وقف کا پورا حساب آمد و صرف علی میں اور اگر درست نہیں تو کیوں؟ جب کہ وقف کا پورا حساب آمد و صرف علی میں اور اگر درست نہیں تو کیوں؟ جب کہ وقف کا پورا حساب آمد و صرف علی میں میں اور اگر درست نہیں تو کیوں؟ جب کہ وقف کا پورا حساب آمد و صرف علی میں میں در اور کا رضا نہ سے بظاہر ہرا ہوراست کوئی تعلق نہیں ہے۔

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف: ٢/٣ ١٣، سعيد)

<sup>(</sup>۱) "سئل شيخ الإسلام عن وقف مشهور اشتبهت مصارفه، وقدر ما يصرف إلى مستحقيه، قال. ينظر إلى المعهود من حاله فيما سبق من الزمان أن قوامها كيف يعملون فيه، وإلى من يصرفون، وكم يعطون فيبنى على ذلك" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الشهادة: ٣٩/٢، رشيديه) (وكذا في الفتاوئ التاتار خانيه، كتاب الوقف: ٥٦٨/٥، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

باجد بنا نا اور فروخت کرنا اور سینما کا کامرکرنامنع ہے(۱)، باجد بنا کراس کی بیجے سے قیمت صال کرنا کروہ ہے(۲)، مسلمان جب اپنی آخرت ورست کرنے کے لئے تواب کی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تواس میں خراب رو پیپے فرج کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، متعدد لوگوں کود یکھا کہ وہ جج کے لئے اور مدر سرومسجد میں دینے کے لئے حال رو پیچ بح کرتے ہیں، وہ سجھتے ہیں کہ حرام رو پیپا سے ویٹی کاموں میں تواب کے لئے فرچ نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے وہ رشوت وغیرہ کارو پیپولا ان فرچ نہیں کرتے، اس لئے جب تک تحقیق سے ثابت نہ ہوجائے، کہ یہ وقف حرام رو پیپہ ہاں فرچ نہیں کرتے، اس لئے جب تک تحقیق سے ثابت نہ ہوجائے، کہ یہ وقف حرام رو پیپہ کیا گیا ہے، اس کی آمدنی کو حرام نہیں کہا جائے گا، نہ امام ومعلم کی تنخواہ کو حرام کہ جائے گا، نہ اس تخواہ کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز کو نا جائز کہا جائے گا، حرام رو پیپہ سے کوئی چیز فرید نے کے لئے فقہاء نے تفصیل سے لکھا ہے، جوشامی، کرتا جالیج اور کتا جالغصب میں موجود ہے (۲۰)۔ اور حرام ہال کو بہ نیت تواب

(١) قال الله تعالى ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (المائدة ٢)

"ولا تحور الإجارة على شيء من العناء، والنوح، والمزامير، والطل، وشيء من اللهو. وعلى هذا المحداء وقر أنة الشعر وغيره، ولا أحر في ذلك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإحارة، الناب الخامس عشر في بيان مايحوز من الإجارة ومالايحور، مطلب الإحارة على المعاصى ٣٩٩٣، رشيديه)

"(لاتصح الإحارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل العاء والنوح والملاهي)" (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٥، سعيد)

"قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً، وإلا فسريهاً، نهر" (الدرالمختار) "قال ابن عابدين: "(قوله: لأنه إعانة على المعصية)؛ لأنه يقاتل بعيم وبطيره كراهة بيع المعارف؛ لأن المعصية تقام بعينها". (ردالمحتار، كتاب الحهاد، باب البعاة، مطلب: في كراهية بيع ماتقوم المعصية بعينه: ٢٩٨/٣، سعيد)

#### (٢) راجع الحاشية المتقدمة الفأ

(٣) "(قوله اكتسب حراماً الح) توصيح المسألة ما في التاتار حابية حيث قال رجل اكتسب مالاً من حرام، ثم اشترى، فهذا على خمسة أو جه: إما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أو لا ثم اشترى مه بها، أو اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها، أو اشترى مطلقاً و دفع تدك الدراهم، أو اشترى مطلقاً و دفع تدك الدراهم، أو اشترى بدراهم آخر و دفع تلك الدراهم. قال أبو بصر: يطيب له و لا يحب عليه أن يتصدق =

صدقه کرنے کی ممانعت کتاب الحج میں ندکور ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حرر ہ العبہ محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند۔ الجواب محمح: بندہ نظام الدین ، دار العلوم دیو بند۔

☆...☆...☆....☆

= إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. لكن هذا خلاف ظاهر الرواية، فإنه نص في الجامع الصعير: إذا غصب ألها فاشترى بها جارية، وباعها بالفين، تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والشاني لا يبطيب، في الثلاث الأحيرة يطيب. وقال أبوبكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الان على قول الكرخي دفعاً للحرح عن الناس وفي الولوالجية وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها، وهو المنختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعاً للحرج لكثرة الحرام". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المتفرقات، مطلب. إذا اكتسب حراماً ثم اشترى فهو على حمسة أوحه ٢٣٥/٥، سعيد) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الغصب: ١٨٩/١، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ٣٠/٣ ، دارالمعرفة بيروت) (١) (ردالمحتار، كتاب الحج، مطلب فيمن حج بمال حرام: ٢٥٢/٢، سعيد)

# باب في استبدال الوقف وبيعه (وتف كوبدلخ اوراس كى تيم كابيان)

### عمومی مفاو کے لئے دی گئی زمین فروخت کرنا

سب وال [۱۰۷۵ ا]: طویل مدت سے ہمارے گاؤں والول کوایک ہندوز مین دارنے ایک گلزے زمین قبرستان کے لئے اور قبرستان کے پر چد (۱) کے شامل ایک کلڑے زمین بیگاڑ کے لئے (بیگاڑ ہمعنی مردہ جانور وفن کرنے کی جگہ ) استوار کرنے کا تھم ویا تھ، ندکورہ قبرستان کی زمین تقریباً چار پانچ بیگھ (۲) ہوگا، قبرستان کی زمین تقریباً چار کی جگھ (۲) ہوگا، قبرستان کی زمین تقریباً چار کی گلا از مین تقریباً ایک کھے (۳) ہوگا، اس کلڑے میں ہھی کسی میت کو وفن نہیں کیا قبرستان کے ایک کھے زمین کو اس کے برابر والے مکان والول نے اس ایک کھے زمین کو میدان کی طرح اپنے استعمال میں لا نا شروع کردیا، نیز جانورول کو باند ھنے میں فائدہ عوام کی وجہ سے گاؤں والے اس کلڑے کا ایک کھے زمین برابروالے مکان والوں کو باند ھنے میں فائدہ عوام کی وجہ سے گاؤں والے اس کلڑے کا ایک کھے ذمین برابروالے مکان والوں کو بی تھے بیں یانہیں؟ بیچ کر اس رو پہیے کوئی کار خیرمشلاً: مدرسہ کمتب یا اسکول وغیرہ بنا سکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ وہ زمین مسلمانوں کے عمومی مفاد کے لئے اس شخص نے دے دی ہے اور اب اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہور ہاہے، تو سب کے مشورہ سے اس زمین کوالیسے کام میں لانا ورست ہے، جس میں عمومی نفع

<sup>(</sup>۱) '' پرچه خطه چنمی ۶گزا'' \_ (فیروزالغات بس ۴۰۴، فیروزسنز با جور )

<sup>(</sup>٢) ''بيگھه زمين كاايك ناپ، چاركنال يا ٨٥مريئ'۔ (فيروزالغات، ص ١٤١، فيروزسنز لا بور)

<sup>(</sup>٣)'' کٹھا پانچ سیر غلے کا پیانہ ایک درخت ، زیٹن کا ایک بیانہ، جو بیکھے کا بیسواں حصہ ہوتا ہے''۔ (فیروز الغات ، ص ١٠٥١ ، فیروز سنز لا ہور)

ہو، مثلاً: وہاں مکتب یا مدرسہ بنا دیا جائے ، جس میں سب دین تعلیم حاصل کریں (۱) ، جہاں تک ہوسکے اس کو فروخت نہ کیا جائے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ املا ہ العبہ محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۵ ا/ ۱۳۹۹ ہے۔

#### وقف شدہ و مران کنواں دے کراس کے عوض میں نیا کنوال بنوا نا

سے والی [۱۰۷۵۳]: ۱ تقریباً پندرہ سال قبل زیدنے ایک کنوال بنوا کررفاوعام کے لئے وقف کردیا، کیکن تقریباً پانچ چھ سال ہے کوئی بھی اس کنو کمیں کواستعال میں نہیں لاتا، مطلب سے کہ دیران پڑا ہوا ہے اور مذکورہ کنواں بکر کے دوم کا نول کے درمیان میں پڑتا ہے، تو بکرنے زیدہ مطلبہ کیا کہ کنوال مجھے دے دواور آپ لوگوں ہے گاؤں میں جہال زیادہ استعال ہو سکے اور عوام فائدہ اٹھا سکے، وہال کنوال بنا کروقف کردو اور ٹیا کنوال بنا نے میں جننا خرچ ہوگاوہ میں دول گا۔

- ۲ اب کیاز پیشرگ امتبارے دریان کنوال بکرکودے کر نیا بناسکتا ہے یانبیں؟
- ۳ اور بکر وقف کاوبران شده کنوال کابدل دے کراپناذاتی مکان اس جگه بناسکتا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### ا . اگراس کی اصلاح کر کے اس کو کار آ مذہبیں بنایا جا سکتاا وراس کا جو نفع تھاوہ حاصل نہیں ہوتا اور زید

(١) "وأما المقبرة الداثرة إدا بني فيها مسحد ليصلى فيه، فلم أرفيه بأسا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد فمعساهما واحد" (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية : ٣٥٤/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

"إنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به حيراً" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٣/٥ رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب إنما يحل للمتولي الإذن الخ٣٠ ٣٥٣، سعيد) (٢) "إذا تسم ولنزم لايسملك ولا يعملك ولا يعار ولايسرهن" (الدرالمحتار). (قوله لايملك) أي: لا يكون صملوكاً لصاحبه، ولا يملك أي. لا يقبل التمليك لغيره بالبيع، ونحوه لاستحالة تمليك المخارج عن ملكه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥ ا ٣٥، ٣٥٢، سعيد)

"إذا صح الوقف لم يحر بيعه ولا تمليكه" (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١/٢، ٥٨، مكتبه غفاريه كوئثه) اتنی رقم بکر کو دے کرجس سے کارآ مدکنوال بنا کر وقف کر دیا جائے اور اس سے سب فائدہ اٹھا ٹیس ، تو شرعاً بیہ صورت درست ہے(۱)۔

۲ ال تاریخ الله العبر مجمود عفر الله الله الله الله الله الله الله العبر ۲۷) فقط والله تعالی اعلم به الله والعبر محمود عفر له مو دارالعلوم و یوبند به الله العبر محمود عفر له موارالعلوم و یوبند به الجواب محمح : بنده نظام الدین ، دارالعلوم و یوبند به الجواب محمح : بنده نظام الدین ، دارالعلوم و یوبند به الجواب محمد الحروم و یوبند به یوب

### كنوئيس كاجنگله فروخت كريےمسجد كا كواڑ بنوانا

سوال[١٠٤٥٣]: حفرت مفتى صاحب!

#### سلام مسنون

### احقر کے محلّہ کی مسجد میں تقبیر لگی ہوئی ہے، محلّہ بہت غریب ہے، اس وقت باہر کے دروازہ کے لئے

(۱) "والشاني: أن لايشترطه لكن صار بحيث لاينتفع به بالكليه بأن لا يحصل منه شيء اصلاً، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً حائز على الأصح ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع بها و يحوز للقاضي بشرط أن ينخرج عن الانتفاع بالكلية، وأن لا يكون هناك ربع للوقف، يعمر به، وأن لا يكون البيع بغبن فاحش". "والشالث أن لا يشترطه، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ربعاً ونفعاً ". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استبدال الوقف: ٣/٣٨، ٢٨٣، سعيد)

"الوقف إذا صار بحيث لايستفع المساكين به فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره" (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٥ /٣٩٨، رشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الوقف. ٦/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط: ١/٢ • ٣٠، رشيديه)

(٢) "وأما حكمه: فبوت المملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باتاً".

(حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

"لأن الملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٢٠٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع: ٣/٣، رشيديه)

کواڑوں کا مسئلہ ہے، دریافت طلب یہ ہے کہ مجد بُذا میں ایک لوے کا جنگلہ ہے جو کہ کنو کیں پر ڈ ھکا رہتا ہے، لیکن اب کنواں بند ہوجانے کی وجہ سے برکار پڑا ہے، اگر اسے فروخت کرکے کواڑ بنوا لئے جا کیں تو شرعاً کوئی قیاحت تونہیں ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس میں قباحت نہیں ،اجازت ہے(ا)۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ۔

# مىجد كے لئے زمين وقف كرنے كے بعداس كے بدلنے كا اختيار ہوگا يانہيں؟

سے وال [۱۰۷۵]: زیدنے اپی مملوکہ زمین میں مسجد تقمیر کرنے کی اجازت دے دی ہتمیر شروع

(1) أكر جنگله وقف كا بيتواس كا بيچنا جا تزنيس ، الايد كه وه قابل انتفاع ندر ب\_

"الوقف إذا صار بحيث لايستفع به المساكين، فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣١٨/٥، رشيديه)

"ولو صارت الأرض بحال لايستفع بها، والمعتمد أنه يحوز للقاضى بشرط أن يحرح عن الانتفاع بالكلية، وأن لايكون هناك ربع للوقف، يعمر به، وأن لايكون المبيع بغين فاحش". (الفتاوى العالمكيريه، كتاب الوقف: ١/٢ ٥٠٠، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٨٣/٣-٣٨٦، سعيد)

اورا گرمىجد كى آيدنى ئے خريدا گيا ہے تو بوقت ضرورت ومسلحت بيچنا جائز ہے، اگر چدوہ قابل انتفاع ہو۔

"أما إذا اشتره المتولي من مستغلات الوقف، فإنه يحوز بيعه بلا هذا الشرط؛ لأن في صيرورته وقفاً خلافاً، والمختار أنه لايكون وقفاً فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/١٤/٢، سعيد)

"المتولي إذا اشترى من علة المسحد حابوتاً أو داراً أو مستعلاً جاز فإن أراد المتولي أن يبيع ما اشترى أو باع احتلفوا فيه قال بعضهم: يحوز هذا البيع وهو الصحيح". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، وشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم: ٣٩٢/٢، وشيديه) ہوئی، گرزید کے اعزہ وا قارب نے زید کومشورہ دیا کہ یہ زمین مت دو، مناسب نہیں ہے، یہ مشورہ زید کواچھ معلوم ہواا ور تغییر کرنے والوں ہے کہا کہ میری بیز مین خالی کرادو، اس کے عوض دوسری جگہ لے لو، کیکن تغییر کرنے و لوں کا کہن ہے کہ زیداس کی قیمت وصول کر لے، گر ریہ ندکورہ بالا زمین زید کے ایسے موقع پر واقع ہے کہ تغییر کرنے والے حضرات اس کو تھے قیمت نہیں دے سکتے ، ایسی صورت میں زید ندکورہ بالا زمین کا عوض دے کروا پس کے سکتا ہے تواس میں تصرف ت زید کی کوئی تخصیص ہوگی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید نے اپنی مملوکہ زمین میں مسجد بنانے کی اجازت دے دی اور اپنا ، مکانہ قبضہ بٹالیا اور مسجد کی تغییر شروع بھی ہوگئی ،سوا ب زیداس کوواپس نہیں لے سکتا (۱)،البتہ حق تولیت میں زیدسب پر مقدم ہے (۲)۔واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرايه، دارالعلوم ديوبيد\_

☆...☆ ☆. ☆. ☆

(١) "وعن محمد رحمه الله تعالى عن أبي حيفة رحمه الله تعالى إدا جعل أرضه وقفاً على المسحد وسلم حار ولايكون له أن يرجع" (فناوى قاصي حان على هامش الفناوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣/١/٢، رشيديه)

"قال من اتحد أرصه مسحداً لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورث عنه، لأنه يحرز عن حق العناد، وصارحالصاً نق". (الهداية، كتاب الوقف ٣ ٢٣٥، مكتبه شركة علمية ملتان) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٢/١، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(٢) "قبال أسويوسف الواقف أحق بتوليته، ثم وارثه، ثم عشائره" (الفتاوى التاتار حابية، كتاب الوقف،
 الفصل السادس في الولاية في الوقف: ٢/٥٠٥، قديمي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٧٧/٥، رشيديه)

روكدا في المحيط السرهائي، كتاب الوقف، الفصل السادس في الولاية في الوقف ٢٢٠، حقانيه پشاور)

# باب ولاية الوقف

( تولیتِ وقف کابیان )

### متولی س کو کہتے ہیں؟

سوال[١٠٤٥]: شرع متولى كے كہتے ہيں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوشی وقف کی تگرانی اورانظام کرے، وہ متولی ہے(ا) فقط والقد تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱۱/۱۱ ھے۔

### مسجد کامتولی کیسا ہونا جا ہے؟

سوال[١٠٤٥]: پونه کی چند مسجدول میں دوننگ کے ذریعہ متولی چنے جارہے ہیں ،اس کے لئے کیا مسئلہ ہے؟ متولی حضرات مسجد کے کیسے ہوئے جا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کامتولی ایسے آومی کو بنایا جائے ، جوامانت دار ہو، سمجد دار ہو، مسجد کے انتظام کی صلاحیت رکھتا ہو، مسجد اور نمازے محبت کا تعلق رکھا ہو (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، ۸۹/۳/۵ھ۔

<sup>(</sup>١) "المتولى: من تولى أمر الوقف، وقام بتدبيرها". (قواعد الفقه، الرسالة الرابعة التعريفات الفقهية، ص: ٣٢٣، مير محمد كتب حانه)

 <sup>(</sup>٦) "وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن ولاية النظر مقيدة بشرط النظر، وليس
 من السظر تبولية النحائن، لأنه ينحل بالمقصود، وكدا تولية العاجز، لأن المقصود لا يحصل
 به". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٤٨/٥)، وشيديه)

### حق تولیت کی تقسیم

سسوال[۱۰۷۵۸]: ا-مساۃ نبولی نے اپنی زندگی میں اپنی جائیدادوقف علی الاولاد کی جس کامتولی اسپول اپنی جائیدادوقف علی الاولاد کی جس کامتولی اسپولڑ کے محمود الحسن کو بنایا، وقف نامہ میں آئندہ تولیت کے لئے حب ذیل شرا نظمقرر کیں، جب کہ مساۃ کے لئے حمد دلحسن کومقرر کیا۔
لڑے محمود الحسن کومقرر کیا۔

۲۔محمود الحسن کے بعد اگر اولا د ذکور نہ ہوتو وہ اپنی ہر دو بیو یوں میں ہے جس بیوی کو چاہیں ،محمود الحسن متولیہ قرار دیں وہ متولیہ ہوگی۔

سے محمود الحسن کے عدم تغین کی صورت میں اس کی دونوں ہیو یوں میں سے عمر کے اعتبار سے جو بڑی ہوگی ، وہ متولیہ ہوگی۔

س مجمود الحسن کے سلسلہ ذکور میں سے جولڑ کا خواندہ ہوگا، وہ متولی ہوگا۔

۵-متولیان مابعد کواختیار دیا گیا که وه اپنج بجائے اپنے سلسلد ذکور واناث میں ہے کسی کو بذریعہ تحریر رجٹر شده متولی مقرر کر دیں۔

قابلِ استفسارا مربیہ ہے کہ مذکورہ شرائط تولیت کی روشنی میں وہ زوجہ جس ہے محمود الحسن نے وقف نامہ کی تخریر کے بیس سال بعد عقد کیا اور جو تیسری زوجہ کی حیثیت رکھتی ہے اور محمود الحسن کے انتقال کے وقت وہ جمعہ زوجہ کان میں عمر کے انتقال کے وقت متولی ہو گئی دوجہ کان میں عمر کے انتبار سے بھی کم ہے، تو کیا بید زوجہ یا اس کی اولا د مذکورہ شرائط وقف کے تحت متولی ہو گئی ہے؟ جب کہ محمود الحسن کی زوجہ وہ موجمود الحسن کی وف ت پر متولیہ مقرر ہوئی تھی ، حسب شرائط وقف نامہ تولیت کو اپنی لڑک کے نام منتقل کر چکی تھی اور اب دفعہ نمبر ۵ تحریر جسٹری کے ذریعہ مرحومہ کی متولیہ کی لڑکے نے تولیت باضابطہ اپنی لڑک کے نام منتقل کر دی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ز وجبسوم اوراس کی اولا دانات کوشرا نظاتولیت کے پیش نظر حق تولیت حاصل نہیں (۱) فقط واللہ تعیالی اعلم \_

<sup>= (</sup>وكذا في ردالمحتار ، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولي. ٣٨٠/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ٨/٢ ٣٠٨، وشيديه)

 <sup>(</sup>١) "شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب =

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۲/۱۳ هـ الجواب صحيح: العبرنظام الدين غفرله، ۹۲/۲/۱۳ هـ

### مسجد کے لئے متولی تجویز کرنا

سووال[۹۵۹]: مستری یا بین وقف بورڈ کی طرف سے متولی ہیں، مستری یا بین ۱۹۵۵ء سے یعنی ۲۵/س ل سے اس کے متولی ہیں، اس مجد میں ستقل امام نہیں رہتا، صرف جمعہ ہوتا ہے، ہر جمعہ کو تقر بیابارہ تیرہ دو بیہ چندے کے متولی ہیں، اس مجد میں مستقل امام نہیں رہتا، صرف جمعہ ہوتا ہے، ہر جمعہ کو تقر بیابارہ تیرہ دو بیہ چندے کے آتے ہیں اور دو کو تھر یوں کا کرایہ ۱۹/رو پیہ ماہوار آتا ہے، مستری یا بین سے اگر کسی نے حساب کو کہا تو حساب نہیں ویتے، جمعہ کے چندہ کو گھر لے جو کررکھ دیتے ہیں، کوئی رجمۂ وغیرہ بھی نہیں ہے، اپنی ذاتی محاملہ اور ذاتی روزگار بنارکھا ہے، پچھ دنوں سے دوایک صاحبان کی بیرائے ہے کہ اس میں مستقل امام رکھا جائے اور جمعہ کا جندہ جو پچھ بھی آتا ہے، اس کا حساب نگا کر باقی اپنے پاس سے امام کی شخواہ پوری کر دی جائے، لیکن مستری صاحب چندہ کو اپنے پاس بی رکھنا چاہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چندہ سے کوئی مطلب نہیں، امام کی ماہواری شخواہ کہیں سے پوری کی جائے۔

پھر پچھصاحبان کی بیرائے ہے کہ جب مستقل امام بھی نہیں رکھنا جا ہتے اور چندہ بھی نہیں چھوڑ نا چا ہتے اور کوئی حساب وغیرہ کارجسر بھی نہیں ہے تو اس چندہ کواعلانیہ بند کرا دیا جائے۔

اب آپ براہِ کرم اس کی پشت پر مفصل تحریر کریں کہ چندہ اعلانیہ بند کرادیا جائے یانہیں؟ اور مسجد ہیں مستقل امام رہنا ضروری ہے یانہیں؟ صرف آپ کے جواب پر منحصر ہے، یہ فیصلہ شدہ بات ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

متولی کا فریضہ ہے کہ وہ مسجد کی آمدنی کا حساب اور مسجد کا نظم اذان اور جماعت کا اہتمام رکھیں مجھن

<sup>=</sup> الوقف: ۲۳۳۳، ۲۳۳۸، معید)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣١٩/٣، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف ٢٢١/١، إمداديه كوئنه)

چندہ وصول کرنے کے سئے متولی نہیں ہوتا (۱)، اگر فہمائش کے باوجود متولی صاحب امام کا انتظام نہ کریں تو وہاں کے مقامی وگ سی مناسب آ دمی کو امامت کے لئے تجویز کرویں (۲) اور اعلان کردیں کہ امام صاحب کو تجویز کردیں گیا ہے، چندہ سے ان کی تنخواہ پوری کی جائے گی، لہذا چندہ دینے والے حضرات امام صاحب کو چندہ دیا کریں اور امام صاحب بو قاعدہ رجشر بنا کے چندہ کا حساب رکھیں، اسی طرح کرایے کی آمدنی کا انتظام کردیا جائے اور چند آ دمی اگر وقف بورڈ میں درخواست وے کرمتولی اور وقف کمیٹی کا تقرر کرالیں (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ امل ہا ابعیہ محمود نفر نہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲۰ اس کا ۱۳۰ سے ۱۳۰ سے۔

( ) "وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائمه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الحائل، لأنه يحل بالمقصود، وكذا تولية العاجز، لأن المقصود لا يحصل به" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٠/٣، سعيد)

"وظيفة الناظر عبد التفويص العام له حفظ الوقف وعمارته وإيحاره وزرعه والمحاصمة فيه وتحصيل الغلة من أحرة أو زرع أو ثمر وقسمتها بين المستحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط الح" (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الوقف، الفصل العاشر ناظر الواقف: ١٠/٥٩٨، رشيديه) (وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحامس في الولاية. ٢٠/٥٩، رشيديه) (٢) "وأما بصب المؤدن والإمام فقال أبونصر الأهل المحلة وليس الباني أحق مهم بذلك، وقال أبوبكر الإسكناف الباني أحق بصبها من غيره كالعمارة، قال أبوالليث: وبه نأخذ إلا أن يريد إماماً ومؤذن، ويريدون الأصلح، فلهم أن يفعلوا ذلك" (البحرالرانق، كتاب الوقف. ٥ ، ١٩٨٩، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار مع ودالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٥٣، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٢/١، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر،

"ويرجع إلى القاصي في النصب (نصب المتولي) وكدافي فتح القدير". (الفتاوى العالمكيرية،
 كتاب الوقف، الباب الخامس في الولاية: ٣٢٦/٢، رشيديه)

"ثــه إدا مـات الــمشــروط لــه بـعـد مـوت الـواقف ولــه يوص لأحد فولاية النصف للقاضي" (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٢٣/٣، معيد) (وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف: ٥٠٥/٥، قديمي)

### مؤذن اورامام مقرر كرنے كاحق كس كوہ؟

سوال[١٠٤١]: بداياولين كاندركماب الوقف كاندرلكم بوابك،

"ولنا أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرط، فيستحيل أن لا يكون له الولاية، وعيره يستعيد الولاية مه، ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف، فيكون أولى لولايته، كمن اتحد مسحداً يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه. فيكون أولى بعمارته الح. أما العمارة فلا حلاف فيه أنه أولى به وأما بصب المؤدن والإمام فقال أبو بصر: هو لأهل المحلة، وليس البابي أحق مسهم، وقال أبوبكر الإسكاف الباني أحق بنصبهما قال أبوالليث: ونه بأحد إلا أن يريد إماماً ومؤذناً والقوم يريدون الأصلح" ١٢ ف(١).

ترجمہ ''اور ہمارے لئے دلیل ہے ہے کہ متولی سوائے اس کے نہیں کہ فائدہ اٹھائے گا ولایت کا اس واقف کی طرف ہے یا اپنی طرف ہے ساتھ ، پس محال ہوگا ہے کہ نہ ہواس کے لئے ولایت اور اس کے علد وہ غیر آ دمی فائدہ اٹھائے ولایت کا اس ہے (ہے بات محال ہے) اور اس لئے وہ زیادہ قریب ہے لوگوں ہے اس وقف کی موٹی چیز کی ولایت کے لئے ، جیسا کہ وقف کی موٹی چیز کی ولایت کے لئے ، جیسا کہ کسی نے بنادیا ہے ایک محمد تو ہوتا ہے وہ بانی بہتر اس مجد کی محارت بنانے میں اور مؤون ن کسی نے بنادیا ہے ایک محمد تو ہوتا ہے وہ بانی بہتر اس مجد کی محارت بنانے میں اور مؤون ن کسی خیل وہ بانی بہتر ہے اس مجد کی محارت بنانے میں اور ہبر حال امام اور مؤون کورکھنا ۔ پس کہا ابولھر نے کہ وہ کا مرف (صرف) اہل محلد کے لئے ہے ، (یعنی ذی علم مصلوں کے لئے ہے ) اور نہیں ہے بانی زیادہ حق وار ان محلہ والوں سے (یعنی ان ذی علم مصلوں سے ) ۔ اور کہا ابولیٹ نے اور کہا دونوں کے رکھنے کا کہا ابوالیث نے اور ابول سے (یعنی ان ذی علم مصلوں سے ) ۔ اور کہا ابوالیث نے اور کہا ابوالیث نے اور دونوں کے رکھنے کا کہا ابوالیث نے اور دونوں کے دی کھی کہا کہا ابوالیث نے اور دونوں کے دی کھی کے کہا ابوالیث نے اور دونوں کے دی کھی کے کہا ابوالیث نے دولوں کے دی کھی کا کہا ابوالیث نے دولوں کے دی کھی کا کہا ابوالیث نے دولوں کے دی کھی کے دولوں کے دی کھی کو کو کو کی کہا ابوالیث نے دولوں کے دی کھی کی کہا ابوالیث نے دولوں کے دی کھی کے دولوں کے دی کھی کی کہا کہا ابوالیث نے دولوں کے دی کھی کی کہا کہا کو کی کھی کھی کو کھی کہ کی کو کی کھی کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کے دولوں کے دی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دولوں کے دی کھی کے دولی کے دولوں کے دی کھی کھی کھی کھی کھی کے دولی کو دولی کے دولی ک

ای کوہم لوگ پکڑتے ہیں ( یعنی ابو بکر الاسکاف کے قول کوہم لوگ لیتے ہیں اور اس پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں ) مگریہ کے ارادہ کرے بانی امام رکھنے کا اور مؤذن رکھنے کا اور قوم بھی ارادہ کریں زیادہ صالح کا''۔

تشرت

یہاں پران عربی عبارتوں کو بمجھنے کے لئے عربی سمجھنے والوں کے لئے سمجھنا بہت آسان ہے، پھر بھی میں سمجھنے سیل سے بیان کررہا ہوں، وہ یہ کہ:

واقف وہ فخص ہے جواپی ذاتی شراکط کے ساتھ یا بغیرشراکط کے کوئی چیز یا کوئی جو سیدادی آمد فی اللہ کے نام پر وقف کرد ہے یا وقف کرتا رہ اس کو واقف کہتے ہیں، لیکن جب تک کدوہ واقف وقف نہیں کرے گا، شب تک دہ ہیں ہوگی، جیسا کہ کوئی کسی جا سیدادی آمد فی کو کسی مجد میں وقف کرتا رہتا ہے، تو اس سے ایس نہیں ہوسکتا ہے کہ اس جا سیدادی آمد فی کو بمیشہ کے لئے وقف کرتے رہنا پڑے گا یہ بمیشہ کے لئے وقف ہوگیا ہے، ایس نہیں ہوسکتا ہے کہ اس جا سیدادی آمد فی کو بمیشہ کے لئے وقف کرتے رہنا پڑے گا یہ بمیشہ کے لئے وقف ہوگیا ہے، ایس نہیں ہوسکتا ، بلکہ وہ واقف جس وقت چا ہے گا اس وقت اس جا سیدادی آمد فی کو عطا کرنے سے بند کرسکتا ہے، اس کی مثال میہ ہے کہ جیسا کہ کس نے ایک جا سیداد کو یا اس کی آمد فی کو بیس سال یا تمیں سال یا تمیل سے نہیں ہوسکتا، بلکہ وہ واقف کر کے گیا اور اس کا ایک متولی بھی بنا کر گیا اور اپنا جھہ ایسانیا سال کے لئے یا جو کی گوان شرائط کے مطابق کرنا ضروری ہوگا اور اپیا کہ سید ایسانیا کہ سید میں دینا یا کہ مجد میں دینا یا کہ مجد میں دینا یا میں وقف نہیں کیا ہے اور کرنا اور اسے صالوں کے بعد سب کو دینا بند کرد بنا، تو اس متولی کو ان شرائط کے مطابق کرنا ضروری ہوگا اور اپیا ہو، تو سے جو کہ صرف بنا دیا ہے ایک مجد ایش کے بین اور وہ بانی ان لوگوں کوروکا نہیں ہے۔ تو مسلی لوگ اس میں پڑھ لیا ہو، تو ہوگئی میں ہو جو کی نماز اور جمد کی نماز اور جملی نماز اور جمد کی نماز اور جمد کی نماز اور جمد کی نماز اور جملی کی دور جملی کی تو سے مورف ایک مورف ایک مورف ایک مورف ایک مورف ایک مورف کی نماز اور جمد کی نماز اور جملی نماز اور جملی کی نماز اور جملی کی نماز اور خمی نماز اور خمی کی نماز اور کی کی تو سی کو کی کو کی کر کی کو کو کر کو کو کو کو کر کر کے کو کر کر کر کر کی کر کر کر ک

پس شرعا اس میں اس بانی کا کوئی اور حق نہیں رہا ہے کہ وہ بانی اس مسجد کو وقف نہ کرنے کی وجہ ہے بھر واپس لے سکتا ہے، ایس نہیں ہوسکتا ہے لیعنی نماز بوں کونماز پڑھنے سے بھی روک نہیں سکتا ہے اور مسجد کوتو ژکر اس زمین کوبھی واپس نہیں لے سکتا ہے، اگر چہاس زمین کو وقف بھی نہ کیا ہو، تو بھی وہ بانی اس زمین کو واپس نہیں لے سکتا ہے، اس لئے یہاں پر بانی المسجد اور واقف کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، یعنی واقف اپنی شرا ملا کے ساتھ زمین کو واپس نہیں لے سکتا ہے، دمیان بہت بڑا فرق ٹر زمین کو واپس نہیں لے سکتا ہے، اس لئے یہاں پر بانی المسجد اور واقف کے درمیان بہت بڑا فرق ہے اور اسی وجہ سے وقف کی ہوئی چیز وں کا متولی واقف کے درمیان بہت بڑا فرق ہے اور اسی وجہ سے وقف کی ہوئی چیز وں کا متولی واقف کے حوالی بھی متولی واقف کے مطابق ہوگا۔

لیکن بانی المسجد پروتف کرنا ہی ضروری ہے نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اور بانی المسجد کی شرائط پڑھل کرنا بھی ضروری نہ ہونے کی وجہ سے مجد کا متولی وہ بی شخص ہونے کا لائق ہے جو مکانی علاء اور متدین ذی علم مصلیوں کی رائے سے لائق سمجھا جائے اور منظور ہو، وہ بی شخص متجد کا متولی بینے کے زیادہ حق دار اور زیادہ سجے ہوگا اور اگر کسی مسجد کا متولی پہلے ہے بنا ہوا ہواور وہ آ دمی نیک ہواور شرعی احکام کے مطابق چلے والا اور عمل کرنے والا آ دمی ہو اور نظام مسجد کو احکام شرعی کے مطابق چلانے والا ہو کہ جس سے متدین ذی علم مصلی لوگ اس کے کا موں سے خوش اور راضی ہیں، تو ایس صورت میں وہی متولی تا کم رہنے کے لئے حق دار ہوگا اور قاضی یا حاکم اس کو ہی متولی قائم رہنے کے لئے حق دار ہوگا اور قاضی یا حاکم اس کو ہی متولی تن خود کھانے گئے اور سکے احتیار اور نظام مسجد کو احکام شرعی کے مطابق نہ چلانے لئے، جس سے عام مصلیوں کو تکلیفیں اور آمد نی خود کھانے گئے۔ اور نظام مسجد کو احکام شرعی کے مطابق نہ چلانے لئے، جس سے عام مصلیوں کو تکیفیں اور آمد نی نو دکھانے گئے اور نظام مسجد کو احکام شرعی کے مطابق نہ چلانے لئے، جس سے عام مصلیوں کو تکیفیں اور متدین ذی علم مصلی لوگ بخت ناحق جو تو وہ اگر متولی بیننے کے لئے زیادہ حق دار ہوگا اور اس کو قاضی یا مصلیوں کی رائے سے جو آ دمی احتی اگیس جو گفت متولی بیننے کے لئے زیادہ حق دار ہوگا اور اس کو قاضی یا مصلیوں کی بنادے گا۔

ان تمام بیانات سے بیمعلوم ہوا کہ متبد کے متولی کا ہر کام متدین ذی علم مصلیوں کے پندیدہ ہونا ضروری ہے، یہاں پینی اس نہ کورہ عربی عبارتوں کے اندر جو '' إلا' لفظ آیا ہے، وہ '' إلا' ایک ایبالفظ ہے جس کو لفظ مستثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی إلا کے پہلے جو جملہ ہوتا ہے، اس کو مستثنیٰ منہ کہا جاتا ہے، یعنی إلا کے پعد جو جملہ ہوتا ہے، اس کو مستثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی اس إلا کے بعد والے جملہ کا مطلب اس پہلے والے جملے کے برعس ہوتا ہے، خلاف ہوتا ہے، یعنی الٹا ہوتا ہے، چاہے وہ بعد والے جملہ کا مطلب صاف ہو، چاہے صاف نہ ہواور چاہے وہ بعد والے جملہ کا مطلب صاف ہو، چاہے صاف نہ ہواور چاہے وہ بعد والا جملہ لمیا ہو جاہے محتضر ہو۔

اس سے بہاں پر جو جملہ فقیہ ابواللیت نے کہا ہے اس کا سیح ترجمہ ہیے کہ کہا ابواللیث نے اورای کوہم لوگ کیڑتے ہیں، یعنی ابو بکر الاسرکاف کے قول کوہم لوگ لیتے ہیں اورای پرہم لوگ مکل کرتے ہیں، یعنی ہے بات ہم بھی تشکیم کرتے ہیں کہ بانی المسجد زیادہ حق وار ہے، امام ومؤون کور کھنے کا، مگر رکھنے کا تو اس وقت وی ملم مصلی سالم مصلی ہوگا ورا گری کی ارادہ فا ہر نہ کئے ہوں تو معلوم ہوا کہ بانی کا ارادہ وی مصلی ہوگا ورا گری کی ارادہ فوا ہر نہ کئے ہوں تو معلوم ہوا کہ بانی کا ارادہ فوا ہر نہ کے ہوں تو معلوم ہوا کہ بانی کا ارادہ فوا ہر نہ کے بات وجہ سے وی علم مصلی ہوگیا ہے، اس وجہ سے وی علم مصلی ہوگی ارادہ فوا ہر نہیں کیا ہے، اس وجہ سے وی علم مصلی ہوگیا ہے، اس وجہ سے نوگ ارادہ فوا ہر نہیں کیا ہے، اس کے بانی کا ارادہ سیح نہیں دی گا اورا گرو کی علم مصلی ہوگی ارادہ فوا ہر کریں گے و بانی کا ارادہ سیح نہیں دی گا اورا گرو کی علم مصلی ہوگی ارادہ فوا ہر کریں گے و بانی کا ارادہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ ذی علم مصلیوں کی رائے مان ضروری ہان تمام مذکورہ عربی توں سے بیمعلوم ہوا کہ واقف کا بنایا ہوا متولی نے سے اور بانی استجد کا بنایا ہوا مؤذن واقف کا بنایا ہوا مؤذن کے بنا ہوا مؤذن کے بنایا ہوا مؤذن نے بہتر ہے ، وقف کی ہوئی چیزوں کا متولی بننے کے سئے اور بانی استجد کا بنایا ہوا مؤذن نریادہ بہتر ہے مؤذن کے لئے ،اگرذی علم مصلی لوگ کوئی ارادہ فاجرنہ کریں۔

پس معلوم ہوا کہ جیسہ بانی المسجد بہتر ہے عمارت بنانے میں اورمؤؤن رکھنے میں، ذکی علم مصلیوں کی مرضی کے مطابق ، ویسا ہی واقف کا بنایا ہوا متولی وقف کی ہوئی چیز ول کا متولی بننے کے سئے بہتر ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ مؤؤن رکھنے کے لئے متولی ہرگز بہتر نہیں ہے، بلکہ ذکی علم مصلیوں کی رائے سے جوآ دمی اچھا ثابت ہوگا، وہی مؤذن بننے کے لئے بہتر ہوگا۔

ان تمام بانوں سے بیمعلوم ہوا کہ جب بانی کا بی کوئی حق نہیں ہے، اہم بنانے کا اور مؤون بنانے کا، وی کوئی حق نہیں ہے، اہم بنانے کا اور مؤون ن بنانے کا، وی منظم مصلیوں کی مرضی کے خلاف تو متولی کا حق کہ اس ہے آئے گا؟ ان تمام بانوں سے معلوم ہوا کہ امام ومؤون ن کور کھنے یا بنانے کے بارے میں ذی علم مصلیوں کی مرضی کے خلاف بانی یا متولی کا کوئی پر ورنہیں ہے، یعنی جب کسی اہم یا مؤون کور کھنے کا یا بٹ نے کا ہو، تو ذی علم مصلیوں کی رائے لیٹ یا رائے ، نناضر وری ہوگا؟

ا کیامیراییز جمه کرناضیح موا؟ اگر کہیں بھول ہوئی ہو، تواصلاح کردین۔

۲ کیا میری بیتشریخ صحیح ہوئی ؟اگر کہیں بھول ہوئی ہو،تواصلاح کر دینا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

آپ کے ترجمہ وتشریح میں چنداُ مور پر برائے غورنمبرلگا کر پچھ عرض کرتا ہول۔

ا - قول (یا بی طرف ہے ) یکس لفظ ہے مستفاد ہے، یعنی "مس حینہ " کی ضمیر میں اس کا اختمال کہاں سے پیدا کیا عمیار است میں تو بیموجود نہیں ہے۔

۲-قول (قوم بھی ارادہ کریں زیادہ صالح کا )اس لفظ'' بھی'' ہے معلوم ہوتا ہے کہ یا نی اورقوم دونوں نے زیادہ صالح کوئی تجویز کیا ہے۔ پھراختلاف کیوں رہا کہ کسی ایک کے رکھے ہوئے کو ترجیح دی جائے۔ سا-اس کا املا'' جیم'' ہے ہے'' ز'' ہے جیس ہے۔

۳- اپنی ذاتی ملک کی آمدنی ہے مسجد میں دیتے رہنا شرعی طور پر وقف نہیں ، پس اس جگہ لفظ'' وقف'' کا استعال صحیح نہیں۔

> ۵-گرجوز مین مسجد کے لئے وقف کردہ ہے،اس کوواپس نبیس لے سکت (۱)۔ ۲-بغیر وقف کئے بی وہ وقف ہوگئی۔

2- ابواللیث (فقیہ رحمہ اللہ تعلی ) کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر الاسکاف کا قول ہمارے لئے قابل اعتماد ہے، بیعنی امام ومؤ ذن مقرر کرنے کے لئے بانی زیادہ حق دار ہے، اہل محلّہ زیادہ حق دار ہیں، مگراس صورت میں کہ بانی نے جس امام ومؤ ذن کومقرر کیا، اس کے مقابلہ میں قوم (اہل محلّہ) نے زیادہ صالح کومقرر کیا اس مورت میں اہل محلّہ کے مقرر کئے ہوئے کوتر جمح ہوگی (۲)۔

(۱) "وعن محمد رحمه الله تعالى عن أبي حيفة رحمه الله تعالى إذا جعل أرضه وقعاً على المسحد وسلم جاز ولايكون له أن يرجع". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ۲۱/۱ ۲۹، رشيديه)

"قال ومن اتحذ أرضه مسحداً لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبعه، ولا يورث عنه، لأنه يحرر عن حق العباد، وصارخالصاً لله" (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٥/٢، مكتبه شركة علمية ملتان) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٢/١، مصطفى البابي الحلى مصر) (٢) "وأمنا نصب الإمنام والمؤذن فقال أبو نصر. لأهل المحلة، وليس الباني للمسحد أحق منهم بدلك، وقال أبوبكر الإسكاف: الباني أحق بنصبهما من عيره كالعمارة، قال أبوالليث وبه بأحد إلا أن يريد إماما ومؤذنا ويريدون الأصلح، فلهم أن يفعلوا دلك". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١٩٥٥، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٠٣٠، سعيد) ............ =

۸-اگر بانی صالح مؤ ذن مقرر کری تو وہ دوسروں کی رائے کا پابند نیں (۱)۔ ۹-اس کوئل ہے کہ بغیرابل محلّہ کے مشورہ کے کسی صالح اورا ٹاٹشخص کوامام یامؤ ذن تجویز کردے (۲)۔ ۱۰- صالح کوامام بنانے اور غیرصالح کو برطرف بھی کرنے کا اس کوئل ہے، اہل محلّہ کواعتراض کا حق اس وقت حاصل ہوگا، کہ وہ نا اہل اور غیرصالح کوامام بناوے اورصالح اہل کوامام نہ بناوے (۳)۔

تنبیہ بہتریہ کہ چنداہلِ فہم متدین حفزات کی کمیٹی بنالی جائے ،اس کے مشورہ سے کام کیا جائے ، تا کہ فتنہ برپائہ ہو۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

### بانی مسجدامام کے تقرر کا زیادہ حق دار ہے

سوال[۱۰۷۱]: کیادر مختار، شامی بیر کتاب حنفید فد جب کی کتاب ہے، اس کتاب کے تیسرے حصے کتاب الوقف میں لکھاہے:

"الباني للمسجد أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار، إلا إدا عين القوم أصلح ممن عينه الباني؛ لأن منفعة ذلك ترجع إليهم"(٤).

= (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف ٢٣٢/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(١) "وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع أهل المحلة. إن كان ما اختاره أهل المحلة أولى من الذي اختاره الباني، فيما احتاره أهل المحلة أولى، وإن كانا سواء فمصوب الباني أولى". (الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب الوقف ٢٠/١ ١ ١ ١ ١ ١ ا إدارة القرآن كراچي)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة ألفاً

(٣) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٠٣٠، سعيد)

"الباني أولى من القوم بنصب الإمام والمؤدن في المختار، إلا إذا عيّن القوم أصلح مما عيّنه". (مجمع الأبهر، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٢٠٣/٢، مكتبه غفاريه كوئنه)

"وأما نصب المؤذن والإمام فقال أبو بصر. لأهل المحلة، وليس الباني للمسجد أحق مهم بذلك، وقال أبوبكر الإسكاف: الباني أحق بنصبهما من غيره كالعمارة، قال أبو الليث: وبه نأحذ إلا أن

ال كاترجمه كياب؟ الجواب حامداً ومصلياً:

بی ہاں! یہ خفی غرب کی کتاب ہے، مطلب میہ ہس نے مسجد بنائی وہی مؤذن اورامام اس مسجد میں تجویز کر ہے تو یہ ذیادہ تجویز کر ہے تو یہ ذیادہ سے جہ البتة اگر وہاں نماز پڑھنے والے کسی ایسے شخص کو تجویز کرنے کی مصلحت ومنفعت اہلیت وصلاحیت ہوتو پھرای کو ترجیج ہوگی ، اس لئے کہ زیادہ صالح اور اہل کی تجویز کرنے کی مصلحت ومنفعت نماز یوں کو بی حاصل ہوگی ، یہ کہ اذان صحیح وقت پر ہوگی اور جماعت میں سنتوں اور مستجب کا بھی اہتمام ہوگا ، جس سے نماز کا درجہ بلند ہوگا ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حس سے نماز کا درجہ بلند ہوگا ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ ، وار العلوم دیو بند ، ۱۳/۳/۵ ھے۔ العبر محمود غفر لہ ، وار العلوم دیو بند ، ۱۳/۳/۵ ھے۔

# حساب كتاب ندديين والمصتولي كالحكم

سوال [۱۰۷۳]: بحرکوباتفی نمازیوں کے ایک مجد کا متولی بنادیا گیا، جب عمر کے علم میں آیا تو اس نے آکر نمازیوں کو خوب ڈا نااور دھر کا یا اور کہا کہ اس کا متولی پہلے بھی میں تھا اور اب بھی میں ہوں، عمر چونکہ دنیا دار، مالداراور بااثر ہے، لوگ خاموش ہو گئے اور عمر متولی بن جیفا، عمر نے جس مسجد کا متولی اپنے کو بنایا ہے، اس کی آمد نی کے ذرائع ہیں، پچھاوت ف ہیں، پچھ دکا نیس ہیں، لوگ ش دی بیاہ میں بھی روپیہ دیتے ہیں، چھدہ بھی ہوتا ہے، لیکن عمر کوئی حساب نہیں ویتا، اگر حساب مانگاجا تا ہے تو لڑنے لگتا ہے، پولیس کی وھونس دیتا ہور کہتا ہے کہ متولی ہوں، جو چا ہوں جہاں چا ہوں اختیار کی رکھتا ہوں کسی کو بولنے یا پوچھنے کا جھے کوئی حق نہیں، عمر کا بیٹمل ہے اور وہ اپنے اس کی رجہ سے عرکا بیٹمل ہے اور وہ اپنے اس کی رہے جدمصر ہے، اصلاح ناممکن ہے، اگر عام مسلمان ان با توں کی وجہ سے مرکا بیٹمل ہے اور وہ اپنے اس کی تو کر سکتے ہیں یانہیں؟ یہ متولی ان حالات میں نماز پڑھان چا ہے تو نماز اس کے پیچھے درست ہے یانہیں؟

<sup>=</sup> يريد إماماً ومؤذناً يريدون الأصلح فلهم أن يفعلوا ذلك". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٨٩/٥، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٢/٦، مصطفى البابي الحلى مصر)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ انتظام اور حساب سیجے رکھتا ہے، خیانت ٹابت نہیں تو الگ کرنے کی ضرورت نہیں (۱) ، که اس میں فتنہ ہے، اس لئے کہ جب سب نے بالا تفاق بحر کومتولی بنایا، تو پھر اپنے اثر وقوت سے عمر زبروی متولی بن گیا اور ڈانٹ ڈیٹ کرتا اور پولیس کی دھونس و بتا ہے، جس سے سب خالف ہیں، تو اس کو الگ کیے کریں گے، اگر وقف کی آ مدنی کی جانچ ، وقف بور ڈ ہے کر انے کا انتظام کر دیا جائے تو میصورت قابل اطمینان ہوگی (۳)۔ حررہ العبر محمود غفر کہ، دار العلوم دیو بند، ۱/۱/۲۵ ھے۔

# متولی کا وقف کی آمدنی کواینے اہل وعیال پرخرج کرنا

سهوال [١٠٧٦]: ١ - گوالپاژه میں ایک خراسانی جیرصاحب سیدابوالق سم تھے، تقریباً صد

(١) "وقد مناه أنه لا يعزله القاصي بمحرد الطعن في أمانته، ولا يخرجه إلا بخيانة ظاهرة بينة". (البحر الراثق، كتاب الوقف: ١١/٥ ٣١، وشيديه)

"وليسس للقاضي عزل الناظر بمبحرد شبكاية المستحقين، حتى يثبتوا عليه خيابة". (الدرالمنتقى شرح الملتقى على هامش محمع الأنهر، كتاب الوقف ٢٠٣/٢، مكتبه غفاريه كوئثه) "فإن طعن في الوالي طاعن لم يحرحه القاضى إلا بخيانة ظاهرة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب

الوقف، الباب الخامس في الولاية: ٣٢٥/٣، رشيديه)

(٣) "ويكره تبقليد الفاسق، ويعول به إلا لفتيةِ". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٣٨، ٥٣٩، سعيد)

"(إلا لمعنة) أي: إلا إذا حيف حصول فتة من عزله بسبب فسقه فلا يسعى في عزله؛ لأن ضور الفتية فوق ضور خلعه" (تقريرات الرافعي، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١٩٩١، سعيد) (وكدا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٣٩، دارالمعرفة بيروت) (٣) "قد علمت أن مشروعية المحاسات للطار، إنما هي ليعرف القاضي الحائن من الأمين، لا لأخذ شيء من السطار للقاصي وأتباعه والواقع بالقاهرة في رماما التابي، وقد شاهدما فيها من الفساد للأوقاف كثيراً بحيث يعدم كنفة المحاسة على العمارة والمستحقين وكل دلك من علامات الساعة المصدقة لقوله عليه السلام إدا وسد الأمر لعير أهله فانتظروا الساعة". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٨٥٥، وشيديه)

سال قبل رہتے تھے، ای دوران موصوف کا ایک صاحبز ادہ انتقال فر ما کرمسمانوں کے قبرستان ہیں مدفون ہوا، بعد صاحبز اہ کے موصوف عبیدالرحمة بھی چندسال بعد رحمت فر ما گئے، جن کوسپر دخاک کئے ہوئے آج تقریباً مخبتر سال ہور ہے تیں اور موصوف کو بھی اسی عام قبرستان میں وفن کیا گیا، باپ بیٹے کی قبر میں صرف ایک بون ہاتھ کا تفاوت ہے۔

آج سے تقریباً بائیس شیس سال قبل ندکور موصوف کا ایک پوتا محی الدین (عرف بابو) دوسری جگه سے آکر خادم مقرر ہوئے اور آج تک قبرستان اور مزار شریف ندکور کی خدمت کرتے چے آر ہے ہیں ، مسلمانان گوالپاڑہ اس خادم کی خدمت سے ناراض ہوئے ، کیونکہ اس قبرستان کے سامنے لگائے ہوئے بکس میں جور قم مزار شریف (قبرستان کے لئے) نذرونیاز و فیرات کے طور پر آئی ہے ، ان تمام رو پور کوخادم ندکور کی الدین صاحب اپنے و فیز اپنے اہل وعیل کے مصرف میں ضرف کرتے ہیں ، قبرستان کی تولیت و حفاظت کا کام اچھی طرح پر انجام نہیں ویتے اور قبرستان کی قطعی حفاظت نہیں کرتے ، قبرستان کے اندر بیل گائے اور کثرت سے خزیر جیسے نا پاک جونور ہمہ وقت پیشاب باخانے کیا کرتے ہیں ، لیکن اس خادم صاحب کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔

اب فدکورہ قبرستان اور پیرصاحب کے مزاری تولیت لے کرمسلمانانِ گوالپاڑہ کی انجمن فادم الاسلام اور فادم محی الدین صاحب کے درمیان نزاع چل رہاہے، اس لئے بروئے شریعت فدکورہ بالامسلم قبرستان کے سامنے سرکاری راستہ کے کن رے لگائے ہوئے بکس میں رقم عوام الناس مسلم وغیرمسلم جو دیتے ہیں، موصوف کے پردہ کرنے کے بعدان رقبوں کا حق وارانجمن گوالپ ڑہ فادم الاسلام ہوسکتا ہے یانہیں؟ یا کہت وارموصوف کا پوتا بی ہے؟ آیا ایسی رقبوں کا کیا تھم ہے؟

# جومتولی وقف کی خدمت نہ کرے،اس کومعز ول کرنے کا حکم

سے وال [۱۰۷۲]: ۲ خادم مذکور کی الدین صدب کومزار تریف اور قبرستان کی خدمت کوسی کے طریقہ سے سرانجام ندویئے اور اپنی خوش سے بکس مذکور کی آمدنی کو اپنے کا میں خرج کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت حل وعقد معزول کرسکتی ہے یائیس؟

### وقف کی آمدنی کوغیروقف میں خرج کرنا

سوال [۱۰۷۲۵]: ۳ مسلمانان گوالپاڑہ کی انجمن خادم الاملام بکس کی آمدنی کے بیبہ کو قبرستان اور مزار شریف کی حفاظت اور دیگر بہتر کا مول میں ضرف کرنے کی حق دار ہوسکتی ہے یا نہیں؟ الغرض ان رقموں کو کن کن جگہ پرخرج کیا جائے؟

### آمدنی کے واسطے مزارا در قبرستان کے لئے صندوق لگانا

سوال[۱۰۷۲]: ۴ قبرستان اور مزارشریف کے لئے جورو پے گرتے ہیں،ان روپوں کوجع کرنے کے بیں،ان روپوں کوجع کرنے کے بین

م قرآن مجیدسور و النساء کے تھویں رکوئ میں ﴿إِن الله یامر کے اُن تو دوا الا مانات إلی الله یامر کے اُن تو دوا الا مانات إلی اهدها ﴾ سبب نزول میں جو کلیة عثمان بن ابی طلحہ می رضی اللہ نتائی عنہ کے بارے میں روایت میں وار دہوا ہے، اس کلیہ کے تھم پر بکس ندکور کی جا بی کا تھم قیاس کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

القرآن كراچي)

ا ب بیبددین والول کا مقصد اگر صرف مزار کے خادم کی امداد واعانت ہے تو الجمن کواس پر قبصنہ کرنے اور دوسرے کا مول میں خرج کرنے کی اجازت نہیں (۲) ، اگر عام قبرستان کی حفاظت کی خاطر دیتے ہیں تنہا مزار کے خادم کے لئے نہیں دیتے ، تو پھر جولوگ سب قبرستان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں ، ان کوحق ہے کہ وہ بیب نے کر حب صوابدید قبرستان کی ضروریات میں صرف کریں (۳) ۔ عوام کے سامنے اس مسئلہ کو پیش وہ بیبیہ لے کر حب صوابدید قبرستان کی ضروریات میں صرف کریں (۳) ۔ عوام کے سامنے اس مسئلہ کو پیش (۱)" ناتی: نواسہ" ۔ (فیروز اللغات ، ص: ۱۳۰۳) ، فیروز سز لا ہور)

(٢) "ولاينجوز التنصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب الفصب: ٣٣٣/٢، إدارة

"الواقف لو عين إنساناً للمصرف تعين حتى لو صرف الناظر لغيره كان ضامناً". (البحرالواثق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٨، د شيديه)

(وكدا في القواعد الكلية الملحقة بآحر محموعة قواعد الفقه، ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه كراچي)
(٣) "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب =

کر کے ان کا نظر بیمعلوم کرلیا جائے کہ وہ کس مقصد کے لئے دیتے ہیں ،اگر کسی ایک بات پر اتفاق نہ ہو سکے تو دو صندوق قائم کردیئے جائیں ،ایک مزار کے قریب جو صرف خادم مزار کے لئے ہو، دوسرا عام قبرستان کے لئے ، ودونوں پراتمیازی نشان لگادیا جائے ،یالکھ دیا جائے۔

۲ جب کہ خادم مذکور نے عام قبرستان کی خدمت و تفاظت کی ذ مہ داری سے صاف انکار کر دیا تو وہ خود ہی معزول ہو گیا (۱) ، البتہ مزار کی خدمت کا وہ مقررہ ذ مہ دار ہے ، وہ مزاراس کے بروں کا ہے ، عوام کو بیتو حق نہیں کہ اس کے بروں کا ہے ، عوام کو میتو حق نہیں کہ اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کرتا تو بیتق ہے کہ جو نہیں کہ اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کرتا تو بیتق ہے کہ جو میں کہ اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کرتا تو بیتق ہے کہ جو میں کہ اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کرتا تو بیتق ہے کہ جو اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کرتا تو بیتق ہے کہ جو اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کرتا تو بیتق ہے کہ جو اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کہ اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کہ اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کے دو میں دو میں کہ اس کے بروں کے مزار کی خدمت نہیں کہ اس کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ، البتہ اگر وہ خدمت نہیں کر دیں (۲) ہوں کے بروں کے مزار کی خدمت سے معزول کر دیں (۲) ہوں کے بروں کے بروں کے مزار کی خدمت نہیں کر دیں (۲) ہوں کر دیں (۲) ہوں کے بروں کے بروں

= الوقف: ٣/٣٣٨، ٣٣٣٨، سعيد)

(وكذا في الأشباه والمطائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب الوقف ٢٠٢، ١٠١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٢/١، إمداديه)

(۱) متولی وقف اگر وقف کی ذرمه داریاں پوری نه کرے تو وه متحق عزل ہوگا کہ قائنی اس کومعز ول کر کے کسی ذرمه دار شخصیت کو متولی بنائے ،البنته وہ خود بخو دمعز ول نہیں ہوگا۔

"ويسنزع وحوباً لو الواقف عير مأمون أو عاجزاً أو ظهر به فسق كشرب خمر و بحوه" (الدرالمحتار). "وفي الجواهر: القيم إذا لم يراع الوقف يعزله القاضي قال في الإسعاف ولا يولى الا أمين قادر بنفسه أو بنائه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الحائن وكذا تولية العاجر؛ لأن المقصود لا يحصل به وأن الناظر إذا فسق استحق العزل، ولا يبعزل كالقاضي على الصحيح المفتى به". (و دالمحتار مع الدرالمحتار، كتاب الوقف. ٣ ١٩٠٠، سعيد) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الوقف. ٣ ١٩٠٠، سعيد)

(وكذا في الفتاوي المهدية، كتاب الوقف: ٣٨/٢، مكتبه عربية كويته)

(٢) "ومادام أحد يصلح للتولية من أقارب، لا يحعل المتولي من الأجانب". (الدرالمختار). "(قوله: ومادام أحد) ولا يجعل القيم فيه من الأجانب ما وجد في ولد الواقف، وأهل بيته من يصلح لذلك". (ددالمحتار، كتاب الوقف، مطلب لا يجعل الباطر من غير أهل الوقف، ٣٢٣، سعيد)

(وكذا في المحيط الرهاني، كتاب الوقف، الفصل السادس في الولاية في الوقف: ٢/٢، حقانيه بشاور) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٣/٢، مكتبه غفاريه كوثنه)

معاوضةُ خدمت ديتے تھے، وہ دینا بند کر دیں (۱)۔

سے جس مقصد کے لئے بیر قمیں دی جاتی ہیں، اسی مقصد میں خرج کریں، بشر طیکہ وہ مقصد خلاف شرع نہ ہور تا)، اگر قبرستان کے علاوہ کسی دوسرے کا رخیر میں ضرف کرنا چاہیں تو عامة الناس سے بذر بعیداعلان اجازت حاصل کرلیں جب خرج کریں (۳)۔

۳ مزار کے لئے خادم کوئل ہے، قبرستان کے لئے اس کوئل ہے جواس کی حفاظت وگمرانی کرے۔ ۵ تھم اوپر ندکور ہے، قیاس کی ضرورت نہیں (۳) ۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

(١) "القيم لايأخدما يأحد إلا بطريق الأجر فلا يستوحب الأجر فلا عمل" (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٥-٣٥٠، وشيديه)

(وكدا في فتح القدير، كتاب الوقف ٢٠٣١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، البات الثالث في المصارف، الفصل الأول. ٣٩٨/٢، رشيديه) (٢) "شيرانيط الواقف معتبرة إدا لم تحالف الشرع، وهو مالك، فله أن يحعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، سعيد)

"الواقف لو عين إنساناً للصرف تعين حتى لو صرف الناطر لعيره كان ضامناً" (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١/١ ٣٨، وشيديه)

روكدا في الأشباه والنظائر، الص الثاني، كتاب الوقف ٢/٢ \* ١ ، إدارة القرآن كراچي) (٣) "بعث شمعاً في شهر رمضان إلى مسحد فاحترق ويقي منه ثلثه أو دومه ليس للإمام ولا للمؤذن أن

ياخذ بغير إذن الدافع". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ١ ٣، رشيديه)

"وعن التاني. ينقل إلى مسجد احر بإذن القاصي، ومثله حشيش المسحد، وحصيره مع الاستعناء عهما وكدا الرباط والبئر إذا لم ينقع بهما فيصرف وقف المسحد والرباط والبئر إلى أقرب مسحد أو رباط أو بئر إليه". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٩٩٥، سعيد)

روكيذا في الفتاوى التاتار حانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستعني عمها: ٨٧٧/٥، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "(وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالص بعيم إلى فرع هو نظيره ولا بص فيه) هذا الشرط وإن =

### واقف نے تولیت کے لئے کسی کو تعین کر دیا تو اس کے خلاف کر نا

سے وال [۱۰۷۱]: ۱ . ایک مسلمان نے اپنی جائیداد وقف علی التدکرتے ہوئے کو برفر مایا کہ تاحیات میں خوداس کا متولی ہوں گا اور بعد میری و فات کے زید متولی ہوں گے اور بعد و فات زید یا میری زندگی میں زید فوت ہوجائے، تو بعد میر ہے تولیت ایک سمیٹی کو بہو نچے گی، جس کے تین مقتدر حفزات جو مذہب اسلام رکھتے ہوں اور ضلع مظفر نگر میں رہتے ہوں، فیجر جول گے، کیا واقف کو مندرجہ بالا واضح اور صاف ہدایت کی موجودگی میں ضلع مظفر نگر میں رہتے ہوں، فیجر جول کے، کیا واقف کو مندرجہ بالا واضح مسلمان باشندہ کے علاوہ کسی دیگر ضلع کے باشندہ کو بھی جومظفر نگر ضلع میں سکونت پذیر موجودگی میں ضلع مظفر نگر کے مسلمان باشندہ کے علاوہ کسی دیگر ضلع کے باشندہ کو بھی جومظفر نگر ضلع میں سکونت پذیر موجودگی میں فرق فی فول ف فول ف فی فشاء و اقف بنایا جاسکتا ہے بانہیں؟

البیں؟
البیں جامداً ومصلیاً:

ا جب تك واقف كى بيان كرده شرطك رعايت بوسكه ال ك خلاف كرناجا زنبيل ...
"لأن شرط الواقف كنص الشارع"(١).

لہٰذاصلع مظفر نگر ہی کے تین مقتدرومتدین حضرات کو تولیت کا ذرمددار بنایا جائے ، تین کے علاوہ اگر سمینی کے لئے زائدافراد کی ضرورت پیش آئے ، توحب مصالح غیرضلع ہے بھی لئے جاسکتے ہیں (۲)۔

كان واحداً تسمية لكه يتضمن شروطا أربعة الرابع عدم وجود البص في الفرع". (نور الأنوار،
 بحث القياس، ص: ٢٣١، رحمانيه)

( ا ) "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووحوب العمل به" (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، معيد)

"أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة" (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب مراعاة الواقفين واجبة: ٣٣٥/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٢١، إمداديه)

(٣) "نعم! لو ثبت بالوجه الشرعي عدم كتاية المشروط له النظر للقيام بأمور الوقف، يضم القاصي له شريكاً في النظر للقيام بالمصالح على سبيل الاشتراك" (الفتاوي المهدية، كتاب الوقف: ٢ ٩, ٢)، مكته عربية كوئثه)=

۲ .. نیجر کی حیثیت سے توضلع غیر کے آ دمی بلامجبوری کے نہیں لئے جاسکتے کہ بیمنشاء وتصری واقف کے خلاف ہے۔

#### بلاوجه متولى كومثانا

سد وال [۱۰۷۸]: اسیبان پر سلمانوں کی کثیر آبادی ہواں ایک مجد ہے، قبل ایک مجد ہے، قبل ایک مجد ہے، قبل ایک صاحب نے متبد ہوائی اور کیچھ جائیدا دوغیرہ وقف نہیں کیا، بعد ہیں چندلوگوں نے ہندومہا داجہ ہے کہا اس نے پندرہ ایکڑ زہین قبرستان، اسکول، مجد ہیں دی، اس جگہ ہیں جاتی صاحب نے مبحد ہوائی اور اراکین کمیٹی کام کرتے جلے آئے اور کمل جائیدا دوغیرہ سب انجمن اسلامیہ کے نام رجٹر ڈبیں، یدا جمن بھی رجٹر ڈب، بعد ہیں دوٹ کے ذریعہ نے صدر منتخب ہوئے، صدر کا تقر رتقر یبا ۱۹۲۴ء ہے ہوئے آئے تک چلا آتا ہے، ۱۹۲۲ء گیں دوٹ کے ذریعہ نے صدر منتخب ہوئے، صدر کا تقر رتقر یبا ۱۹۲۴ء ہے ہوئے آئے تک چلا آتا ہے، ۱۹۲۲ء گیل ان لوگوں نے انجمن کو پچھر تی نہیں دی اور اس وقت ماہواری بارہ سورو پے وصول ہوتا ہے، بعد ہیں چند گالف نگلے اور مخالفت کرتے رہے، انجمن اسلامیہ رجٹر ڈہے، وہ وقف بورڈ کے ہاتھ دے سکتا ہے یا نہیں؟

۲ اگر وقف بورڈ انجمن پر زیرد تی کرے، کیا سے ٹھیک ہے؟ قبل جو ماہواری مکان کا کراہیا لیک سوساٹھ روپے وصول ہوا کرتا تھا، مجد کی زہین تھی ،صدر صاحب نے بندو مارواڑی بنگا کی وغیرہ سے کہا کہ جم مکان بنوا کیں گئے کو مکان لینا ہے، لوگوں نے کہا ہاں! انہوں نے کہا کہ تم کو مکان دیں گے، لوگوں کی کل قبل انشارہ بڑار کی اور مکان کی تغییر ہوگئی، فی الحال جس کراہیا مواری بارہ سورو ہے ہے، کیا اس حالت پر مخالف کہتے ہیں کے وقف بورڈ کور بینا اس حالت پر مخالف کہتے ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا انجمن اسلامیدا گررجسٹر ڈے اور وہ مجھے انتظامات کرتی ہے، وقف کی آمدنی کوضا کع نہیں کرتی ، نہ

 <sup>&</sup>quot;فإن قلت ما حكم تولية القاضي الباظر حسبة مع وجود الباظر المشروط له؟ قلت: صحيحة إذا شك الناطر أو ارتاب القاضي في أمانته لقول خصاف كما نقلماه عه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٢/٥ ميديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الوقف، الفصل العاشر، ناظر الواقف: ١٠ /٢٨٦/، رشيديه)

حسابات میں خرابی ہے، تو وقف بورڈ کواس ہے زبروئی لینے کا کوئی حق نہیں ، نہ قانو نا نہ شرعا ، اس سے تحفظ کی قانونی تد بیراختیار کی جائے (1)۔

> ۲ اس کا تھم نمبرا کی طرح ہے، وقف بورڈ کوند دیا جائے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲/۱۱/۱۹ھ۔

> > ☆.....☆....☆....☆

(١) "وقد مناه أنه لا يعزله القاضي بمحرد الطعن في أمانته، ولا يخرجه إلا بخيانة ظاهرة بنية، وأن له إدخال غيره معه إذا طعن في أمانته". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

"وليس للقاضي عزل الناظر بمحرد شكاية المستحقين، حتى يثبتوا عليه خيانة". (الدرالمتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٣/٢، مكتبه غفاريه كوئنه) (وكدا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب يأثم بتولية الخائن: ٣/٠٥٣، سعيد) (وكدا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف: ٢٥/٢، رشيديه) (ع) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

# باب أحكام المساجد (مجدكا حكام كابيان)

# مسجد کے بارے میں سرکاری کاغذات کا اعتبار کیا جائے یا محلے کے برانے لوگوں کا؟

سوال[۱۰۷۹]: جارے محلے میں آج سے اکیاون سال پہلے ایک جماعت کی زمین لکھی گئی ہے،
اس زمین پر بنیاد ڈال کرزمین کا اصطراب گیا ہے، اس کے علاوہ اس زمین پراور کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہے،
مذکورہ زمین چندہ کر کے قیمتا خریدی گئی ہے، یہ پرانے دفتر وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، یہ زمین جارے فلال فلال
لوگوں کی جار محمے والوں کی ہے، تین محلّہ والے تو اس زمین سے تقریباً پاؤمیل دورر جتے ہیں، اب فدکورہ زمین
کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجد بنانے کے لئے یہ زمین خریدی گئی ہے اور مسجد کی افتادہ زمین کے نام میمشہور
ہے فدکورہ زمین سے جامع مسجد تقریباً دوسوگر دور ہے۔

فی الحال بم لوگوں نے اس کی تحقیق کی (ہماری عمریں ۳۵ ہے ۵ مس ل کی ہے) اور اس سے واقف ہوتا چاہا کہ حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی تحقیق کے لئے چاروں محلے کے عمر رسیدہ لوگوں کو جن کی عمریں ۵ کے ۵ مسال کی ہے، بلا کر بوچھا، بیلوگ حاجی اور بنج وقتہ نمازی اور شرع کے پابند ہیں، ان لوگوں نے سیجے بات بیہ بتلائی کہ زہین مسجد بنانے کے لئے رکھی گئی، لیکن اب ایک آدمی نے افریقہ سے چندہ کرکے بھیجا تھا، وہ رقم ہمنم نہ ہوجا کے، اس کے زمین خریدی گئی، تاکہ اس پر پچھ جماعت کے برتن وغیرہ رکھنے کے اس کی زمین خریدی گئی تھی اور اس کے چاروں طرف بنیاد ڈال کر وغیرہ رکھنے کے لئے کام آسکے، اس حساب سے فدکورہ زمین خریدی گئی تھی اور اس کے چاروں طرف بنیاد ڈال کر اعلام کر لیا گیا تھا۔

اب جس شخص نے افریقہ میں چندہ کیا تھاوہ آ دمی اپنے وطن میں (یہاں آیا تھااورلوگوں کے ساتھ جھگڑا ہونے کے سبب کام ملتو کی ہوگیا ہے، بیر حقیقت ان اسی سال کے ہزرگوں کی بات سے معلوم ہوتی ہے، ہم لوگوں نے پہلے کے جماعت کے دفتر وں میں دیکھا تو ایک دفتر میں لکھا کہ' بیز مین فلاں لوگوں نے جماعت کی زمین خریدی اس کا روپیہ تین سوایک دیا' اور دوسرے دفتر میں ایسا لکھا ہے کہ' فلاں لوگوں کی مسجد کی زمین خریدی ،اس کا روپیہ تین سوایک نفتر دیا' ، دونوں دفتر وں میں ایسا الگ لکھا ہوا ہے۔ پھر خدکورہ چار بزرگوں سے گفتگو کی کہ دفتر وں میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، پھر خدکورہ چار بزرگوں سے گفتگو کی کہ دفتر وں میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، تو ان چاروں نے بلا دفتر ویکھے ہوئے کہا کہ جو لمبے دفتر اصل نفتر ادھار کا ہے اس میں جولکھا وہ سے جولکھا ہے، وہ غلط ہے، اب یہاں کے ۱۸ سال کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بات صحیح ہے، البذا شرع کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ نو ظاہر ہے کہ ابھی وہال مسجد نہیں بنائی گئی ہے، اس زمین کے متعبق کاغذمیں دونوں قتم کی ہاتیں ہیں، جو بیان پراغاد کرنا جو بیان پراغاد کرنا چو بیان پراغاد کرنا شرعاد رست ہے کیونکہ بیان مجمت شرعاد رست ہے کیونکہ بیان مجمت شرع ہوا کہ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبر مجمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند، ۸/۲/۸ ہے۔

### بانی کی طرف مسجد کی نسبت کرنا

سوال[۱۰۵۰]: ایک شخص نے مسجد بنوائی اوراس مسجد پرید کھدوایا (کیمسجد وحید بید بیادگارڈاکٹر عبدالوحید) بعض کر ہے۔ تق عبدالوحید) بعض لوگ کہدر ہے ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں، بعض کہتے ہیں کہ درست ہے۔ تق ایس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(۱) "لايقضى بمجرد الصكوك والكواغد لخروجها عن الححح الشرعية، والحجة: البنية، أو الإقرار، أو النكول، وصرحوا بقول الشهادة بالتسامح على أصل الوقف". (الفتاوى المهدية، كتاب الوقف: ٥٣٦/٢، المكتبة العربية كوثله)

"وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى والشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال والشهادة بالشهرة الإثبات أصله، وإن صرحوا به بالسماع في المحتار حفظاً للأوقاف القديمة عن الاستهلاك". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٩٠٣-١١، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٣/٢، مكتبه عفاريه كوئنه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ وہ مسجد بنادی گئی اور مالکانہ قبضہ اس پرنہیں رکھا گیا، تو اس میں نماز پڑھنا بلا کراہت ورست ہے (۱) محض عبارت مذکورہ کندہ ہونے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، بانی کی طرف مسجد کی نسبت میں کوئی اشکال نہیں، حدیث شریف میں مسجد نبی فلال کہنے کی اجازت ہے (۲) مسجد الی بکررضی اللہ تعالی عنہ اور مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسجد عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ مشہور ومعروف ہیں، اس کا مقصد یا تو بانی کی یادگار ہے یا محل میں واقع ہے، یہ قریب ہے نفرض بیاضافت الحملوک الی المالک نہیں ہے (۳) فقط والقد تعالی اعظم مسجد و العبر محمد عنہ و بند منہ کی اور العلوم و یو بند من اللہ عنہ و و بند منہ دار العلوم و یو بند میں واقع ہے، یہ دار العلوم و یو بند میں واقع ہے، یہ دار العلوم و یو بند میں واقع ہے، یہ دونوا م الدین علی عنہ دار العلوم و یو بند۔

(۱) "أنه إذا بنى مسجداً وإذن للماس بالصلاة فيه، فصلى فيه حماعة فإنه يصير مسحداً". (الفتاوى التاتار حانيه، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ۵/۰۵، قديمي) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٦/٣، سعيد) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الوقف: ١٦/٥، شيديه)

(٣) "عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سابق بين الخيل التي أضمرت من الحقياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الحيل التي لم تصمر من الثنية إلى مسحد بني ربيق الح". (صحيح البحاري، كتاب الصلاة، باب هل يقال مسحد بني فلان ا / ٥٩، قديمى) (وصحيح مسلم، كتاب الإمامة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها ١٣٢/٢، سعيد) (وسنن ابن ماجة، كتاب الجهاد: ٢٠٢/٢، قديمى)

(٣) "المساحدوإن كانت لله ملكاً وتشريفاً، فإنها قد تسب إلى عيره تعريفاً، فيقال مسحد بني فلان، وفي صحيح الحديث أن الني صلى الله تعالى عليه وسلم سابق بين الخيل التي أصمرت من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وتكون هذه الإضافة بحكم المسحلية كأنها في قبلتهم، وقد تكون بتحيسهم، ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر وإن احتلفوا في تحبيس عير ذلك" (الجامع لأحكام القرآن: ١٨/١، الجن: ١٨ ا، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"هذا باب في بيان إصافة مسحد من المساجد إلى قيبلة أو إلى أحد مثل مانيه أو الملازم للصلاة=

### مسجدول كوشهبيد كرتے وقت مسلمانوں كى ذمه دارى

سوال[۱۰۷۰]: وبلی کی تین مبحدین جمل دُهنائی کے ساتھ دبلی کارپوریشن کی طرف ہے شہید کردگ گئی اور جندوستان کے کسی بھی مقام پر کسی دفت بھی غند ول یا میونی پارٹیول کی طرف ہے اس طرح شہید کرنے کا خطرہ لگا ہوا ہے، ایسی صورت میں جندوستان یا دبلی دارالامن قرار پاتا ہے یا دارالحرب؟ شہید کی ہوئی مبحدول کے متعلق اب مسلمانان دبلی جندوستان ودنیا کو کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

مساجد کا شہید کرنا خلاف قانون ہے(۱)، قانونی چارہ جوئی کی جائے، اگر کوئی حرکت کسی شہریا ملک میں خلاف قانون سرز دہواوراس پرحق حاصل ہوتے ہوئے بھی قانونی چارہ جوئی ندگی جائے تو اس سے اس شہریا ملک کا تھم نہیں بدلے گا، بلکہ اس کواپی کمزوری اور کوتا ہی قرار دیا جائے گا(۲) فقط واللہ تعالیا اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۲۹ میں ملک کا محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۲۹ میں

- فيه، هل يجوز أن يقال ذلك؟ نعم! يحوز ذلك والدليل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عهما .. والبجواب عن تمسكه بالأية أن الإضافة فيها حقيقة وإضافتها إلى غيره إضافة تمييز وتعريف". (عمدة القارئ، كتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان: ٣٣٣/٣، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في فتح الباري، كتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان: ١ /٢٥٨، قديمي)

(١) قال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مسلجد الله أن يذكر فيها السمه وسعى في خرابها ﴾ (البقرة: ١١٣)

"قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: خراب المساجدةد يكون حقيقياً كتخريب بخت نصر، والنصارى بيت المقدس على ما ذكر أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا وقذفوا في بيت المقدس العذرة وخربوه ..... ويكون مجازاً كمنع المشركين المصلين حين صدوا عن المسجد الحرام ؛ ولذلك قلنا: لا يجوز نقض المسجد، ولا بيعه، ولا تعطيله". (الجامع لأحكام القرآن: ٥٣/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"وقال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: وظاهر الأية العموم في كل مانع، وفي كل مسجد وخصوص السبب لا يمنعه و وسعى في خرابها) أي: هدمها، وتعطيلها". (روح المعاني: ١ /٣١٣، ١ /٣٠٣، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "عن طارق بن شهاب قال: قال أبوسعيد: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من رأى =

## ایک مسجد کے متعلق اختلاف کہوہ سنیوں کی ہے یاشیعوں کی

سوال [۱۰۷۱]: ایک می جواب سے تقریباً دیر هسوسال بل مختلف اقوام کے افراد نے بنوائی مقلق نیادہ قرینہ یہ ب کہ حضرات سادات ابلِ سنت والجماعت بھی شریک تھے، زمین کے متعلق زیادہ قرینہ یہ ب که حضرات سادات کی ہی تھی، جو ند ہما ابلِ سنت والجماعت تھے، می جد جب سے عالم وجود میں آئی اس وقت سے تاوقت تحریرا سنفتاء بندا ابلِ سنت والجماعت کے مل دخل میں چلی آرہی ہے۔ شیعہ صاحبان میں سے ایک آدھ آدی نماز پڑھتے رہتے ہیں، تقریباً ۱۹۰۸ سال قبل یہ مجد دوبارہ تقییر ہوئی، اس مرتبہ مجد ندکور کی تعمیرا یک ہندو عورت جو کہ شیعہ ہوئی تھی، اس نے یکھر قم دی تھی اور یکھر قم ایک نی صاحب نے دی، باتی اہل محلا کے تمام افراد نے لیکھر موئی، تب سے آج تک ابلِ سنت الجماعت کی نگر انی میں رہی۔ تمام افرا جات امام مؤذن دیگر ضروریات کے فیل اہلِ سنت والجماعت ہیں۔

ان حالات کے ہوتے ہوئے شیعہ صاحبان نے خفیہ طور سے مسجد مذکور کوشیعہ وقف بور ڈ لکھنؤ میں وقف کردیا، جس کاعلم اہل سنت والجماعت کو بالکل نہیں، اس مسجد کے برابر میں شیعہ صاحبان کا امام باڑہ ہے، اسی نہیت پر دونوں کو ایک جگہ بتلا کر وقف کر دیا، پھر مسلم منی وقف بور ڈ کی جانب سے امام مسجد کے نام نوٹس آیا کہ آپ اس مسجد کو وقف کر ادو، چنانچہ جب ہم لوگوں نے قدم اٹھایا تو شیعہ صاحبان نے شیعہ وقف بور ڈ کا وقف نامہ پیش کر کے ہمارا وقف بند کر ادیا اور یہ وجویٰ کیا کہ یہ صجد ہمارے بڑوں نے بنائی ہے، لہٰذا یہ مسجد ہماری ہے، معاملہ عدالت بیس پینچ میا۔

اب دریافت طلب امریه ہے کہ شرعاً اس مجد کاحق دارکون ہیں؟

نوف: ۱۹۲۷ء کے بندوبست میں مسجد مذکور کے رقبہ میں مسجد وقبرستان لکھا ہوا ہے، امام باڑہ کا کوئی نام نہیں۔

(وسنن ابن ماجة، باب ماجاء في صلاة العيدين: ١/١ ٣٣، دارالجيل)

(وسنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ماخاء في تغيير المنكر: ١١/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>=</sup> منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (سن النسائي، كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان: ٣٨٦/٤، دار المعرفة بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں تحریر کردہ حالات کے پیش نظر دہ مبداہلِ سنت دالجماعت کی مبجد ہے گئے لئے زمین وقف ہونے کے بعد اگر کسی دفعہ تعمیر میں غیر مسلم بھی چندہ دے دے تو اس کو دعویٰ ملکیت کا حق نہیں ہوجا تا (۱)۔فقط داللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/ ۱/۰۰۰ه هـ

# محیاری داخل مسجدے یا خارج مسجد؟

سوال[۱۰۷۳] : ایک دو نزله مجد ہے، جس کے اوپر کی منزل کی گیلری باہر کونکلی ہوئی ہے اوراس
کے بیجے عام راستہ ہے، جس طرح عموماً کو ٹھیوں اور بلڈگوں کی گیلری باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، زیدنے کہا کہ گیلری
مسجد کے باہر کے حصہ میں ہے، لینزی خارج من المسجد ہے، لہذا وہاں کھڑے ہوکر جماعت میں شامل ہونے سے
جماعت کے برابر ٹو اب نہیں ملے گا، بکر نے کہا وہ گیلری مسجد ہی میں شار ہے، لہذا وہاں کھڑے ہونے سے
جماعت خانہ کی نماز کے برابر ہی ٹو اب ملے گا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### جوگیلری راستہ کے اوپر بنائی گئی ہے، وہ خارج عن المسجد ہے (۲)، جب تک جماعت خانہ (مسجد ) میں

(١) "فإذا تم ولزم لايملك، ولا يملك، ولا يعار، ولايرهن". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، معيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١/٢ ٥٨، مكتبه غفاريه كوئنه)

(٢) "وحاصله: أن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العباد عنه لقوله تعالى:
 ﴿وأن المساجد الله ﴾ ". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢١)، رشيديه)

"والمسجد خالص الله مبحانه، ليس الأحد فيه حق، قال الله تعالى -﴿وان المساجد الله ﴾ مع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به وهو بالقطاع حق كل من سواه". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٣/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)

جگہ ہو، گیلری میں کھڑے ہونے سے مسجد کا تو اب نہیں ملے گا، مسجد پُر ہوگئی ہوتو گیلری میں مجبورا کھڑے ہونے سے تو اب میں کی نہیں آئے گی (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔
الجواب سیح : العبد نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند۔

### مكان مسجد شرعى كب بنمايج؟

سوال[۱۰۷۲]: ہمارے ایے قربیم ایک گھر کو مجد کا تام رکھ کر نماز اداکی جاتی تھی ،اب اس گھر کے بینیتیں گڑ فاصلہ پرزید نے اپنی خالی جگہ مجد کے لئے دے دی اور مبحد بنادی گئی ،اس میں نماز اداکی جار ہی ہے ،اب زیدا بنی خالی جگہ نم مجد کے لئے جو وے چکا ہے ،اس کے وض پہلے (جس کا تام مجد رکھ کر نماز اداکی جاتی ہے ،اب زیدا بنی خالی جگہ نئی مبحد کے لئے جو وے چکا ہے ،اس کے وض پہلے (جس کا تام مبحد رکھ کر نماز اداکی جاتی ہے ،اب گھر کو تو ڈکر مکان تعمیر کر انا چاہتا ہے ، آیا جو صورت از روئے شرع جائز ہوگی یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس گرکووتف کرویا اور اپناما لکانہ قبضه اٹھا کراس کو بمیشہ کے لئے مبحد قراروے دیا تھا کہاس میں ازان و جماعت ہوتی تھی اور جب جس کاول چاہے وہاں آ کرنماز پڑھ لیٹا تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور اس شخص کار ہنا سہنا اس میں نہیں تھا، نہ وہاں اس کا سامان رکھا ہوا تھا، تو وہ مکان شرع مبحد ہے (۲)، اب اس کو (۱) "الصلاة علی الموفوف فی المسجد الجامع من غیر ضرورة مکروهة، وعد الضرورة بأن امتلاً المسجد، ولم یہ جد موضعاً، یصلی فیه فلاہاس به". (الفتاوی التاتار خانیة، کتاب الصلاة، مایکره للمصلی ومالایکرہ: ۱ / ۲۹ می ادارة القرآن کراچی)

روكذا في المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، باب مايكره للمصلي: ١/٣٣٦، مكتبه غفاريه كوئثه) (وكذا في الدرالمختار، باب الإمامة: ١/٥٤٠، سعيد)

(٢) "وفي الـذخيرة: وبالصلاة بـجـماعة يـقع التسليم بلاخلاف، حتى أنه إذا بنى مسجداً، وأذن للناس
بالصلاة فيـه جـماعة، فإنـه يـصيـر مسحداً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسحد:
٣٥٤/٣، سعيد)

"ومن بني مسجداً لم يزل ملكُّه عنه، حتى يفرزه عن ملكه بطريقه، ويأذن بالصلاة فيه، وإذا =

واپس لینے کاحق نہیں رہا(۱)، اگر اس طرح اس کو مسجد قرار نہیں دیا گیا تھا، بلکہ دوسری کوئی جگہ نماز کے لئے نہ بونے کی وجہ سے عارضی طور پر جب تک کوئی جگہ میسر آئے ، نمی زیڑھنے کی اجازت دی تھی ، نہاں کو وقف کیا تھا نہ بمیشہ کے لئے مسجد قرار دیا تھا، نہ اپنا مالکانہ قبضہ اٹھایا تھا تو وہ مسجد شرعی نہیں (۲)، اب دوسری جگہ ل ج نے کے بعداس کوحق ہے کہ اس میں رہنا سبنا شروع کر دے۔ فقط والنہ تعی لی اسلم۔
حررہ العبر مجمود غفر لہ، دار العلوم و ہو بند، ۲/۲/ مردے۔

= صلى فيه واحد زال مدكه، أما الإفراز فإنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه، فلأبه لا بد من التسليم عد أبي حنيفة " (البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسحد: ١٦،٥ ٣، رشيديه) " وإدا بسى مسحداً لا يصير مسحداً حتى يقر بلسانه وفتح الباب، وأذن فيه وأقيم، وأذن للناس بالدحول فيه عامة، فيصير مسحداً إدا صلى بجماعة فيه " (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥/٥٥٠، قديمي)

( ا ) "وعن محمد رحمه الله تعالى عن أبي حيفة رحمه الله تعالى ١ إدا جعل أرضه وقفاً على المسجد وسلم جار ولايكون له أن يرحع" (فناوى قاصي حان على هامش الفناوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسحداً: ٣ / ١ ٢٩، وشيديه)

"قال: ومن اتحد أرضه مسحداً لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورث عمه؛ لأنه يحرز عن حق العباد، وصار حالصاً لله". (الهداية، كباب الوقف، ٢ ١٣٥، مكتبه شركة علميه ملتان) (وكدا في العباية على هامش فنح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكام المستحد. ٢٣٢/٦، مصطفى البابي التحلبي مصر)

(٢) "رجل له ساحة لا ساء فيه أمرقوماً أن يصلوا فيها بحماعة إن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنة، ثم مات يكون ميراثاً عنه الأنه لا بد من التأبيد، والتوقيت ينا في التأبيد" (فتاوى قاصي حان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرحل يحعل داره مسجداً ٢٠ - ٢٩، ٢٩، رشيديه)

"رحل له أرص ساحة لا بناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها بالحماعة، فهذا على ثلاثة أوجد:

وأما إن وقّت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة ففي هذا الوحه لاتصير الساحة مسحداً، لو مات تورث عنه" والفتاوي التاتار حالية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد. قدم ٥٤٠، ١٥٥، قديمي) ووكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد ١٢٩ ، حقاليه پشاور)

### عارضي مسجد كانحكم

سوال [۱۰۷۵]: آج ہے تقریباً میار کے اور کا کا مال جل میرے گاؤں کے دو پیرم شدروش خمیر کے دو کو اہوں میں کسی مسئلہ پر جامع مبحد میں کشیدگی ہوگئی، جس کی بناء پرایک گروہ عارض طور پر تصادم سے نیچنے کی غرض ہے ایک بڑے مکان پر اپنی نمازی اداکرتے ہیں اور اس کا سلسلہ پجھ عرصہ تک جاری رہتا ہے۔ بعد ازیں پھر دونوں گروہوں میں اتفاق واشحاد ہوجاتا ہے اور پھرایک ہی ساتھ جامع مبحد میں نمازیں اواکرتے ہیں، گر آج ماہ نومبر اے 19ء کو چند حضر ات اس قطعہ اراضی کو مبحد قر اروے کر اس محض کو جویقینا اس کا اصل حق دار ہے، گھر خالی کرنے کو کہا جاتا ہے، ایسی صورت میں اس شخص کو اس قطعہ اراضی کو چھوڑ نے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ ہوی بچوں والا تھی جو سر سال ہے متیم ہے، بے گھر ہوجاتا ہے، اب حضور والا سے التماس ہے کہ ایسی صورت میں اس شخص کی مجبوری کو مدنظر رکھتے ہوئے اس قطعہ اراضی کے لئے کیا فتو کی ہے؟ قر آن وحدیث صورت میں اس شخص کی مجبوری کو مدنظر رکھتے ہوئے اس قطعہ اراضی کے لئے کیا فتو کی ہے؟ قر آن وحدیث سے جو اب تھ جو اب تا ہے، اب تقطیہ اراضی کے لئے کیا فتو کی ہے؟ قر آن وحدیث سے جو اب تا ہے۔ جو اب تا ہے۔ جو اب تا تھیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس مکان کوونف نہیں کیا گیااور مالک نے اپناقبضہ مالکا نہیں اٹھایا، بلکہ عارضی طور پر دہاں پچھروز تک نماز پڑھی تو اس سے شرعی مسجد کے تکم میں نہیں ہوا، بلکہ مالک کی ملک ہے، اس سے زبروتی خالی کرانے کا حق نہیں (ا) فقط واللّٰد نعالیٰ اعلم ۔
حن نہیں (۱) فقط واللّٰد نعالیٰ اعلم ۔
حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، اا/ ۸/ ۹۱ ھ۔

(۱) "رجل له ساحة لا بناء فيه. أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة إن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنة، ثم مات يكون ميراثاً عنه؛ لأنه لا بد من التأبيد، والتوقيت ينا في التأبيد". (فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣/٠٥، ٢٩١، ٢٩١، رشيديه)

"رجل له أرض ساحة لا بناء قيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها بالجماعة . إن وقّت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة، ففي هذا الوجه لاتصير الساحة مسجداً لو مات تورث عنه". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد ١٢٩/٤، حقانيه پشاور)

(وكنذا في الفتاوي التاتارخانية، كناب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥٧٠/٥، ا ٥٤، قديم

# عارضی ضرورت کے لئے بنائی گئی مسجداوراس میں اعتکاف کا تھم

سے وال [۱۰۷۷]: جنوبی افریقہ کے ایک شہر میں ساٹھ سال سے ایک مجد تھی ،جس میں علاوہ پنجھ نہ نماز جعد وتر اور کی پابندی کے ساتھ اعتکاف بھی رمضان میں ہوتا تھا، مبحد کی توسیع کے خاطر اسے شہید کردیا گیا اور دوسرے مکان میں مجد کا بعض اٹا نہ مثلاً: فرش ،منبر وغیرہ کو منتقل کیا گیا اور وہاں ای پابندی کے ساتھ مقررہ امام ومؤذن کے ساتھ ہ جنگا نہ نماز وجمعہ ہونے لگا، رمضان میں معتملفین نے اعتکاف کرنا جا ہا تو ایک مولوی صاحب نے یہ کہہ کرروک دیا کہ یہ مبحد نہیں ہی اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف کے لئے مبحد ہونا شرط ہے، وہ لوگ اعتکاف سے رک گئے اور اعتکاف نہیں ہوا۔

کیافدکورمولوی صاحب کاید کہنا تھے ہے؟ اعتکاف نہرنے کی وجہ سے جملہ گاؤں والے گنبگار نبیں ہول گے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

مسجد شرقی وہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہو، عارض طور پر اگر کسی جگہ اذ ان و جماعت کی جائے، مثلاً:اصل مسجد کی تجد بیرونتمیر کی خاطر ، نو وہ جگہ شرعی مسجد نہیں ہوگی ، اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے (1)، اعتکاف شرعی مسجد میں ہوتا ہے (۲) ، عورت البعة اپنے مکان پر کسی ایک مخصوص جگہ میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہو،

(۱) "رجل له ساحة لا بناء فيه. أمرقوماً أن يصلوا فيها بحماعة إن أمرهم بالصلاة شهراً أو سنة، ثم مات يكون ميراثاً عنه الأمه لا بد من التأبيد، والتوقيت ينا في التأبيد". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرحل يجعل داره مسجداً: ٢٩٠/٢، ٢٩١، رشيديه)

"رجل له أرض ساحة لا بناء فيها، أمر قوماً أن يصلوا فيها بالحماعة، فهذا على ثلاثة أوجه:
وأما إن وقّت الأمر باليوم أو الشهر أو السنة ففي هذا الوجه لاتصير الساحة مسحداً، لو مات تورث عه".
(المتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥/٥٥، ١٥٥، قديمي)
(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥/٢١، حقانيه پشاور)
(٦) "وأما شروطه (الاعتكاف) ومنها مسجد الجماعة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصوم، الباب السابع في الاعتكاف: ١/١١، وشيديه)

"وهذه العبادة أي: الاعتكاف لا تؤدى إلا في مسحد". (بدائع الصبائع، كتاب الاعتكاف: ==

اعتكاف كرسكتى ہے(۱) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_ حرر ہ العبد محمود غفر له ، دار العلوم دیوبند \_

## مبد کے لئے دی ہوئی زمین برمبر بنانا

سدوال[۱۰۷۷ ا]: ۱ .... برگیگر جہاں مسلمان تقریباً ایک سوجیں اور وہ جگہ ایک ہے کہ سرکار کے حکم کے مطابق وہاں آ دئی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اس جگہ جس ایک چھرکا (ڈیم) باندھ پائی رو کئے کے لئے تیار کر رہے جیں، پانچ سال میں ختم ہوجائے گا، وہاں اکثر سرکاری آ دئی بی رہجے جیں، جن کی تعداد جس کی زیادتی ہوتی رہتی ہے، مزدور طبقہ سے لے کرافسر تک سب کی مجموعی تعدادہ ۱۰/ ہے، وہاں مجز نہیں ہے، بلکہ ایک ہال جس نمازادا کی جاتی ہے، ایسے وقت میں اگر حکومت کے لوگ مسجد بہنانے کی اجازت دے دیں تو ہم بنا چھے جیں یانہیں؟ علی مسلمان افسر کی اتنے میں سمند میان مسی بنا فر کرسانہ براہ از مات جی ، کہا ان کو تعمر فی کی

۲ مسلمان انسر کے ماتحت سیمنٹ اور مسجد بنانے کے سارے نواز مات ہیں ، کیا ان کو تعسرف کی اجازت ہے بہائیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا... اگراصحاب رائے اور اہل تد ہر وہاں مسجد بنانا مفید بیجھتے ہیں تو بنالیں۔اللہ پاک اس کے آباد رہنے کا انتظام فرمائے۔

۳.....اگر سرکار کی طرف ہے اس کام کے لئے سینٹ وغیرہ خرج کرنے کی اجازت ہے، تو درست ہے۔ تو درست ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ اسلاہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۳/ ۸/۰۰/۱ھ۔

<sup>= (</sup>وكذا في فتاوى قاضى خان، كتاب الصوم، فصل في الاعتكاف: ١/١٢، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "(قوله: والمرأة تعتكف في مسجد بيتها) ينويندينه المنوضع المعد للصلاة؛ لأنه أسترلها". (البحرالرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ٢٤/٢ه، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في الاعتكاف: ٣٩٣/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصوم، فصل في الاعتكاف: ١/١ ٢٠ رشيديه)

<sup>(</sup>٢) "عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: =

#### نماز کے لئے بنائے گئے چبوتر ہے کوشرعی مسجد بنانا

سوال [۱۰۷۸]: کیافر ماتے ہیں علائے دین وحامیانِ شرع متین مسئلہ ذیل میں.
ایک اراضی جس کارقبہ تقریباً ۱۱/بیگھ کا ہے، اس اراضی کے ایک حصہ میں مالکا نہ قبضہ رہتے ہوئے ، پن مردے فن کرتے چلے آرہے ہیں اور کافی معتدبہ حصہ اراضی نہ کورہ کا نمبر اس نمبر مزروعہ اراضی میں مدت سے ایک مجد بشکل چبوترہ بنی ہوئی ہے، مالکان نے پچھا جازت وی جس میں مسلمان نماز پڑھتے چلے آرہے ہیں۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

جب بیرجگہ وتف قبرستان نہیں ہے اور اس میں چبوتر ہ نماز کے لئے موجود ہے اور مالکان کی اجازت ہے تو اس کومسجد کی شکل دے کرتقمیر کرنا شرعاً درست ہے (1)۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بزر۔

## مسجد کے شیجے دکا نیں

#### سوال[١٠٤٤]: ايك محد تغير جور بي ب،اس كے ينچ د كا نيس اور او پر مسجد بناسكتے بيں يانبيس؟

الا لا تنظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب
 الغصب و العارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

"لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كال ضاماً". (شرح المحلة لسليم رستم باز ١ / ١ ٢ ، رقم المادة: ٩٦ ، حنفيه كوئنه)

(وكذا في السنن الكبرئ لليهقي. ٢ / ٢ ٢ ا ، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب العصب، الفن الثاني الفوائد: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

(١) "لأن الملك ما من شامه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٢/٢، معيد)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول: ١٣٢/٣، رقم المادة: ١١٩١، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

اس كا كيامطلب ہوگا كەتتحت الغرى سے فوق النريا تك مسجد ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ میہ سب حق اللہ رہے، حق العبداس سے منقطع ہوجائے، کوئی دعوی ملک نہ کرسکے(۱)، مسجد کے آس پاس گردا گرد دکا نیس بنوا دی جا ئیں (۲)، ایسانہیں چاہیے کہ نیچے کی سب منزل دکا نیس ہول اور صرف او پر کی منزل مسجد ہو، او پر نمی زہوتی رہ اور نیچ مسلم وغیر مسلم، پاک نا پاک، صورل وحرام تنجارت وغیرہ کرتے رہیں (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و یو بند، ۲۲/ ۱۸۹۸ھ۔

(١) "وحاصده أن شرط كونه مسحداً أن يكون سفله وعنوه مسحداً لينقطع حق العباد عنه لقوله تعالى ﴿وأن المساجد الله﴾". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢١، وشيديه)

"والمسحد حالص لله سبحانه، ليس لأحد فيه حق، قال الله تعالى - ﴿وأن المساحد لله ﴾ - مع المعلم بأن كن شيء له فكن فائدة هذه الإضافة احتصاصه به وهو بانقطاع حق كل من سواه" (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٣/١، مصطفى إلبابي الحلبي مصر)

روكدا في ردالمحتار ، كتاب الوقف ، فصل في أحكام المسجد ٣٥٨ ، ٣٥٨ ، سعيد )

(٢) "ولو كانت الأرض متصلة بنيوت المصر يرعب الناس في استينجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق عندة الـزرع والسحيل كان للقيم أن يسي فيها نيوتها فيؤاجرها" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم الأوقاف: ٣/٣ ١ ٩، رشيديه)

(وكدا في المحيط البرهامي، كناب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف ٢٠ ٣٣، حقانيه پشاور) روكدا في فتاوى قاصي حال على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يحعل داره مسجداً: ٣/٠٠٣، رشيديه)

(٣) "وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه حار، ولو حعل لعيرها أو حعل فوقه بيناً، وحعل باب المسحد إلى طريق، وعرله عن ملكه لايكون مسحداً، وله بيعه، ويورث عه" (الدرالمحتار، كتاب الوقف ٣٥٤/١)، سعيد)

"رومن جعل مسحداً تحته سرداب أو فوقه بيت، وجعل بابه إلى الطريق، وعزله أو اتحذ وسط
داره مسحداً، وأدن للناس بالدخول فله بيعه، ويورث عمه، الأبه لم يحلص لله تعالى لبقاء حق العمد =

### نئ مسجداور برانی مسجد میں نماز

سوال[۱۰۷۸]: ضلع ۲۲ پرگذے ایک سجد ش تقریباً ڈیڑھ سوسال پہلے کا ایک جیموٹی ہو ال جیموٹی ہو ال جیموٹی ہو ال جیموٹی ہو ال جیموٹی اوراس میں صرف ۲۲،۲۰ کے قریب نمازی نماز پڑھتے ہیں ، اس کے بعد آج سے تقریباً ایک سوسال قبل ایک زمیندار آدی نے چاہا کہ یہ مجد چھوٹی ہی ہے ، مصلیان کا گزار آنہیں ہوسکتا ، اس لئے اُس نے مجد کے نام پر ایک سو بیگھہ دھان زمین اور بالا خانہ وتف کر دیا جو بہت بڑا شاندار پانچ گزوالا ہے ، بجلی اور پالا خانہ وتف کر دیا جو بہت بڑا شاندار پانچ گزوالا ہے ، بجلی اور پیکھے بھی لگوا و سے ہیں اور اب اس میں ساٹھ پینسٹھ مصلی نماز بڑھتے ہیں ، جب وہ سجد بنائی گئی اس وقت کوئی جھڑا وغیرہ بھی نہیں ہوا اور سب نے ل جل کر مجد بنائی گئی اس وقت کوئی جھڑا وغیرہ بھی نہیں ہوا اور سب نے ل جل کر مجد بنائی اور سب کے سب ال کر آج تک نماز پڑھ دے ہیں ۔

ابھی دوایک آ دمی بتلارہ ہیں کہ پہلے والی چھوٹی مجد کا گھرنہیں ہے اوراس مجدسے بینی مسجد جو کہ تقریبات ہے، اس لئے بڑی تقریبات ہے، اس لئے بڑی مسجد اس جھوٹی میں مجد کے متیوں طرف قبرستان ہے، اس لئے بڑی مسجداس کے ساتھ (طاوٹ) ایک ساتھ نہیں لگا سکتے ، البتہ وہ جگہ بریار پڑی بوئی ہے، تواب چھوٹی مسجد کے بارے میں کیا تھم ہوگا؟ چھوٹی مسجد کے متیوں طرف قبرستان ہے، ویسے آج تک سب لوگ اس نئی مسجد میں نمازادا کرتے میں کیا تقوی ہوگا، میں نے بہ کہا ہے کہ جب مسجد کے اردگرد قبرستان ہے، البخداس جوہ چھوٹی مسجد کے اردگرد قبرستان ہے، ویسے آئے میں المجواب حامداً و مصلیاً:

جوجگہ ایک دفعہ شرعی طریقہ پرمسجد بنادی گئی ہے اور وہاں اذان جماعت شروع ہوجائے ،تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسجد بن جاتی ہے ،خواہ وہ چھوٹی ہویا بڑی ہو(ا) ، جب نئی مسجد بنائی گئی تو اس میں بھی اذان

(١) "قال أبويوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لايعود ميراثاً، ولا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد
 احر، سواء كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢ ، رشيديه)

"ولو خرب ماحوله، واستغنى عنه يبقى مسجداً عبد الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه =

<sup>=</sup> متعلقا به وحاصله: أن شرط كونه مسجداً أن يكون علوه وسفله مسحداً لينقطع حق العبد عه، لقوله تعالىٰ: ﴿وأن المساجد الله﴾ (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٣ / ٢١/١، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٣/١، مصطفىٰ الباسي الحلبي مصر)

وجماعت سب درست ہے(۱)۔ پرانی مسجد کا کوئی نشان اب موجود ہیں، لیکن اگر دلیل سے ثابت ہوجائے کہ
یہاں سے یہاں تک مسی تھی، تو اب اس کو قبرستان کے کام میں لانے کی اجازت نہیں، بلکہ اس جگہ کو گھیر کر محفوظ
کر دیا جائے، تا کہ وہاں مردے دنن نہ ہول (۲)۔ اور اذان نماز ہے اس پرانی چھوٹی مسجد کو بھی آباد کیے جائے۔
فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره الحبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۱/۹/۲۵ هـ

#### غيرموقو فهزمين مسيمسجد هثا كرومال ببيضك بنانا

سبوال[۱۰۷۱]: ایک قطعہ زمین پرتقریبانصف صدی سے ایک مبحد قائم ہے، لیکن جس جگہ مبحد قائم ہے، لیکن جس جگہ مبحد قائم ہے، وہ وہ جار وفق شدہ نہیں ہے، باوجوداس کے مبحد عام ہے، لیعنی جماعت ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، اذن عام ہے وغیرہ، اب محلہ والوں کا خیال ہوا ہے کہ مبحد وہاں سے ہٹالی جائے، دوسری جگہ بنائی جائے اوراس خالی شدہ مبحد کی جگہ والوں کا خیال ہوا ہے مثلاً: بیٹھک یا بیل کے رہنے کی جگہ بناوے ۔ تو دریا فت طلب بیامر ہے کہ مبحد وہاں سے ہٹانا اور خالی شدہ جگہ کا اپنے تصرف میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ فتا وی دارالعلوم میں تا بید

= يفتى" (الدرالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد. ٣٥٨/٣، سعيد)

"وقال أبويوسف: يبقى مسجداً أبداً". (محمع الأنهر، كتاب الوقف: ١/٩٥، مكتبه غفاريه كوئنه)

(۱) "وبالصلاة بجسماعة يبقع التسليم بالإخلاف، حتى أنه إذا بنى مسجداً، وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٩/٣، سعيد)

"أنه إذا يمنى مسجداً، وأذن للنباس فيه، فيصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً" (الفتاوي
التاتار خامية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساحد: ٥/٥٥٥، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد: ٣٥٥٣، رشيديه)

(٦) "شرط الواقف كمن الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدر المحتار، كتاب

"على أنهم صوحوا بأن مراعاة غوض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٥/٣، سعيد) (وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني الفوائد: ١٠٢/٢، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٨/٣، مكتبه غفاريه كوئنه) مسجد پر مطلق زور دیتے ہیں ،خواہ موقو فہ ہو یا غیر موقو فہ الیکن سہار نپور سے فتوی آیا ہے کہ غیر موقو فہ زمین پر بنائی ہوئی مسجد کو ہٹانا درست ہے اوراس جگہ کو ہر شم کے تصرف میں لا نا بھی درست ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ما لک کی اجازت اور رضامندی ہے وہاں مجد قائم کی گئی اور اؤ ان اور جماعت پنجگا ندوجمعہ واؤ ان عام سب کچھ نصف صدی ہے ہور ہا ہے ، تو وہ شرعی مجد ہے ، اس کو وہاں ہے ہٹا تا اور اس جگہ بیٹھک یا بیٹل کے رہنے کا گھر بنا تا جا تر نہیں ، مجد کے سئے تحریری وقف نامہ ضروری نہیں ، ندز بان ہے اس کو یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ مسجد ہے ، بلکہ ذرکورہ بالاصورت حال کافی ہے۔

لیکن اگر بغیر مالک کی اجازت ورضامندی کے زبردی بطور خصب اس زمین پر قبضہ کرلیا گیا اور مسجد بنا کی گئی اور مالک اس کو واگز ارکرانے سے عاجز ومجبور رہاتو شرعاً وہ مسجد نبیس ہوئی ،اس کو وہ سے ہٹانالازم ہے، غالبًا سہار نپور کافتو کی اس صورت کے لئے ہوگا۔

"لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشرا، أو صلح (إلى قونها) وينقص وقف استحق بمنك أو شفعة وإن حعلا مسحداً، كدا في ردالمحتار نعمانيه: ١/٣٥٩/١).

"ويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل أي: بالصلوة فيه. ففي شرح الملتقى: أنه يصير مسجداً بلا خلاف حتى أنه إذا بني مسجداً و أذن للناس بالصلوة فيه جماعة فإنه يصير مسجداً اه"(٢).

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف: ١/١٣، سعيد)

"ومن الشروط المملك وقت الوقف، حتى لوغصب أرضاً فوقفها، ثم اشتراها من مالكها، ودفع ثمنها إليه، أو صالح على مال دفعه إليه لاتكون وقفاً؛ لأنه إنما ملكها بعد أن وقفها". (فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٠١/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣/٥ ا ٣، رشيديه)

(وكدا في مجمع الأنهر؛ كتاب الوقف ٢٥١٨، ٥١٤١٠ مكتبه غفاريه كوئبه)

(٢) (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد) .... ........... ... ... ... ... =

"فإذا تم ولزم لايملك أي: لايكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك أي:
لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه، لاستحالة تمليك الخارج على ملكه،
ولايعاز، ولا يرهن لاقتضائهما الملك الخ"(١).
ققظ والتُدتعالى اعلم م مرده العبر محمود عقر له، دار العلوم ديوبند، ١٩/١١/١٨هـ
الجواب صحح : بنده محمد نظام الدين، دار العلوم ديوبند، ١٩/١١/١٨هـ

## حکومت کی دی ہوئی زمین پرمسجد کی تغییر کرنا

سوال[۱۰۷۸]: اسلاسیاسکول ایک ہندوی زمین پرواقع ہے، جوموجود ہاورموجودہ کومت کے قانون کے تحت گاؤں ساج لینی بنچایت کے تحت ہاور زمینداری کے زمانہ میں ای ہندوی تھی اوراس کے لینے تام کے قانون کے تحت ہا اس زمین کوسر نئے (۲) پر دھان (۳) وجمبران بنچایت سے مدرسہ کے نام پنچائیتی قانون کے اعتبار سے مدرسہ کے نام کرالیا ہے، جس کا مقدمہ ہندو مدرسہ سے با قاعدہ لارہے ہیں۔ پنچائیتی قانون کے اعتبار سے مدرسہ کے نام کرالیا ہے، جس کا مقدمہ ہندو مدرسہ سے با قاعدہ لارہے ہیں۔ جواب طلب میہ کے مدرسہ مقدمہ جیت گیا تو اس کے او پر مجد بنوائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور شرعا اس خواب طلب میہ کہ مدرسہ مقدمہ جیت گیا تو اس کے او پر مجد بنوائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور شرعا اس فریعن کا کیا تھی ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## جب كرتمام زمينوں كى مالك حكومت ہاور حكومت كاركنان نے بيز مين مدرسد كے نام برلكھ دى،

= (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٣/٢، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٦/٥ ١ ٣، رشيديه)

(1) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ١٩٥١/٣، ٣٥٢، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/١٨٥، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/١، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(٢)''سر بنج بنچایت کا سر براه، پنچول کا سر دار،صدر،میرمجس' \_ (فیروز اللغات ،ص. ۸۳۵، فیروزسنز لا بهور )

(٣) " يُرِ دهان صدر، گاوُل كامْكھيا " ـ ( فيروز اللغات بص ٢٠ ٣٠، فيروزسنز لا بور )

تویه زمین مدرسه کی ملک ہوگئی، مدرسه کے مفاد کے پیش نظراس میں مسجد کی تعمیر کی جاسکتی ہے(۱)۔

تظيره في الهداية: "وإذا غلب الترك على الروم فسبوهم وأخذو

أموالهم ملكوها" هدايه: ٢/٨١٥(٢).

فقظ والتُدتعالىٰ اعلم بالصواب-

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۲/۱۹ هـ

الجواب صحيح بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند، ١٥/٢/٢٠هـ

كسى كى زمين برناحق قبضه كر كے مسجد تغير كرنا

سوال[۱۰۷۸۳]: گاؤل والول نے ایک زمین پرناحق قبضہ کرلیا اور مقدمہ لڑا کر مقدمہ جیت لیا
اور اس پر مسجد بنالی، جب کہ ایک مسجد پرائی موجود ہے اور وہ بھی نمازیوں سے پُرنہیں ہوتی، کیا بیہ سجد شرعی مسجد
ہوگی اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنے سے نماز ہوجائے گی اور جس نے مقدمہ لڑا ہے، اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سی کی زمین پر ناحق فبضہ کرنا اور غلط مقد مہاڑا کر اس کو حاصل کرلینا اور اس پرمسجد تعمیر کرلینا شرعاً ورست نہیں (۳)، یہ کوئی وین کا کامنہیں ہے، یہ توظلم ہے (۳)۔ جب کہ ایک مسجد پر انی وہاں موجود ہے، وہی

(١) "لو بني فوقه بيتاً للإمام لايضر؛ لأمه من المصالح". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢ م، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٩٣/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) (الهداية، كتاب السير، باب استيلاء الكفار: ٥٨٠/٢، شركة علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب استيلاء الكفار: ٢٠/٥ ١ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، الباب الخامس في استيلاء الكفار: ٢٢٣/٢، رشيديه)

(٣) "ومن الشروط الملك وقت الوقف، حتى لوغصب أرضاً فوقفها، ثم اشتراها من مالكها، ورفع ثمنها إليه أو

صالح على مال، دفعه إليه لاتكون وقفاً". (فتح القدير، كتاب الوقف: ١/١ • ٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"أفاد أن الواقف لا بدأ ل يكون مالكه وقت الوقف حتى لو وقف العاصب المغصوب لم =

نمازیوں سے پُرنہیں ہوتی تو دوسری مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟! تاہم اگر مسجد بنائی گئی تو اس کی جتنی قیمت ہے، وہ مالک کودی جائے یا اس کے عوض زمین دی جائے (۱)، وہ مالک خوشی سے اپنی اس زمین کو مسجد کے لئے دے دے دے تو ٹھیک ہے اورشر عا درست ہوجائے گی (۲) ۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم ۔
املاہ العبد محمود خفرلہ، دارالعلوم دیو بنر، ۲۲ ۲ / ۱۳۰۰ ھ۔

## غیرمسلم کاحرم میں داخلہ کیوں ممنوع ہے؟

#### ســــوال[۱۰۷۸]: مكه مين غيرمسلمون كوداخل كيون نبين بونے ويتے ؟ جب كه امارے

= يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح". (ردالمحتار، كتاب الوقف، ٣/٥ ٣٣، ١ ٣٣٠ سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، رشيديه)

(٣) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا ياخذ احد شبراً من الأرض بعير حقه إلا طوقه الله إلى سبع ارضيين يوم القيامة" (صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب تحريم الظلم وغصب الأرض: ٣٣/٣، قديمي)

"اعلم أن الاغتنصاب أحد مال الغير بما هو عدوان من الأسباب ثم هو فعل محرم، لأنه عدوان وظلم". (المبسوط للسرحسي، كتاب الغصب: ٥٣/١، ٥٣، مكتبه غفاريه كوئثه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب انوقف: ٩١/٩، وشيديه)

(۱) "ولا يمحل له الاستفاع بها حتى يؤدي بدلها وقال ومن غصب سياحة فبني عليها زال ملك الممالك عنها، ولزم الخاصب قيمتها". (الهداية، كتاب العصب، فصل فيما يتغير بفعل الغاصب: ٣٤٦/٣ -٣٤٨) وحمانيه)

"وينجنب رد عين السخصوب أو مثله، إن هلك وهنو مثلي، وإن انقطع المثل فقيمته يوم الخصومة". (الدرالمختار، كتاب اغصب: ١٨٢/١، ١٨٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الغصب: ١٩/٥ ١ ، رشيديه)

(٢) "لو أجار المالك وقف فضولي جاز". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/١/٣، سعيد)

"ولو وقف صيعة غيره عملى جهات فسلخ الغير فأجازه جاز بشرط الحكم والتسليم". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول: ٣٥٣/٢، ٣٥٣، رشيديه)

بندوستان میں مسلمان اور بندول کررہتے ہیں اور تمام بندولوگ مسلمان پیروں کے زیارت پرجاتے ہیں۔ الجواب حامداً ومصلیاً:

شاہی دربار میں وہی جاسکتا ہے جس کے پاس شاہی پروانہ ہو، دوسر اشخص نہیں جاسکتا، شاہی پروانہ ہے ایمان ، جس کی علامت ہے "لا إلیه اللہ مصحصد رسول اللہ "(۱) ہند وجھی اپنے مخصوص اور متبرک مقامات پردوسروں کو آنے کی اجازت نہیں دیتے ، بعض تیزتھ (۲) ایسے ہیں کہ وہاں کوئی غیر ہندونسل (اشنان) نہیں کرسکتا، نہ عام مساجد کے پیچال ہیں، نہ عام مندروں کے دفقط والقد تعی کی اہم۔ الما والعبر محمود خفر لہ، دارالعموم و یو بند، ۱۲/۱۳ میں مادروں

☆ ☆ ☆ ....☆

(1) قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينِ امْوا إِنْمَا الْمَشْرِكُونَ بَحْسَ فَلا يَقْرِبُوا الْمَسْحَدُ الْحَرَامُ بَعْدُ عَامِهُمَ
 هذا ﴾ (التوبة: ٢٨)

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إليه إلا الله وأن محمداً عنده ورسوله " (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أركان الإسلام، ص: 11، دارالسلام)

(وصحيح المحاري، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم، ص٥، دار السلام)

(۲)'' تیرتھ نہانے کی جگہ،مقدی مقام یامندر جہاں لوگ یا ترائے سئے جاتے ہیں''۔ (فیروز اللغات ہص ۲ ہم، فیروز سنزل ہور )

# الفصل الأول في بناء المسجد وتعميرها (مردك بنائي الادراس كالتمير كابيان)

#### دومنزله متجدبنانا

سوال[١٠٤٨]: دومنزله مجدكا بنوانا كيمايج؟

الجواب حامداً ومصلياً:

درست ہے(۱)۔فقط واللد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بزر، ک/۱۱/۱۸ ہے۔۔

### مسجد کی تعمیر کنگریٹ کے ڈر لیجہ کرنا

سے وال [۱۰۷۸]: بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجد میں کنگریٹ ڈال کر مضبوط بنانا بدعت ہے، بعض کہتے ہیں کہ مجد ہیں کہ بدعت نہیں مسجد نبوی میں کنگریٹ موجود ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جی ہاں!مسجد نبوی میں بھی کنگر موجودتھی اور اب بھی کچھ حصہ میں ہے،مسجد حرام ( مکہ معظمہ) میں بھی جگہ جگہ کنگر موجود ہے۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۹/۰/۱۸ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/۰ ۱/ ۸۸ هـ

(١) "لأنه مسجد إلى عنان السماء". (الدرالمحتار). "وكذا إلى تحت الثرى". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومابكره فيها: ٢٥٢/١، سعيد)

"صرح في الإسعاف: بأنه إذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كان وقفاً عليه صار مسجداً". (الدرالمنتقى في شرح الملتقى، كتاب الوقف: ٣/٢ ٥، مكتبه غفاريه كوئثه) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣/١ ٣٠، رشيديه)

## الفصل الثاني في مسجد الضرار (مجدِ ضرار كابيان)

مسجد ضرارى تعريف ادراس كاحكم

سوال[۱۰۷۸]: تقریباً سوسال ہوئے ہیں کدایک جامع مسجد میں تعلیم وقد ریس جاری ہے اور استعلیم وقد ریس جاری ہے اور استعلیم وقد ریس کے لئے جو علم کورکھا جو تا ہے، وہی علم پنجگا ندنماز وعیدین کی نماز اور جناز وکی نماز پڑھائے اور جمعہ کی نماز پڑھائے کا ذمہ دار رہتا ہے، اس گاؤں میں دو عالم ہیں، وہ دو عالم بھی جب بھی تعلیم وقد ریس ویت رہے، ان دونوں پر بھی بالا فذکورہ موقوف تھا، لیکن چندسال سے ان دونوں عالم کوتعلیم وقد ریس کے لئے مہیں رکھا گیا اور دوسرے عالم کورکھا گیا۔

اب گاؤں کے دونوں عالم نے جھڑ ناشروع کیا، تب گاؤں کے عالم کہنے گئے کہ موجودہ عالم کے پیچھے دونوں کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی، اس لئے کہ ہم دونوں ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اور پڑھے ہوئے کے ساتھ کم عمر کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہوگی، اس بات کے فیصلہ کے لئے ایک نامی گرامی عالم کو بلایا گیا، اس نامی گرامی عالم سب عالم نے موجودہ عالم کو بلایا گیا، اس نامی گرامی عالم سب عالم نے موجودہ عالم کو باطل قر ارئیں دیا اور کبر اس موجودہ عالم کے پیچھے بڑے چھوٹے مولوی ہوں یوعالم ، سب کی نماز صحیح ہوجائے گی، لیکن اس فیصلہ کے لئے جامع مجد میں لوگ جمع ہوئے اور چندلوگ فیاد کے خوف کی وجہ سے پیچھ جھوار محبد کے آس پاس مکان میں رکھے تھے، فیصلہ کے بعدگاؤں کے دوعالم نے دوسری جگہ جمعہ کی نماز سے منہوں عالم نے کیوں دوسری جگہ جمعہ کی نماز پڑھنی شروع کردی ، تب گاؤں کے دونوں عالم کو مار نے کے لئے مجد کے آس پاس مکان میں ، تھیار جمع کیا، البندایہ مجد ضرار ہوگئی اور مجد ضرار میں نماز پڑھئی درست نہیں۔

اب آپ سے سوال میہ ہے کہ یہ سجد حقیقت میں مسجدِ ضرار ہوگئ؟ اور ان دونوں عالموں نے دوسری جگہ جمعہ کی نماز پڑھی ہے۔ تثر عاً جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جومبحد نیک نیت سے بنائی گئی اور مدت تک اس میں سب مثنق بوکر نماز صحیح طور پرادا کرتے رہے اور
اب کسی وجہ سے اختد ف ونزاع کی نوبت آگئی تو اب اس قدیم مبحد کو مسجد ضرار نہیں کہا جائے گا(۱) اور اس میں
نماز پڑھنے کو ناجا کزنہیں کہا جائے گا ، اختد ف ونزاع ختم کر کے اس میں نماز ادا کیا کریں ، عالم باعمل کو امام بن نا
اوئی ب ت ہے (۲) ۔ اگر کسی وجہ سے کسی غیر عالم کو امام بن یا جائے اور طب رت ونماز کے مسائل سے واقف اور صحیح خطر یہتہ پرنماز پڑھائے ، تو اس کے بیچھے بھی عالم کی نماز ہوجائے گی (۳) اگر اس بستی میں شرائط جمعہ موجود ہیں تو
طریقہ پرنماز پڑھا جائے ، تو اس کے بیچھے بھی عالم کی نماز ہوجائے گی (۳) اگر اس بستی میں شرائط جمعہ موجود ہیں تو
حررہ العبد محمود غفر لہ ، دار العلوم و یو بند ، ۱۲/۲ میں میں اللہ عبد نظام اللہ ین عفی عنہ ، دار العلوم و یو بند ، ۱۲ ۹۱/۲ ھے۔

(١) قال الله تعالى ﴿ لمسحد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ﴿ والتونة ١٠٨ )

"عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من بسى مسحداً، قال. بكير حسبت أنه قال يبتعي به وجه الله بني الله له بيتا في الحدة" (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب من بني مسجداً: ١/٣٢، قديمي)

"إذا بسى مستحداً وأذن للناس بالصلاة فيه حماعة، فإنه يصير مستحداً" (رد لمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٢/٣، سعيد)

(٢) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكم الصلاة فقط صحة وفساداً، بشرط اجتبابه الفواحش الطاهرة"
 (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٥٤، سعيد)

(وكذا في البحر الوالق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٨٠٢، رشيديه)

روكدا في بمدائع النصنائع، كتاب الصلاة، باب الإمامة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة ١ ٢٩٩، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) "ويشترط لصحتها سبعة أشياء المصر أو فناء والسلطان ووقت الطهر والحطبة فيها وكونها قبنها والحماعة والإذن العام". (الدرالمحتار، كناب الصلاة، باب الحمعة.

## ایک مدرسہ کے مقابلہ میں دوسرا مدرسہ بنانا کیامسجدِ ضرار کے حکم میں ہوگا؟

سوان [۱۰۷۸]: مدرساسلامیہ عربیہ میں دومدرس کے تھے، جو کہ ای مدرسہ کشا گردیمی ہیں،
ہبت عرصہ تک وہ مدرس رہے، لیکن سیح کام نہ کیا، جس وقت میں نے کام شروع کیا دواڑھائی سوطلباء کوا کیل تعلیم
دیتار ہا، ہرسال دو چارھافظ ہوکر تر اور کی میں قرآن پاک سناتے رہے، اس کے بعد ان لوگوں کورکھا گیا تو تعداد
طلباء سورہ گئی، امتحان کے لئے یا علماء کو بلایا تو نتیجہ ان طلباء کا ناقص رہا، مجبوراً میں نے ان میں سے دو مدرسوں کو علیہ عدد کر مردیا، اس کے بعد ان مدرسوں نے مخالفت شروع کی اور چند بچے لے کرمسجد میں بیٹھ گئے، مدرسہ قدیم کو نقصان پہنچارہے ہیں تو آپ کھیں بیمدرسہ ضرارہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

## قر آن مجید میں مسجد ضرار کا تذکرہ ہے، جس کوختم کردیا گیا تھا(ا)، ای موقعہ پرتفسیر مظہری مدارک

= ۲/۱۳۷ – ۱۵۱ معید)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ٢٣٥/٢، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصائع، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ١ /٥٨٣، رشيديه)

(۱) "قال أهل التفسيس: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسحدا قاء، وبعثوا للني صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأتيهم، فأتاهم، فصلى فيه. فحسدوا إخوانهم ببو غمم بن عوف وقالوا: نبني مسجداً ونبعث إلى النبي صلى الله تعالى النبي صلى الله تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ينجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله! قد بنينا مسحداً لذي الحاجة والعلة وتحب أن تصلى فيه، وتندعوا بالبركة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا لكم فيه، فلما انصرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تبوك أتوه فدعا بقميمه ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرأن بخبر مسجد الضرار، فدعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من المدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشياً قاتل حمزة فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه، فخرجوا مسرعين فأحرقوا المسجد وهدموه". (الجامع المسجد القرآن للقرطبي، التوبة: ٢٠١١ عمراً ١٩٣٠ ا عدار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في تفسير روح المعاني: ١١/١١، ١٨، دارإحياء التراث العربي بيروت) ... ... =

واکلیل وغیرہ میں لکھا ہے کہ جوسمجد باق عدہ مجد بنادی جائے یعنی اس کووقف کر کے نماز ،اذان ، جماعت اس میں شروع کردی جائے تو وہ شرعاً مسجد ہوجائے گی ، بن نے والے کی نیت اگر خراب ہواور دوسری مسجد کو نقصان پہو نپی نے کی نیت سے خی لفت کی بناء پر بنائی ہو، تب بھی اس کو مبحد ضرار قرار دے کرمسمار نہیں کیا جائے گا(ا)، تو بنانے وار اپنی نیت کا کپل آپ ہی کھائے گا اچھا ہو یا برا (۲) ۔ گرنماز اس مسجد میں بھی ورست ہوگی ،اس لئے اگر ایک مدرسہ کی مخالفت میں کوئی مدرسہ قائم کرے گا اور دین تعلیم دے گا تو اس کو مدرسہ ضرار قرار دے کرختم کرنے کا اور دین تعلیم دے گا تو اس کو مدرسہ ضرار قرار دے کرختم کرنے کا کا جب ل

= (وكذا في تفسير ابن كثير: ١/٢ ٥١ مكتبه دار السلام)

(۱) تفسیر مظہری مدارک میں مسجد ضرار کے بحث میں ایک کوئی عبارت نبیس مل سکی ۔ البت ایسے موقع پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عام طور پراس بات کے مفہوم مخالف سے استدلال فرماتے ہیں:

"كل مسحد بني مباهاة أو رياء أوسمعة أو لغرض سوى ابتفاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو الاحق بمسجد الضوار". (تفسير المدارك، التوبة: ١٠١/١ / ١٥١/، قديمي)

(وكذا في الكشاف، التوبة: ٣/٠١٣، دار الكتاب العربي)

(وكذا في روح المعاني: ١ ١/١ ٢، دار إحياء التراث العربي بيروت)

اور' اکلیں'' نامی کتا ب تلاش بسیار کے باوجود نیا سکی۔البت فقہی کتب میں ایس عبارتیں موجود ہیں

"حتى أنه إذا بنبي مستحداً وإذن للناس بالصلاة فيه، فصلى فيه جماعة، فإنه يصير مسجداً".

(الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥ ٥٤٠، قديمي)

"إن جعل أرضا له مسحداً لعامة المسلمين وبناها، وإذن للناس بالصلاة فيها، وأبا نها من ملكه فأذن فيه المؤذن، وصلى الناس جماعة صلاة واحدة أو أكثر لم يكن له أن يرجع فيه، وإن مات لم يكن ميراثاً؛ لأنه حرزها عن مدكه، وجعلها خالصة لله" (المسوط للسرحسي، كتاب الوقف: ٢/٣٠، حيبيه كوئنه)

(٢) "عن عنمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاعمال باليات، وإيما الا مرئ مانوى" الحديث. (مشكة المصابيح، قبيل كتاب الإيمان: ١ - ١ ١ ، قديمي)

(وصحيح البحاري، بات كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ١٠/١، قديمي) (وصحيح مسلم، كتاب الحهاد، باب قوله السي صلى الله تعالى عليه وسلم إمما الأعمال بالنية، ص:

٨٥٣ دار السلام رياض)

واقعی دین تعلیم سی طریق پر به وتی ہے،اس کی اعانت کریں۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند،۴/۱۱/۸۸ه۔

## ایک معجد کے ہوتے ہوئے دوسری بردی معجد بنانا

سوال[۱۰۷۹]: ایک محله میں مجدموجود ہے، نمازی بھی بہت تھوڑ ہے ہیں، گراہل محله نے دوسری بڑی میں میں میں ایک محله میں دوسری بڑی مسجد بنانے کا ارادہ کرلیا ہے، جس کی بنیاد بھی ڈال دی ہے، اب دنیا بھر میں چندہ کرتے پھریں ہے۔
کیا بیطریقہ مناسب ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یے سطریقۂ خلاف عقل ہے، جب وہاں کے نمازیوں کے لئے وہ مسجد کافی ہے اوراس کو بھی پوری طرح آباد نہیں کر پاتے تو دوسری مسجد کے لئے چندہ کرتے پھرنا غلط ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے(1) فقط۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

☆.....☆.....☆

(١) "عس عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سأل الناس ولم عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مشكاة الناس ولمه ما يغيبه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو حدوش أو كدوح". (مشكاة المصابيح، باب من لاتحل له المسألة: ١/١٥، دارالكتب العلمية بيروت)

"عن سمرة بن جندب رصي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أن المسألة كَدُّ يكدّبها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لابد منه" (جامع الترمذي، باب ماجاء في النهى عن المسألة: ١ /٢٤ ا، سعيد)

(و كذا في مسند الإمام أحمد بن حنيل: ٥٦،٥٥/٢، وقم الحديث: ٣٣٢٦، دار إحياء التراث العربي بيروت،

# الفصل الثالث في المحراب والمنبر والمنارة (محراب منبراور ميناره كابيان)

مسجد كامنبر بنوانا

سوال[١٠٤٩]: كيام مجدكامنبر بنواناضروري مع؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ضروری نبیس (۱) \_ فقط والله نتعالی اعلم \_ حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱۱/۲ هـ

(۱) اگر منبر کے بغیر بھی خطیب صاحب کی آواز سنائی دیتی ہے اور مسجد اتنی بزی نبیس کہ خطیب نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں ، تو منبر بنوانا ضرور کی نبیس ہے ، اگر بنالیا گیا تو اس میں کوئی حرج بھی نبیس ہے ، اس لئے کہ منبر بنوانا آپ سلی القد تعالی علیہ وسلم سے \* بت ہے۔

"وكان منبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن يمين المحراب إدا استقبلت القبلة". (بذل المجهود، باب موضع المبر: ١٤٨/٢ ؛ إمداديه ملتان)

"عن أبي حازم بن دينار أن رجالاً أتواسهل بن سعد الساعدي، وقد امتروا في المنبر مما عوده فسألوا عن ذلك، فقال: والله إنبي لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما فرغ أقبل عليه، فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي" (سنن أبي داود، كتاب الجمعة، باب اتحاذ المنبر: ١ ٢٢/١، ١٢٢ ، رحمانيه)

"عن أبي مكر البلخي رحمه الله تعالى أنه سئل عن الوقف على المسجد يجوز لهم أن يبوا منارة من علة المسجد قال: إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به، وإن كان بحال يسمع الجيران الأذان بعير منارة فلا أرى لهم أن يفعلو دلك". (فتاوى قاضي خان، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣/ ٢٩١، وشيديه)

#### کیامسجد کامسجد ہونا مینار برموقوف ہے؟

سوان[۱۰۷۹]: ۱. عیدگاہ گدوال کی تغیر کے دفت ایک اپیل جاری کی گئے ہے، جس میں بیالفاظ
درج ہیں: ''عیدگاہ کے اونچے میناروں کا کام باتی رہ گیا ہے، آپ دل کھول کر چندہ دیجئے تا کہ بیاد اپنے مینارا سان
ہے آنے والی بلاؤں کو آبادی میں جانے ہے روک سکیں''۔ اس پر چندلوگ معترض ہیں، آپ سے بیدرخواست
ہے کہ سجدوں یا عیدگا ہوں کے لئے مینار کا ہوتا کیا ضروری ہے؟ کیاوہ بغیر مینار کے مجدنیں کہلائے گی؟

## مينارة مسجد كاشرى حكم

سے وال[۱۰۷۹]: ۲... مسجد کے میناروں کے متعلق شرع مسئلہ کیا ہے؟ کیامسجد کے میناردعا کرتے ہیں؟ براوکرم توضیح فرما کرممنون فرما کیں۔

٣ ....ا بيل مين جوالفاظ درج بين، كياده محيح بين؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا مبجد کاشر کی مبحد ہوٹا مینارہ پر موقو نے نہیں ، بغیر مینارہ کے بھی مسجد ہے ، البعثہ مینارہ کی وجہ سے دور سے علم ہوجا تا ہے اور مسافر کو مبحد تک پہو پہنے ہیں آسانی ہوتی ہے ، نیز مبحد کی شان نمایاں ہوجاتی ہے (۱)۔

۲ ... حدیث شریف میں مینارہ بنانے کی تاکیز نہیں ، جس جگہ بھی اللّٰد کا تام لیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے وہ جگہ پر نور ہوجاتی ہے اور خدائے پاک کی وہاں رحمت نازل ہوتی ہے ، خضب سے عموماً حفاظت رہتی ہے۔

جائے وہ جگہ پر نور ہوجاتی ہے اور خدائے پاک کی وہاں رحمت نازل ہوتی ہے ، خضب سے عموماً حفاظت رہتی ہے۔

ایپل کے الفاظ میں اس کو حدیث کی طرف منسوب نہیں کیا جمکین ہے کہ اس کا مطلب وہ ہو

(1) "وأما بناء منارة المسحد من غلة الوقف إن كان بناؤها مصلحة للمسجد بأن يكون أسمع للقوم فلا بأس به، وإن لم يكن مصلحة لا يجوز بأن يسمع كل أهل المسجد الأذان بغير منارته، كذا في التمرتاشي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسجد: ٣٢٢/٥، وشيديه)

"أيجوز أن يبني من غلته منارة؟ قال في الخانية معزيا إلى أبي بكر البلخي: إن كان ذلك من مصلحة المسجد بأن كان أسمع لهم فلا بأس به، وإن كان بحال يسمع الحيران الأذان بغير منارة فلا أرى لهم أن يفعلوا ذلك". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٢٠/٥، وشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ١٣٤/١ ، حقانيه پشاور)

جو کدا دیرتح ریکیا گیا، اگر د صاحت کر دی جاتی تو بهتر تھا۔ پھراعتر اض نه ہوتا۔ فقط دانلہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر له، دار العلوم دیوبند، ۲۰/ ۱۲۰۰/ هے۔

#### عمدہ مینارہوتے ہوئے نئے مینار بنانا

سوال[۱۰۷۹۳]: ہمارن جامع مسجد کے مینار بہت عمدہ ہے ہوئے ہیں،اب کچھلوگوں کاارادہ ہوا کہاور مینار بنائے جائیں،جس پر چار ہزار رو پینے جن ہوگا اور چندہ کیا جائے گا، اہل محلّہ کو یہ بات گرال معلوم ہور ہی ہے، جب مینار موجود ہیں تو دوسرے مینار بنانا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ مینارا پھے اور عمدہ ہے ہوئے ہیں، تو نیا مینار علیحدہ بنیا دانتی کر کے بنانا اور اس پر کیٹررقم خرچ کرنا وبال کرنا ہیارے ، اس طرح رو پییضا کع نہیں کرنا وبال میں کوئی ثواب نہیں، بلکہ بلاوجہ رو پییخرچ کرنا وبال ہے (۱)۔ فقط۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبتد\_

## مسجد کے منارہ کوکٹی رنگوں سے رنگنا

سوال[۱۰۷۹۳]: مسجد کے اذان گاہ کے مینارہ کوئی رنگوں سے رنگا گیا ہے، چندقسموں کے رنگوں سے رنگا گیا ہے، چندقسموں کے رنگوں سے رنگنا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام صاحب نے کہا ہے کہ اس طرح رنگنا بیتو مندر ہوگیا ہے۔ سیجے صبح جواب سے مطلع فرمائیں۔

(۱) "سشل أبوبكر عن بناء المنارة من غلة المسجد قال: إن كان البناء مصلحة للمسجد أن يكون المسجد في موضع يسمع المقوم يجوز، وإن لم يكن في البناء مصلحة للمسجد أن يكون المسجد في موضع يسمع جميع أهله الأذان من غير المنارة لا يجوز". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ١٣٤/٤، حقانيه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ /٣٦٨، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٠/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسجد: ٣٢٢/٥، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وقف کی آمدنی سے خوشمائی اور زینت کے لئے رنگ کرنے کی اجازت نہیں، استحکام اور پختگی کے لئے جو رنگ مناسب ہو، اس کی اجازت ہے، جب کہ اس میں خلاف شرع کوئی چیز ندہو۔ (کذا فی ر دالمحتار)(۱). فقط واللہ تعالی اعلم۔

> . حرره العبرمجمو دغفرله، دارالعلوم د بوبند \_

#### كياميناروعاكرتے رہتے ہيں؟

سوال[۱۰۷۹]: کیا کوئی الیی صدیث موجود ہے کہ''مسجد کے دومینار گویادوہاتھ ہیں، جوآبادی والوں کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں؟''

#### الجواب حامداً ومصلياً:

میں نے الی حدیث کی کتاب میں نہیں دیکھی۔فقط والقد تعالیٰ اعلم۔ حرر والعبرمحمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۰/۵/۲۰۰۱ھ۔

## كسى مسجد كاكنبدروضه اقدس ككنبدكي طرح بنانا

سوال[١٠٤٩]: مجدين روضه اقدى كورزاكين كاكنبد بنانا جائز بيانيس؟

(١) "ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب بماله، لا من مال الواقف، فإنه حرام، وضمن متوليه لو فعل إلا إذا كان لإحكام البناء". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٢٥٨، سعيد)

"ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولي قيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام الباء، دون مايرجع إلى القش، حتى لو فعل يضمن". (فتح القدير، كتاب الصلاة: ١/٣٩٨، وشيديه)

"أما المتولي فإنما يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون القش". (البحرالراثق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١٥/٢، وشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حضوراقد س ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی شکل کا گذیدا گرتلیس وفریب کے لئے بنائے کہ اس مجد کولوگ مبحد نبوی سمجھیں اوراس کے ساتھ وہ بی عقیدت رکھیں تو نا جائز ہے (۱) ، جبیبا کہ بعض اہل باطل نے بہی حرکت کی ، اپنی مبحد کا نام مبحد نبوی رکھا ، اپنے قبرستان کا نام جنت البقیع رکھا اور اپنے لئے منصب نبوت تجویز کیا ، اگر تنلیس مقصود نبیس ، تبرک کے طور پریا تشویق کے لئے ہے کہ اس کو دیکھ کرزیارت روضہ اقد س کا شوق پیدا ہو، تو درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲۲/۲ ہے۔

#### ببيثاب خانے اور بيت الخلاء كے او برمسجد كا كنبد بنانا

سوال[۱۰۷۹]: ہاری مجد میں ایک گنبد بنانا ہے، جہاں یک نبد بنانا ہے، اس کے بالکل نیچ کے حصہ میں پیشاب فاند بیت الخلاء ہے، ہمارے لئے اس پر گنبد بنانا جائز ہے یا نبیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

#### معجد کی جس جگہ کونماز کے لئے تجویز کردیا گیاہے، وہ اوپر ینچے سب معجد ہے، اس کے بیچے کے حصہ

(۱) "وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله وعكوفاً على أسباء لاتنفع ولا تضر، وصداً للخلق عن صبيل الله، وهي عبادة وحده لاشريك له بما شرعه على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واتخاذها عيداً. ويلتحق بهذا الضرب، ولكه ليس منه مواضع تدعى لها خصائص لا تثبت مثل: كثير من القبور التي يقال: إنها قبرنبي أو قبر صالح، أو مقام بني أو صالح، ونحو ذلك، وقد يكون ذلك صدقاً، وقد يكون كذباً، وأكثر المشاهد على وجه الأرض من هذا الضرب، قبان القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جداً". (اقتضاء الصراط المستقيم، ص: ١٣٣١، مكتبه تزار مصطفى الباز مكه)

صورت چیز براهم آنچیز دادن ، داین وجم اکثر راه بت پرستان زوه ، د آنها را در صلالت آنگنده ، ... . دورشیعه این وجم خیلے غلبه کرده قبوره بی تبوره بی النورآن بزرگواران وجم خیلے غلبه کرده قبوره بی تبوره بی النورآن بزرگواران است تغظیم وافر نمایند ، بلکه نوبت بسجدات رسانند ، و فاتحه خوانند وسلام و در د در سانند ، و کمس رانها یے منقش و مزین گرفته گرداگرد است ده شوند در زنگ مجاوران دادشرک د بهند " ـ ( تخذا شاعشریة ، باب یاز د جم و خواص نه بهب شیعه : ا/ ۱۳۵۱ ، مجیل اکیژمی لا بهور )

میں پیشاب خانہ بیت الخلاء وغیرہ بنانا جائز نہیں(۱)، مسجد کی حجت پر ضرورت ہو، تو گنبد بناسکتے ہیں، اگر اس کے پنچے پیشاب خانہ ہو، تو وہاں ہے ہٹانا ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۴/۳/۳ ھ۔

☆.....☆.....☆

(۱) "وكره تحريماً (الوطء فوقه، والبول والتغوط) الأنه مسحد إلى عنان السماء". (الدرالمحتار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وكذا إلى تحت الثرى بقي لوجعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحاً، بعما سيأتي متنا في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته سرداباً لمصالحه جاز". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٢٥١، سعيد)

"قال الرافعي: (قوله لم أره صريحاً نعم سيأتي متنا) الظاهر عدم الحواز، وما يأتي متنا لا يفيد المحواز؛ لأن بيت الخلاء ليس من مصالحه". (تقريرات الرافعي على ردالمحتار، كتاب الصلاة، ١/٨٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها ٢٠,٢، رشيديه)

# الفصل الرابع في بيع المسجد وأوقافه (مجداوراس كسامان كوييخ كابيان)

## برانی مسجد کی بے کارچیزوں کا تھم

سوال[۱۰۷۹۸]: اگرقدیم مجد کی برکار چیزیں جیسے: ٹین یالکڑی وغیر ہ بغیرا جازت مصلیان کوئی فروخت کر کے اس پیسہ میں جدید مرمت کرالے توبیہ جائزے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ہر خص کواس متم کے تصرف کاحق نہیں ، متولی کونمازیوں کے مشورہ سے مصالح مسجد کے پیش نظر ایسا کرنا درست ہے۔اور جب تک وہ چیزیں مسجد کے لئے کارآ مدر ہیں ،ان کوفر وخت نہ کیا جائے (۱)۔فقط واللّہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم و یو بند ،۲۱/۳/۱۲ه۔

## پرانی مسجد کے بچے ہوئے سامان کا حکم

سوال[۹۹۰]: کیاپرانی معجد کاسامان لینی این پھر اورلکڑ کوئی بھی چیزنی تقمیر ہونے والی مسجد کے اس مبلغ کوئی مسجد کی تقمیر میں لگا سکتے ہیں؟ اور پرانی مسجد کا مامان فروخت کر کے اس مبلغ کوئی مسجد کی تقمیر میں لگا سکتے ہیں؟ اور پرانی مسجد کا سامان خرید نے والا وہ سامان اپنے مکان کی تقمیر میں لگا سکتا ہے؟

(١) "صرف الحاكم أو المتولي نقصه أو ثمه إن تعذر إعادة عينه إلى عدارته إن احتاج، وإلا حفظه ليحتاج، إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه، ويمسك ثمه ليحتاج". (الدرالمختار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : فعلى هذا يباع النقض في موضعين: عند تعذر عوده، وعند خوف هلاكه". (دالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب: ٣/١٥٤، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٧/٥، وشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف. ٥٨٤/٢، مكتبه عفاريه كوئثه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب وہ سامان نئی مسجد میں کارآ یرنہیں ، تو اس کوفروخت کرکے قیمت ہے مسجد کے لئے دوسرا سامان خرید لیا جائے (۱) اور اس سامان کوخرید نے والا اپنے کام میں لاسکتا ہے، تغییر وغیرہ میں جہاں ضرورت ہو استعمال کرے(۲)۔واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۲۹ هـ

## مسجد کے برائے ٹائیلوں کا حکم

سوان[۱۰۸۰]: مسجد میں پہلے ٹائیل گے ہوئے تھے، کین جب وہ بوسیدہ اور کمزورہوگئے، توان
کواکھاڑ کر پکا فرش بنایا گیا اور ٹائیل اکھاڑ لئے گئے اور برکار پڑے ہیں، تو کیا ان کوفروخت کرنا جائز ہے؟ چونکہ
پران پر جوتے بھی پڑیں گے، گندگی بھی ہوگی، جب کہ ان پرعرصہ دراز تک لوگوں نے نماز پڑھی ہے، لہٰذا
فروخت کرنا کیا ہے؟ اوراس کوکس مریس دیں؟

(۱) "قال رحمه الله تعالى: ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج أي: إلى الاحتياج؛ لأنه لا بد من العمارة وإن تعليو إعادة عينه، بيع، وصرف ثمه إلى العمارة؛ لأن المدل يقوم مقام المبدل، فيصرف مصرف البدل". (تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٢١٤/٢، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف ٢٢٣/١، إمداديه كوئله)

(وكذ مي الفتاوي المهدية، كتاب الوقف: ٢٣/٢، مكتبه عربيه كوثنه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٤٤/٥، رشيديه)

(٢) "وحكمه: فثبوت المملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للنائع إذا كان البيع باتا". (حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دار المعرفة بيروت)

"لأن الملك مامن شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٢٠٥، سعيد)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ /٢٥٣، رقم المادة: ١٩٢، دارالكتب العلمية بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر بیہ ہے کہ کی دوسری مسجد کے فرش کے لئے خرید کر استعمال کرلیا جائے (۱)، یہ بھی درست ہے کہ کوئی آ دمی خرید کردیوار میں لگالے(۲)، مسجد سے جدا ہونے کے بعد اس کا وہ تھکم وا دب نہیں رہا جو کہ مسجد میں تقا (۳)۔ فقط واللہ تغمالی اعلم۔

حرره الغبرمحمو دغفرانه ، وارالعلوم ويوبند ..

( ا ) "والصحيح من مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى في فصل الحصير أنه الايعود إلى ملك صاحبه بنخراب المستحد، بل يحول إلى آخر، أو يبعه قيم المسجد للمستحد" (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساحد ١٣٢/٤، حقانيه پشاور)

"وعن الثاني ينقل إلى مسحد آحر بإذن القاضي، ومثله حشيش المسحد وحصيره مع الاستغاء عهما فيصرف إلى أقرب مسجد" (الدرالمختار، كتاب الوقف. ٣٥٩، سعيد) (وكذا في الفتاوئ التاتار خانية، كتاب الوقف: ٥٥٣/٥، قديمي)

(٢) "قال رحمه الله تعالى ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياج أي. إلى الاحتياح، لأنه لا بد من العمارة وإن تعدر إعادة عيسه، بيع، وصرف ثمه إلى العمارة، لأن البدل يقوم مقام الممدل، فيصرف مصرف البدل". (تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣ ، ٢ ٢ ٤ ، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في تنقيح الفتاوئ الحامدية، كتاب الوقف: ١ ٢٣١، إمداديه كوئته)

(وكذا في الفتاوي المهدية، كتاب الوقف: ٣١٣/٢، مكتبه عربيه كوثنه)

(وكذا في البحر الرانق، كتاب الوقف: ٣١٤/٥، وشيديه)

(٣) "سئل الفقيه أبوبكر. على حشيش المسجد يحرج عن المسحد أيام الربيع، قال إن لم يكن له قيمة فلاسأس بطرحه حارح المسجد، ولا بأس برفعه، والانتفاع به وفي فناوى سمرقند. حشيش المسجد إدا كان له قيمة فلأهل المسجد أن يبيعوا" (المحيط البرهائي، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ١٣٣/٤، حقانيه پشاور)

"لا حرمة لتراب المسحد إذا جمع، وله حرمة إذا بسط" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اذاب المسجد: ١/٥ ٣٢١، رشيديه)

(وكدا في الفتاوي التاتار حانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساحد: ٥٤٤،٥ قديمي) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ١ ٣، رشيديه)

#### مسجد کی اراضی فروخت کر کے اس سے شیئر زخرید نا

سے وال[۱۰۸۰۱]: کیامسجد کی اراضی کوفروخت کر کے اس قم سے شیئر زخر بدکر مسجد کی آمدنی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی اجازت جیس (۱) فقط والله تعالی اعلم مرره العبر محمود غفرله ، دار العلوم دیو بند م

## انقاض مسجد كأحكم

سے وال [۱۰۸۰۱]: مسجد سمالی کواز سرتو بنانے پر جواس کا سامان چونا ، مٹی ، اینٹ ، روڑہ وغیرہ نکی کر ہے ہیں اور مسجد میں کسی جگداس کے لگانے کی ضرورت نہیں رہی ، اس کو فروخت کیا جائے ، یا کسی اور جگدگل کوچوں یاعام راستوں وغیرہ میں صَرف کر سکتے ہیں ، اس کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ اینٹ روڑا جدید تغییر مثلاً: مینار وغیرہ میں بھی کام آسکے تو اس کواس کام میں لگا دیا جائے ، ورنہ فروخت کر دیا جائے اور قیمت مسجد کی ضروریات میں صَرف کی جائے (۲)۔فقط والتد نتحالی اعلم۔ املاہ العبرمحمود غفرلہ، ۸/۵۰۰/۱۵۔

(١) "إذا تم ولنزم لايملك، ولايملك، ولايعار، ولا يرهن". (الدرالمختار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله لايملك) أي: لايكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك أي: لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣٥، سعيد)

"إذا صبح الوقف لم يجز بيعه، ولا تمليكه". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في محمع الأنهر، كتاب الوقف: ١/٢ ٥٨، مكتبه غفاريه كوئته)

(٢) "صرف الحاكم أو المتولي بقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عيمه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه
 ليحتاج، إلا إدا خاف ضياعه فيبيعه، ويمسك ثمنه ليحتاج". (الدرالمختار). "قال العلامة ابن عابدين =

### فقیروں کی دی ہوئی مسجد کی بیجے وغیرہ کرنا

سوال[١٠٨٠٣]: قصبه ثاملي مسجد گرهي والي كي پشت پرايك افتاده زمين تقي، جو كه تكبير كے نام سے موسوم تھی اور فقیراس پر قابض ومتصرف تھے، فقیرول نے وہ زمین ایک شخص کو کاشت کرنے کے لئے دے دی، شخصِ مذکورنے بچھ خرچ کر کے اس میں کا شت درج کرالی ،فقیروں کو جب علم ہوا کہ زمین ان کے قبضہ ہے نکل گئی تو انہوں نے وہ زمین برابر کی مسجد کو دے دی اورا حتیاطی طور پر بیج نامہ جارسو کے قریب میں لکھے دیا گیا ،گرلی کے جہیں ،اس کے دوسال بعد جس شخص نے اپنی کاشت درج کرائی تھی ،ان کے احباب میں کچھوہ واشخاص تھے جو مسجد کے انتظامی امور میں دلچیسی رکھتے تھے، ان اشخاص نے کاشت درج کرنے والے پر زور ڈ الا کہتم کاشت ے استعفادے دونواک شخص نے اس شرط پر کہ جومیر اخرج ہواہے، وہ مجھے واپس کر دیا جائے ،استعفیٰ دے دیا۔ حیار سور و بہتیخص مذکور کو دے دیئے گئے اور مسجد کی کاشت درج ہوگئی ،مسجد کے پیچھ ہی فاصلہ برایک ڈگری کالج انگش ہندی کا ہے،جس نے بہت کی زمینیں الاٹ کرالیں اور اندیشہ تھا کہ سجد کی زمین پر بھی قابض ہوجائے، كيونكهاس كے متصل بى كالج كى زمين ہے،اس لئے متولى اورسب نمازيوں كامشورہ ہوا كەمسجد ميں اتن گنجائش ہے کہ ساری زمین پر قبضہ کر کے اپنے استعمال میں لائے اور اس میں سے چوتھ کی حصہ فروخت کر کے اس رقم ہے اس مسجد کی پشت پرکواٹر بنائے جائیں جس ہے مسجد کی مستقل آ مدنی ہو، بالا تفاق بیمشورہ طے یا یا اور قصبہ کے جو عالم مفتی تحے انہوں نے بھی اس کی تائید کی اور غالبًا فتوی بھی مختلف جگہ ہے حاصل کئے گئے ، بیج نامہ ہو گیا کوا ثر بھی بن گئے۔ سال دوسال بعداس کاتعلق سینٹرل بورڈ ہے کرایا گیا،انہوں نے حسابات دیکھے کراس کوتشلیم کیا،اس کے بعد مقامی اشخاص میں اختلاف شروع ہوا، جن متولی صاحبان نے باصرار بیرز مین بعض اشخاص کے ہاتھ فروخت کی تھی ،ان کے مخالف ہو گئے اور سنی سیغٹرل بورڈ کے کار کنان کے آگے یہ بیانات دیئے کہ بیز مین موقو فیہ تھی۔اس کی بیج درست نہیں ہوئی ،تو برائے کرم چنداُ مور ہے مطلع فر ، کیں:

#### ا كيابين تام جائزيس ياناجائز؟

رحمه الله تعالى فعلى هذا يباع المقض في موضعين عدتعذر عوده، وعد حوف هلاكه"
 (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب: ٣/٧٤/١، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٤/٥، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف ٢/٥٨٤، مكتبه غفاريه كوئنه)

#### ٢..... موجوده صورت ميں كيابيز مين وقف ہے؟

۳ اگریج نامہ جائز ہے، تو جومشتری لینے کے لئے تیار نہیں ہور ہاتھا، بار بہی کہنا تھا کہ سودوسو رو ہے حسبۂ لقد مسجد کے لئے دے سکتہ ہول، مگر اس کومجبور کر کے بیز مین لی گئی، تو اس کی رقم مسجد ادا کرے گی میا سابق متولی جنہوں نے بچے نامہ کرایا؟

۳ بقیه زمین موجود ہے، اس پر بھی مسجد اپنا قبضہ بیس کر سکتی ، یا تو کرا میہ پر کوئی کرا مید دار قابض ہوگا یا دوبارہ اس کوفر وخت کرنی ہوگی۔

۵....کیا یہ نیچ صحیح ہوگئ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس زمین پرفقیر قابض تھے، اگر اس کا وقف یا کسی اور کی ملک ہونہ ٹابت نہیں تھا اور انہوں نے وہ فروخت کر کے متجد کودے دی اور قیمت نہیں لی تو وہ زمین متجد کی ملک ہوگئی ،متولیان صاحب ن نے اگر اس کوخرید کر با قاعدہ وقف نہیں کیا تو وہ وقف نہیں ہوئی (1)۔

> ا.....اس صورت میں بیانتے نامے جائز ہوئے (۲)۔ ۲.....وقف نہیں (۳)۔

٣ سين جائز ہے (٣)، قيمت کي واپسي کاسوال پيدانبيں ہوتا (۵)۔

( ا ) "اعلم أن عدم جوار بيعه إلا إذا تعدر الانتفاع به، إنما هو فيما إذا ورد عليه وقف الواقف، أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف، فإنه يحور بيعه بلا هذا الشرط؛ لأن في صيرورته وقفاً احتلافاً، والمحتار أنه لا يكون وقفاً " (الدرالمحتار، كتاب الوقف " ٣٧٧، سعيد)

"المتولي إذا اشترى من غلة المسجد حانوتاً أو دار أو مستغلاً آحر حار فإن أراد المتولي أن يبيع ما اشترى قال بعصهم: يجوز هذا البيع، لأن المشتري لم يذكر شيئاً من شرائط الوقف فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسحد". (البحر الرائق، كتاب الوقف. ٢٢٣٦/٥، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٣٦، مصطفى الباني الحلبي مصر)

(a) "وحكمه ثبوت الملك في الميع للمشتري، وفي الثمن للنائع إذا كان البيع باتاً". (حاشية

۳ ... اس کا بھی وہی تھم ہے، مسجد کے ذمہ دار دیندار، بجھدار، خیر خواہ اگر اس کوفر وخت کرنا مصالح مسجد کے موافق سبجھتے ہیں، تو فروخت کر سکتے ہیں، بہتر میہ ہے کہ وہاں بھی مسجد کے لئے مکانات یا دوکانات بنادیں، تاکہ مسجد کے لئے آمدنی کا ذریعہ ہوجائے (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۹/۴/۲۹ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٨٦/٣/٢٩ هـ

## کیابلاونف مسجد کودی گئی جائیدا دفروخت ہوسکتی ہے؟

سوال[۱۰۸۰۴]: ۱-تاحیات میں مقرابے مکان کا مالک وقابض رہوں گااور کل حق ہر شم انقال وغیرہ کے حاصل ہوں گے۔

۲- بعدوفات مجھ مقر کے مکان کے مالک وقابض مسجد اندرون کوٹلہ معرفت متولی محمدا قبال ہوں گے اور مسجد کوکل حق ہرنتم انتقال وغیرہ کے وصول ہوں گے۔

۳- بعد وفات مقرا گر کوئی شخص اس وصیت تا مه کے خلاف قانون و پنچایت وعدالت کارروائی کرے گا ، تواس کو پچھ نبیس ملے گا اوراس کی کل کارروائی کا لعدم ہوگی۔

ند کورہ بالاشرائط کے ساتھ مکان وقف ہوگا یا نہیں؟ اوراس کو سجد فروخت کر سکتی ہے یا نہیں؟ واضح رہے کہ متولی کا کوئی شرعی وارث نہیں ہے ،اس کی بیوی کی چارلڑ کیاں جود وسرے شوہرے تھیں،

= الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع: ٣/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٨٥٥، وشيديه)

(١) "وقد روي عن محمد رحمه الله تعالى : إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بشمنها أحرى، هني أكثر ريعاً كان له أن يبيعها، ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٣٥/٥، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٨٣/٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف: ١٠٢/٠ ا، إدارة القرآن كراچي)

ان کا کوئی حق اس مکان میں ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ وقف نہیں (۱) ، حسب صوابد بداس کوفر وخت کرانا بھی درست ہے۔ جبیبا کہ عبارت نمبر ۲ میں انتقال کی اجز نے نہر ۲ میں انتقال کی اجز نہ نہر کی انتقال کی اجز نہ نہر کی ایک کی اجز نہ سے کہ اگر فر وخت کریں تو اس کی قیمت سے کوئی جائیدا دمسجد کے لئے بنالیں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العيدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۴/۲۸ م

☆....☆....☆....☆

(١) "وعندهمما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى، وصرف مفعتها على من أحب وعليه الفتوئ", (الدرالمختار).

"قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ · قدر لفظ "حكم" ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف، ولا انتقل إلى ملك غيره، بل صار على حكم الله تعالى الذي لاملك فيه لأحد سواه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٨/٣، ٣٣٩، سعيد)

"إذا جعل أرضا له مسحداً، وشرط من ذلك للمسه شيئاً، لايصح بالإحماع ". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف: ٣/١٣١، حقانيه پشاور) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، وشيديه)

## الفصل الخامس في المسجد القديم (پراني مسجد كابيان)

## براني مسجد كوكرا كرنئ مضبوط مسجد تغيير كرنا

سوال[۱۰۸۰]: شهری جامع مبحدقدیم زمانه کی ہے اور چھوٹی ہے، اب اس کواز سرنو بنانے کا ارادہ ہے تا کہ مبحد بڑی ہوجائے ، بعض حضرات کی رائے ہے کہ اس کو گرانہیں سکتے ، صرف آس پاس سے بڑھا سکتے ہیں ، بعض کہتے ہیں کہ اس کوشہید کر کے از سرنو بنایا جائے ، اس پرشری تھم کیا ہے؟ اللہ جواب حامداً ومصلیاً:

پوری مبحد کی قدیم عمارت جب کہ وہ پختہ اور مضبوط ہو، شہید نہ کریں ، بلکہ موقع کے مناسب آ کے پیچھے وائیں بائیں ا دائیں بائیں سے حسب صوابد بداس میں اضافہ کرلیں ، لیکن اگر مسجد قدیم کے بانی اور اب جدید بناء کرنے والے سب ایک ہی محلہ کے لوگ میں ، تو ان کوخل ہے کہ تمام مسجد کو از سر نوتھ بر کرلیں۔

"مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه ويبنيه (ثانيا) أحكم (من البناء الأول) ليس لمه ذلك؛ لأنه لا ولاية لمه (كدا في) المضمرات. (وفي النوازل) إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم، كذا في التتار حابية. وتأويله: إذا لم يكن الباسي من أهل تلك المحلة، وأما أهلها فلهم أن يهدموا ويحددوا بناءه" (شامي كراچي: ٤/٢٥٧، كتاب الوقف)(١).

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۲۹/۸۸ هـ

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسحد: ٣٥٤/٣، سعيد)

<sup>&</sup>quot;سئل أبوالقاسم عمن أراد أن يهدم مسحداً وينيه أحكم من بنائه الأول؟ قال: ليس له ذلك، =

## تعمير جديد ك وفت الرمسجد كالمجه حصد ديوار من آجائے

سے وال[۱۰۸۰۱]: ایک مسجد کو منہدم کر کے جدید تقییر کرنی ہے، منہدم کرنے پر قبلہ میجے کرنے کی صورت میں مسجد کی قدیم جنوبی دیوار کا پچھ حصہ سابق فرش پر آجا تا ہے اور قدیم دیوار کا اکثر حصہ فاضل ہوجا تا ہے، اب ای فاضل دیوار کو مسجد کی دوسری ضرورت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

اب جوجگدایک دفعہ نماز پڑھنے کے لئے بنادی گئی ہے اس کو خارج مسجد قرار دے کر کسی دومرے کام کے لئے مخصوص کرلینا درست نہیں۔ کذا فی الدر المدختار (۱).

البتہ دیوار کے اندرآیا ہوا کچھ حصہ مسجد ہی سے متعلق کسی کام میں آجائے ، تو مضا کفتہ ہیں ، مثلاً : اس میں مسجد کی الماری بنادی جائے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ مسجد کی الماری بنادی جائے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۹۱/۲/۱۵ ھ۔

= وفي الوارل: إلا أن يخاف أن يبهدم إن لم يهدم، وتأويل هذه المسئلة: إذا لم يكن هذا الرجل من أهل هذه المحلة. فقد ذكر في الواقعات عن أبي حيفة: لأهل المسجد أن يهدموا المسحد، ويجددوا بناء ه وفي السراجية: مسبجد مبني معمور ليس للمتولي أن يهدمه ثانياً، ويتكلف في تزينيه". (الفتاوي

التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥٥٣/٥، قديمي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٢٠/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ٣٥٤/٢، رشيديه) (١) "يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة". (الدرالمحتار).

"(قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثاً ولايجوز نقله ونقل ماله إلى مسحد آخر سواء يصلون فيه أولا وهو الفتوى، حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه، مجتبى، وهو الأوجه، فتح". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١١٥٥، وشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوئ، كتاب الوقف: ٣٢٣/٥، رشيديه)

(٢) "وإذا جعل تحته سرداباً لمصالحه جاز كمسجد قدس . لو بني فوقه بيتاً للإمام لايضر؛ لأنه من=

### مسجدى دوبار ہتمبر كے وفت مسجد كالم يجھ حصه تعبير ميں شامل كرنا

سے کہ خدانخواستہ کسی وقت تا گہانی حادثہ کا شکار ہوجائے اور بہت ممکن ہے کہ بہ جگہ تام کو بھی عبادت گاہ نہ رہ مسکل سے کہ خوف سے کہ خواستہ کسی وقت تا گہانی حادثہ کا شکار ہوجائے اور بہت ممکن ہے کہ بہ جگہ تام کو بھی عبادت گاہ نہ رہ سے کہ انداز الله منه ،

دومنزلد مسجد ہے، او پر کی ممارت جماعت بننج وقتہ کے لئے مخصوص ہے اور اس کے بینچ تقریباً ۹ الف کی جگہ میں ۵ دکا نیس قائم ہیں، بالا ئی مسجد کی قبلہ رخ و بوار کا بنیا دوں سے تعلق نہیں، ۹ الفث کے طول میں کڑیوں اور جھت پر یعنی دکا نوں کی جھت پر مسجد کی تقمیر ہے جو بالا ئی مسجد کے لیول میں ہے، لیکن ریا چلہ طبقہ صدود مسجد کے با وجود بھی کسی وقت نماز کے لئے استعمال نہیں ہوتا ، بلکہ عوماً اہل قصبہ رمضان السبارک میں وہاں پر چولہا گرم کرتے ہیں۔

الغرض یہ کہنا کہ تغییر مبور مختصر ہے ، صرف ایک صورت ہو تکتی ہے کہ آو مصدیس مبحدرہ اور 19 اف کا نصف دکا نوں کے لئے چھوڑ ویا جائے ، بہر حال تغییر ضروری ہے ، ندکورہ صورتوں ہیں جوصورت جواز کی ہو تکتی ہو، ارشاد فرما کرعنداللہ ما جور ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ پچھ حصہ متعلقات مسجد سے لے کراصل حصہ ہیں شامل کر کے کم از کم تلائی کی تخوائش ہوتو نکالی جائے ، عیدگاہ جامع مسجد اور ندکورہ مبحد کا متولی ایک ہی ہے ، اول الذکر دوعباوت گاہوں کی کوئی آیدنی نہیں ، نددکان ندمکان ، اس صورت ہیں ایک مسجد کے نام سے چندہ فراہم کر کے ان دوعباوت گاہوں کی کوئی آیدنی نہیں ، نددکان ندمکان ، اس صورت ہیں ایک مسجد کے نام سے چندہ فراہم کر کے ان دوعباوت گاہوں پرضرف کیا جاسک کے ایم سے کے نام سے چندہ فراہم کر کے ہوگی شرح فرماویں ۔ اس کی کیا صورت ہوگی شرح فرماویں ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ نماز کے لئے وقف کر کے عام اجازت اس میں نماز کی دے دی جائے اور اس پرکسی کا قبضہ مالکا نہ ندر ہے، اس کومسجد کہتے ہیں (۱)، اس کا تھم یہ ہے کہ تختانی وفو قانی سب حصہ مسجد ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرا

<sup>=</sup> المصالح". (الدر المحتار، كتاب الوقف: ٣٥٤/٣، ٣٥٨، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الراثق، كتاب الوقف: ٢١/٢، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٩٣/٢ ٥، مكتبه غفاريه كوئله)

<sup>(</sup>١) "أن المسلم إذا اتخذ داره للمسلمين مسجداً وسلم المسجد إلى المتولي وأذن للناس بالدخول =

تصرف جائز نہیں (۱)،اگر واقف نے اول د کا نیں بنا کیں اور ان کی حبیت پرمسجد بنادی اور وہ د کا نیں بھی مسجد ہی کے لئے ہوں ، تواس میں بھی گنجائش ہے (۲)۔

جوجگہ فو ق نی مسجد کے بینچے خالی ہو، اس جگہ کونماز وغیرہ بی کے لئے استعمال کرنا جا ہے، اس میں چولہا جلانا اور دنیا کے دوسرے کام کرنا درست نہیں (۳)۔ وقتی ضرورت پر گرمی سردی برسات کے لحاظ سے وہاں

= والصلاة فيه، فصلى فيه قوم بحماعة، يصير مسحداً باتفاق بين أصحابًا". (الفتاوى العالمكيرية، الفصل السادس والعشرون في الأوقاف: ٣٤٢/١، رشيديه)

"أما إذا بني مسحداً وأدن للناس بالصلاة فيه حماعة، فإنه يصير مسحداً" (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: في أحكام المسجد: ٣٥٢/٣، سعيد)

"عن أبني حبيفة رحمه الله تعالى إدا حعل أرصه مسحداً وسلم حار، والإيكون له أن يرجع" (فتاوى قاصي خان، كتاب الوقف، ناب الرحل يجعل داره مسحداً "/، ٢٩١، رشيديه) (١) "وكسره تسحسريسماً (الوطء فوقه، والبول والتنعوط)، الأنبه مسحد إلى عبان السماء " والدر السمحتار) وقال العلامة الله عابدين رحمه الله تعالى "وكذا إلى تحت الثرى" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٢٥٢/١، سعيد)

"إن شرط كونه مسحداً أن يكون سفله وعلوه مسحداً ليقطع حق العبد عنه". (البحرالرانق، كتاب الوقف: ١/٥، وشيديه)

(وكدا في محمع الأبهر ، كتاب الصلاة ، باب مايفسد الصلاة ١ ١ ٢١ ، مكتبه عماريه كوئبه)
(٢) "ولمو حعل لعيرها أو جعل فوقه بيتاً وحعل باب المسحد إلى الطريق لايكون مسحدا"
(الدرالمسحتار) "(قوله أو حعل فوقه بيتا) ظاهره أبه لا فرق بن أن يكون البيت للمسحد أولا ، إلا أبه
يؤحد من التعميل أن محل عدم كونه مسحدا فيما إذا لم يكن وقعاً على المسحد، وبه صوح في
الإسعاف فقال وإذا كان السرداب أو العلو لممصالح المسحد أوكانا وقعاً عليه صار مسحداً"
(ودالمحتار ، كتاب الوقف: ٣٥٤/١٤ ، سعيد)

(وكذا في عمية ذوي الأحكام في بغية درر الحكاء على هامش كتاب الدرر الحكام. كتاب الوقف· ١٣٥/٢ ، مير محمد كتب خانه)

(٣) "أن المساحد بنيت لأعمال الاحرة مما ليس فيه توهم إهانتها وتلويثها مما ينبعي التبظيف منه، ولم -

جماعت بھی کی جانے اور سنن ونوافل کے لئے بھی اس جگہ کو استعمال کیا جائے ،اب اگر مجد ند کورہ شکتہ جالت میں ہے۔ بر نے کا قوی اندیشہ ہے اور دوبارہ کیے منزلہ بی تغییر کرنا ہے قوجت تحقیقی حصہ پہلے سے خالی تھا، اس حصہ پر کوئی دکان تغییر نہ کی جائے اور مبجد کے بینچ کے جس حصہ میں دکان ہے اس کا نصف یا جتنا مسجد کے لئے مناسب بو،اس کو داخل مسجد کے لئے دکا نیس بن دکی جائے کہ مناسب ہو،اس کو داخل مسجد کے دکا نیس بن دکی جائے (1)، بقید نصف میں حسب مصلحت مسجد کے لئے دکا نیس بن دکی جائے (1)۔ القید حصہ متعمقہ پر اگر دومنزلہ بن نا ہو، تو جتن حصہ نے کا مسجد کے خالی تھا، اس کو برقر ارر کھتے ہوئے بقید حصہ متعمقہ پر اکا نیس تغییر کرکے بالا کی حصہ یہ مسجد بنائی جائے ۔ (۳)۔ فقط والند تعالی اسم۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ويويند

#### 公 经 经 经

- تس لاعمال الديدا، ولو لم يكن فنه توهم تنونت واهانه تريه المسجد من القدر واحب" (الحلبي الكبير كاب الصلاة، فصل في احكاد المسجد، ص ١١٢، ١١٢، سهيل اكيدمي لاهور)

"ان المستحد ما بني الالها من صلاة واعتكاف وذكر شوعي وتعليم علم وتعلمه وقرأة فرآن"

(البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ٢٠/٢، وشيديه)

(وكد في الأنساد والنطائر. القول في أحكاه المسجد ٣٠٠٠، إدارة القرآن كواچي)

(١) "سنال المقبه الوحموع وقف تحب المسجد والوقف على المسجد، فأرادوا أن يريدوا في المسجد من ذلك الوقف" قال يحور" (المحيط البرهائي، كتاب الوقف، القصل الحادي والعشرون في المساجد: ١٢٩/٤، حقانيه كوئته)

روكدا في الفناوي الناتار حالية، الفصل الحادي والعشرون في المساحد ١٥٤٥ قديمي)

(وكدا في الفتاوي العالمكبرية، كتاب الوقف، الناب الحادي عشر في المسحد ٢٠ ٣٥٣، رشيديه)

(٢) "لوكانت الأرض متصلة نيوت المصريرعب الناس في استنجار نيوتها كان للقيم أن يني فيها بيوتاً فيؤاخرها". (المحرالوائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣١١/ رشيديه)

, وكدا في فناوى قاصي حان، كناب الوقف، ناب الرحل يجعل داره مسجدا ٣٠٠٠، رشيديه) وكدا في المحيط البرهاني كناب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف ٢٢٠، حقاليه) (٣) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ١٣١

# الفصل السادس في التوسيع في المسجد (مجريس توسيع كرن كابيان)

### معرك تنكى ك وجه سے توسيع

سووان [۱۰۸۰۸]: موضع اچھ بل محلّہ ملک پورہ سوپورکشمیر میں ایک مسجد ہے، جونمازیوں کے لئے ناکافی و تنگ ہے، اہل محلّہ اس مسجد کوشہید کر کے از سرنو بنانا چا جے ہیں، مگر مغرب و مشرق کی جانب میں قبرستان ہے اور بطرف شال مسجد کے ساتھ ایک زیارت ہے۔ جس میں ایک ولی مدفون ہیں، بطرف جنوب سیڑھی کے ساتھ ایک میت مدفون ہے، بیس سال سے مدفون ہے، اس کے ملاوہ اس کی طرف جگہ کافی ہے، اس محد شریف کو جنوب کی جنب بڑھا دیا جائے گا تو یہ قبر مسجد کے نیچ سے گی، نیز دوسر ہے محلے والے اپنے دور ہونے کا عذر بھی کرتے ہیں، اب دونوں محلّہ داران اس مسجد کوشہید کر کے دوسر کی جگہ لے کراز سرنو بنانا چ ہے ہیں، کیااز دوئے شرع شریف ہے جائز ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ال مسجد میں جگہ ننگ ہونے کی بناء پر دوسری جگہ مسجد بنانے کے لئے اس مسجد کوشہید کرنا اور اس کی قیمت سے دوسری جگہ خرید ناہرگز ہرگز جائز نہیں (۱)،اگر اس مسجد میں جگہ کم ہے،نمازی اس میں نہیں ساسکتے اور

(۱) "يبقى مسجداً (عد الإمام والثاني) أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى (قوله. عبد الإمام والثاني) فلا يعود ميبراثاً ولا يحور بقله وبقل ماله إلى مسحد آخر سواء كابوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، وأكثر المشايخ عليه، محتى، وهو الأوحه، فتح" (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الوقف ٣ ٣٥٨، سعيد)

"لو صار أحد المسحدين قديماً، وتداعى إلى الحراب، فأرادوا أهل السكة بيع القديم مصرفه في المسحد الحديد، فإنه لا يحور" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد: ١/٣٥٨، وشيديه)

آس پاس جگہ خال نہ ہونے کی وجہ ہے اس میں توسیع ہی نہیں کی جاسکتی ، تو دوسری جگہ مسجد بنانے کے لئے مستقلاً انتظام کیا جائے (۱۲)۔اس مسجد کوفر و خت نہ کیا جائے اس کی کسی طرح اجازت نہیں (۲)۔فقط واللہ نتعالی اعلم۔ حررہ العبہ محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

# جاروں طرف ہے مسجد کی توسیع کرنا

۔ سےوال[۱۰۸۰]: مسجد کے جاروں طرف لوگوں نے قبرستان بنالیا ہے،اب مسجد تنگ ہوگئ ہے اوراس کو جاروں طرف بروھا ناہے تو مسجد کو جاروں طرف سے بردھا سکتے ہیں یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

موجودہ مسجد میں اگر تنگی ہو، تو آس پاس چاروں طرف ہے حسب مصالح توسیع کرنا درست ہے، اگر زمین مسجد کی نہ ہو، تو خریدی جاسکتی ہے(۳) \_ فقط والقد تعالیٰ اعلم بالصواب \_

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند -

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۹/۱۰/۸۸ هـ

" رفي الحاوي: سنل أبوبكر عن قوم ضاق مسجدهم فبنوا مسجداً آخر، قال: يبيعون الأول وينتفعوا بشمسه في الذي يسنونه، قبال الفقيه: هذا الجواب على قول محمد. وعلى قول أبي يوسف: لا يجوز بيع المسحد بحال". (الفتاوئ التاتار حانيه، كتاب الوقف، مسائل الوقف المسحد: ٥/٣/٥ إدارة القرآن كراچي) (١) "قبال علمهاؤنا: لا يجوز أن يسنى مسحد إلى جب مسجد، ويجب هدمه، والمنع مه بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغراً إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينيلا". (الحامع لأحكام القرآن للقرطي. ١٩٣/٥ ، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في التفسير المنير، التوبة: ١ / ٨٠، دار الفكر بيروت)

رو عدا على المستحداً وصد الم الم يكن له أن يرجع فيه، والا يبيعه، والا يورث عنه؛ الأنه يحرز عن حق

العباد، وصارخالصاً لله". (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في العناية على هامش فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٣٢/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

٣) "وتؤخذ أرض ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرها". (الدرالمختار). =

# امام باژه مصمحد کی توسیع کاظم

الجواب حامداً ومصلياً:

سوال[۱۰۸۱]: محلّہ تیراپورشہرگورکھیور میں ایک مجدے متصل جانب مشرق ایک امام باڑہ تھا،
محلّہ کے چھبیں گھرامام باڑہ کے نتظمین تھے، مجد کی کی کود کھتے ہوئے نتظمین امام باڑہ نے متفقہ طور سے سیہ طے
کیا کہ امام باڑہ مبحد کودے دیا جائے اور اپنے اس فیصلے کے بعد متظمین امام باڑہ نے مبحد کے نتظمین سے کہا کہ
ہم لوگوں نے امام باڑہ مبحد کو دے دیا ہے، اب آپ لوگ جلد مبحد کی توسیع کردیں، تا کہ جو تکلیف مصلیع س کو
ور چیش ہے، وہ رفع ہوجائے۔ چنانچ نتظمین امام باڑہ کے فیصلہ اور ان کی اجازت کی بناء پر نتظمین مجد نے توسیع
مسجد کا کام شروع کرادیا اور دود ہواریں بھی مکمل ہوگئیں۔

اب کے گھاوگوں نے بیاعتراض اٹھادیا ہے کہ امام باڑہ کی زمین پرنماز پڑھنا جا کرنہیں ہے، کیونکہ بیام باڑہ عام مسلمانوں کا ہے اور عام مسلمانوں نے اجازت نہیں دی، عام مسلمانوں سے معترضین کی مراد بیہ ہے کہ مذکورہ امام باڑہ کے جوچھیں گھر شتظمین کے ہیں، ان کے کسی گھر میں دس افراد، کسی گھر میں آٹھ افراد، اس طرح ہرگھر میں کچھ نہ کچھ افراد ہیں ان سب کی اجازت ضروری ہے، حالانکہ ہمیشہ سے بیدستور چلا آتا ہے کہ چھیس شتظمین گھر کے ہرگھر میں ہے کہ افراد ہیں ان سب کی اجازت ضروری ہے، حالانکہ ہمیشہ سے بیدستور چلا آتا ہے کہ چھیس شتظمین گھر کے ہرگھر میں ہے کوئی فرد بھی کمیٹی میں شریک ہوگیا اور بالاتفاق کمیٹی نے جوفیصلہ باس کر دیاتو اس فیصلہ کا ہرخص پابند ہوتا تھا، کسی گھر کے بقیہ کسی قرد کو انح اف کا حق نہیں ہوتا تھا، آیا اس تو سیع شدہ زمین پرنماز ہوگئی ہے یانہیں؟

# صورت مسئولہ میں امام باڑہ کوتو سیع مسجد کے لئے تنظمین کامتفقہ طور پردے دینامصرف کا سیح تجویز کرناہے،

= "وفي الفتح: "لوضاق المسجد وبجبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدحل فيه". (ودالمحتار، كتاب الوقف: ٣٤٩/٥، معيد)

"وكذا إذا ضاق المسجد على الماس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً، لما روي عن المصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ضاق المسجد الحرام أحذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام ولو كان بجنب المسحد أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيئاً في المسجد من الأرض جار ذلك". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٢٨/٥، وشيديه) وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٩٥/٥، مكتبه غفاريه كوئله)

وہال نماز درست ہے، معترضین کواعتر اض نہیں کرنا جاہیے، بلکہ وہ این اعتر اض واپس نے لیں (۱)۔ فقط والقد تعی اعلم۔ حرر ہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیوبند، ۹۱/۲/۸ ہے۔

## معجد کے قریب کی جگہ کوسجد کے لئے لینا

سے وال [۱۰۸۱]: ۱ نیداور عمر مسجد کے نتظم ہیں، پس پشت مسجد کے ایک اراضی دیگر فخص کی ملکیت ہے، زیداور عمر اپنے اثر اور دیاؤ ہے اس پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مالک کسی طرح بھی اس اراضی کومسجد کودینے کے لئے تیار نہیں، توالی جالت میں قبضہ جائز و درست ہے۔

۲ کیااراضی مذکورہ بالا پرغ صبانہ قبضہ کرنے پرزید وعمر کو پچھی تو اب سے گا؟

۳ کیااراضی مٰدکورہ کو غاصبانہ قبضہ کے بعد *مسجد کے کسی بھی* کام میں لاتا جو تزود رست ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اگر مسجد کی تنگی اور نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے توسیع کی ضرورت ہو، تو مالک سے مناسب قیمت پرخرید لی جائے (۳)، اثر اور دیاؤ سے زیر دئی قبضہ کرناغصب اور حرام ہے (۳)۔

(١) "وعن محمد رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إذا جعل أرضه وقفاً على المسحد وسلم جار، ولايكون له أن يرجع". (فتاوى قاضي حان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣/ ١ ٩٩، رشيديه)

"فلر جعل وسط داره مسحداً، وأذن للناس في الدخول والصلاة فيه، إن شرط معه الطريق، صار مسحداً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر، الفصل الأول. ٣٥٣/٢، رشيديه)

"لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: في تعريف المال والملك: ٢/٣ ٥٠، سعيد)

(٢) "وتؤخذ أرص و دار وحانوت بجسب مسحد صاق على الناس بالقيمة كرهاً". (الدرالمختان قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى . (قوله بالقيمة كرهاً) لما روي عن الصحابة رصى الله تعالى عه. لما صاق المسحد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسحد الحرام" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣ ٣٤٩، سعيد)

 ۲ مظلوم ہونے کی وجہ ہے وہ صبر کرے گا،تو بہت بڑا اجروثو اب ملے گا(۱)،ا گرراضی ہو کرمسجد میں
 دے دے گا تب بھی مستحق اجر ہوگا (۲)۔

۳ غصب کرنا ہر گڑ جا ئز نہیں ۔ مسجد کے کسی کام میں لانا جا ئز نہیں (۳) ۔ فقط والقد تع لی اعلم۔ حررہ العبد مجمود غفر لہ، ۱۲ ۱۱ ۴۰۰۰ ہے۔

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥٩٥/٢ مكتبه غفاريه كوثته)

(٣) "اعلم أن الاعتصاب أحد مال العير بما هو عدوان من الأسباب وهو فعل محرم. لأنه عدوان وطلم، وقد تأكدت حومته في الشرع في الكتاب والسنة" (المسوط للسرحسي، كتاب العصب ٢ ٥٣،٥٣، مكتبه غهريه كوبه) "البعصب شرعاً استيلاء على حق العبر بلاحق، وقال أيضاً هو أحد مال متقوم محبره بلا

إذن مالكه بلاخفية". (القاموس الفقهي، ص: ٢٧٥، إدارة القرآن كراجي)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الغصب: ١٩٢/٨ و ، رشيديه)

(1) "عس أبي أمامة الباهلي رصي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا رعيم بيت في ربص الحنة لمن ترك المراء، وإن كان محقاً الح" (سس أبي داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق: ١٣/٢، إمداديه)

(وكذا في رياض الصالحين، باب حسن الخلق، ص: • ٣٤، دار السلام)

(وكدا في كنز العمال، كتاب الأحلاق، الحزء الثالث: ٣٥٢ ، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "عن عبيدالله الحولاني، أنه سمع عثمان بن عقان رضي الله تعالى عنه يقول إبي سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول. من بني مسجداً قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وحه الله بني الله له مثله في الحة" (صحيح النجاري، كتاب الصلاة، باب من بني مسجداً ١ ٣٣، قديمي)

(ومشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد: ١/٨١، قديمي)

(٣) "أفاد أن الواقف لأسد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكاً باتاً حتى لو وقف العاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجار المالك وقف فصولي حار، وصح وقف ماشراه فاسداً وينقض وقف استحق بملك أو شفعة وإن حعله مسجداً" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣ ٣٠٠، ٣٣٠، سعيد)

"ومن الشروط الملك وقت الوقف، حتى لو عصب أرصا فوقفها ثم اشتراها من مالكها، ودفع تمها إليه، أو صالح على مال دفعه إله لاتكون وقناً" (فتح القدير، كتاب الوقف ٢٠١١، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٣/٥، وشيديه)

# الفصل السابع في التصرف و التعمير في المسجد (مبحر مين تقرف وتمير كرنے كابيان)

# مسجد کے برنالہ کو بند کرنے کا حکم

سے نیچاہے، اس حصہ کا پرنالہ شالی جانب مدرسہ امدادیہ میں جاری تھا، اب مدرسہ امدادیہ والوں نے یہ پرنالہ بند کردیا ہے اور اس پرنالہ کے پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے چھت کے اس حصہ پر برساتی پانی رک کرمیجہ کی دیوار کونقصان پہنچار ہاہے اور دیوار کے گرنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔

۲ . نیز مدرسه امدادیه والول نے مسجد کی شالی جانب کی دیوار پراپنے کمرہ کالینٹرلگایا اوراس کے اوپر چندف مزید چنائی بھی کردی ، البندا مدرسه امدادیه والول کے لئے بید دونول فعل شرعاً کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اب اس دور پرفتن میں مسجد کے تئے جائز ہے؟ اس دور پرفتن میں مسجد کے لئے جائز ہے؟ اللہ واب حامداً ومصلیاً:

ا اگریه پرناله زمانه قدیم سے ہے، اب نیانہیں بنایا گیا تو اس کو بدستور جاری رکھا جائے ہفتی ہول کے موافق اس کورو کئے اور بند کرنے کاحق نہیں۔

"لوكان مسيل سطوحه إلى دار رجل، وله فيها ميزاب قديم، فليس له منعه وهذا استحسان جرت به العادة، أما أصحابنا فقد أخدوا بالقياس وقالوا: ليس له دلك إلا أن يقيم البينة أن له حق المسيل، والعتوى على ماذكره أبو الليث، وفي البزارية وبه بأخد اه "وهو موافق لنقاعدة الايتة أن القديم يترك على قدمه تأمل اه شامى: ٥/٥٢٨(١).

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب إحياء الموات، فصل الشرب: ٢/٢٢٣، سعيد)

۳ مسجد کی دیوار پرگاٹر، لینٹر، کڑی وغیرہ رکھ کرمسجد ہے متعبق کوئی تغمیر بھی کرنا درست نہیں، چہ جا ئیکہ مدرسہ کے لئے تغمیر کی جائے ،اس کا وہاں ہے ہٹا ناضروری ہے۔

"لوبنى فوقه بيتاً للإمام لا يضر؛ لأنه من المصالح؛ أما لو تمت لمسحدية، ثم أراد الساء منع. ولو قال: عبت دلث لم يصدق، فإدا كان هذا في الواقف فكيف بغيره، فيجب هدمه، ولو على جدار المسحد" (درمختار).

"مع أنه لم يأخذ من هواه المسجد شيئاً، ونقل في البحر قبله: ولا يوضع البحذع على جدار المسجد، وإن كان من أوقافه" اه شامى: ٣/١٧٣(١).

متولی و جماعت منتظمہ کے ذہ استخلاص ضروری ہے، بغیر مقدمہ کے ہوجائے تو بہتر ہے۔ مقدمہ یل درد سر ہے، خرچ زیادہ، وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے، حدود شرع کی رعابیت نہیں ہوتی ہے، بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کسی رشوت و یہ نے کی نبوت آتی ہے، قلوب میں شحناء وبغض کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، دوسرول کوعیب جو کی اور غیبت کا موقع ملتا ہے، نتظمین اوقاف کی طرف ہے قوام کو ہے اعتادی ہوتی ہے، کہ بیلوگ اوقاف کا روپیہ مقدمہ بزی میں خرچ کرتے ہیں، علاء کی طرف سے برظنی پیدا ہوتی ہے کہ بیلوگ اوقاف کا روپیہ مقدمہ بزی میں خرچ کرتے ہیں، علاء کی طرف سے برظنی پیدا ہوتی ہے کہ بیلوگ ارباب علم وصلاح ہونے کے باوجود معمولی باتوں کو بختی با ہم مصالحت کر کے نہیں نمٹا کے اور قرآن وحدیث کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوتے ، بلکہ غدا ورسول کے دشمنوں کے پاس اپنے نذہبی معاملات کا مقدمہ لے جاتے ہیں اور غیرت ایمانی کے بھی خلاف ہے کہ اہلی علم ہوکر فیصلوں کے پاس اپنے نذہبی معاملات کا مقدمہ لے جاتے ہیں اور غیرت ایمانی کے بھی خلاف ہے مقرر کر کے اس کے فیصلہ پر داضی ہوجا کمیں (۲) ۔ واللہ الموفق ۔

<sup>= (</sup>وكذا في النزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشرب، الثاني في سبيل الماء: ٢١٤١، رشيديه)
(وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كباب الشرب، الباب الثاني في بيع الشرب ٣٩٣٥، رشيديه)
(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد: ٣٥٨/٣، سعيد)
(وكدا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسحد: ٩/٥ ١٣، ٢١، ٢١، رشيديه)
(وكذا في الفتاوى التاتار حابيه، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥/٢٥، ٥٢٥، قليمى)
(٢) قال الله تعالى. ﴿إنما المؤمول إحوة فأصلحوا بين أحويكم﴾ (الحجرات ١٠٠)

## مسجد برقبضه كرنا

سسوال[۱۰۸۱۳]: ۱-ایک مسجدود بیشه مین 'بیجا منڈل' کے نام سے مشہور ہے، جس میں زہ نہ دراز سے عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید کے زمانہ میں مہاراجہ کی طرف سے بذر بعد حکام عطر، پان، مسلمانوں کوعید کی خوشی میں پیش کیا جاتا تھا۔

۳- جب ۱۹۳۷ء میں ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو دشمن ملک اور دشمن اسلام ہندومہاسبہا وغیرہ پارٹیول نے ستیہ گرہ شروع کردی کہ مسجد بیجا منڈل مبجد نہیں ہے، بلکہ نیج مندر ہے، ۱۹۳۷ء سے لے کر۱۹۲۳ء تک عیدین کی نماز مسجد بیجا منڈل میں ہوتی رہی کہ بھی دفعہ ۱۳۳ کے فر ربحہ بھی کرفیو کے ذریعہ ۱۸/۱۰/ برس سے پرمٹ سٹم جاری کردیا تھا کہ پرمٹ کے ذریعہ حکومت نمازعیدین پڑھواتی رہی۔

۳-امسال ۱۹۲۵ء میں کمشنرصاحب مدھیہ پردلیش نے بتاریخ ۲۵/۱/۱۲ کو بیتھم زبانی دیا کہاں سال نمازعیدین کی اجازت مسجد بیجا منڈل میں نددی جائے گی ، بیمسجد آثار قدیمہ میں آئی ہے، بینہ ہندوؤں کو پوجا کے لئے دی جائے گی اور کہا کہ حکومت مدھیہ پردیش مسلمانان ودیشہ کے لئے دی جائے گی اور کہا کہ حکومت مدھیہ پردیش مسلمانان ودیشہ کے لئے دی ہزاررو پیددیے کے لئے تیار ہے کہتم اپنی عیدگاہ دوسری جگہ بنالو۔

۳- اور بیمسجد بیجامنڈل محکمه آثارقدیمه نے ۱۹۳۷ میں کرلی تھی،حکومت نے بھی قانون میں اس کو مسجد مانا ہے۔

۵-ہم مسلمانان نے دی ہزار روپیہ لینے سے انکار کرویا ہے اور یہ کہدویا ہے کہ ہم مسجد فروخت کرنے کے نتیار نہیں ہیں، ہم لوگول کا خیال یہ ہے کہ جب تک حکومت مدھیہ پردیش ہی راحق لیعنی مسجد ہجا منڈل میں نماز پڑھنے کی اجازت ندد ہے گئتو اس وقت تک ہم عیدین کی نمیز نہیں پڑھیں گے، جو حکومت مدھیہ پردیش نے ہماراحق زبردی چھین لیا ہے۔

<sup>&</sup>quot;قال أبوشريح. يارسول الله! إن قومي إذا احتلفوا في شيء فأتوبي فحكمت بيبهم، فرضى عني الفريقان، فقال عليه السلام ما أحسن هذا وذكر الشيخ عندالقادر في الطقات: أن الإمام أحمد الدامغاني تلميذ الطحاوي والكرحي لما تولى القضاء بواسط كان يقول: للحصمين أنظر بيبكما عإن قالا: نعم! بطر وتارة يقول: أحكم بينكما" (البحر الرائق، كتاب التحكيم ٣٢،٤٠٠، ٣٣، وشيديه)

۲- ہم مسم نول کا خیال ہے کہ ہم حکومت پر عدالت میں دعوی کر دیں کہ حکومت مدھیہ پر دلیش نے ہارے ساتھ بے انصافی کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟

ے۔ مسجد مذکورا سد می قواعد کے ساتھ تغمیر ہے ، جواحکام شریعت کے س تھ وابستہ ہے۔

۸- ایک زمانه میں جب که اس کے قرب وجوار میں مسلم آبادی تھی ، پانچوں وفت نمی زہوتی تھی ، جب آبادی کم ہوئی توصرف جمعہ قائم رہا۔

۹ - جب دورتک آبادی ختم ہوگئی تو مسلمانان ودیشہ نے صرف عیدین کے لئے مخصوص کرایا، تو آج تک عید بین کی نماز ہوتی رہی۔

۱۰- یہ محبحد شہر سے باہر ہے ، مالی شان ممارت ہے ،عیدین کی نماز " سانی ہے بڑھی جاتی ہے۔ اا-مسممانوں کی " بادی کا بڑا ثبوت ہے ہے کہ محبد کی دیواروں ہے متصل قبریں بنی ہونی ہیں ، جوآج بھی ظاہر ہیں۔

۱۲- اكثر وبيشتر مده ودين في بحي بهي السمتجد بين وعظ اورنفييحت فرما كرمسلمانو برمستفيض فرمايا ب-الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ وہ شرعی مسجد ہے اور حکومت کو بھی اس کا مسجد ہونا تسیم ہے اور اس میں نمی زیاجہاعت ہوتی چی سے کہ وہ شرعی مسجد ہی اور حکومت کو بھی اس کا مسجد ہی تسلیم کرتے سی کی ہے۔ حتیٰ کہ مخافول کی مخافوت کے باوجود کر فیود فعہ ۱۳۳ اپر مٹ سسٹم کی صور توں میں اس کو مسجد ہی تسلیم کرتے ہوئے اس میں عبدین اواکی گئی ہے، تو اب نداس کو فروخت کیا جا سکتا ہے نداس پر کسی کا مانکا نہ قبضہ ہوسکتا ہے، نہ وہ بی مسجد ہے، دوئی ملک قابل ساعت ہے (۱)، نداس میں نماز پڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، وہ جمیشہ جمیشہ کے لئے مسجد ہے،

 (١) "(من اتبحد أرضه مستحداً لنه يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه) الأنه يحرر عن حق العباد، وصارحالصاً لله" (الهداية، كناب الوقف ٢٠٥٦) مكتبه شركت عنميه ملتان)

"وأما المسحد فليس له أن يرجع فيه، ولا يبعه، ولا يورث عه؛ لأن الوقف احتمع فيه معيان، الحبس والصدقة" (العاية على هامش فتح القدير، كتاب الوقف، فصل في أحكاه المسحد ٢٠٢٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"والمسجد حالص لله سلحاله ليس لأحد فيه حق قال الله تعالى ﴿وأن المساحد للهُ ﴿ مع العلم بان كن شيء له، فكان فائدة هذه الإصافة احتصاصه به، وهو بانقطاع حق كن من سواه عنه" (فتح – اس میں مسلمانوں کونماز پڑھنے کا بورا بوراحق حاصل ہے، وہ عید بھی پڑھ سکتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑگا نہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں نماز پڑھنے سے روکنا سراسرظلم ہے(۱) اور خدائے پاک کے دیئے ہوئے حق کو غصب کرنا ہے(۲)۔

وہاں کے مسلمانوں کو لازم ہے کہ آئی طریق پراس کو ہمیشہ کے لئے مسجد برقر اررکھیں اوراس پر کسی
کا مالکانہ قبضہ نہ ہوئے ویں (۳)،اس کے لئے قانونی طور پر پوری جدوجبد کریں،عدالت ہیں دعویٰ کرنا مفید
ہو، تو وکیلوں سے مشورہ کرکے عدالت میں دعوی کریں۔ اگر کوئی صورت بچاؤ کی نہ ہو، تو انتہائی ہے ہی اور
مظلومیت کی حالت میں وہ معاوضہ لے کر، جودینا تبجویز کیا گیاہے،کسی دوسری من سب جگہ مجد بنائی جائے ،اس
صورت میں ریے کہنا سجے نہیں ہوگا کے مسلمانوں نے مسجد کوفر وخت کردیا، جکہ ہیدمی وضہ ہوگاز بردی قبضہ کرے کا۔

"لو استولى على الوقف غاصب، وعجز المتولى عن استرداده، وأراد الخاصب أن بدفع قيمتها كان للمتولى أحد القيمة، أو الصلح على شيء، ثم يشتري بالمأحود من الغاصب أرضاً أحرى فيجعله على شرائط الأولى الأنه

= القدير، كتاب الوقف: ٢٣٣/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(١) قال الله تعالى: ﴿ومن اطلم ممن منع مسجد الله أن يدكر فيها اسمه وسعى في حرابها ﴿ (القره ١١٠) "قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: وسعى في حرابها، أي: هدمها وتعطيلها " (روح المعانى: ١/٣١٠، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"وهو مسحد أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً" (البحرالرائق، كتاب الوقف ٢٠٥٥)، رشيديه) (٢) "الاعتبصاب أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب ثم هو فعل محرم، لأنه عدوان وطعم" (المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب: ٢/١٥، ٥٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

"قال رحمه الله تعالى "هو أي. العصب إرالة اليد المحقة بإثبات اليد المنطعة في مال متقوم محترم". (البحر الرائق، كتب الغصب: ٩٢/٨ ١ ، رشيديه)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب العصب، الباب الأول: ١٩٥٥، وشيديه)

(٣) "إذا ثبت بالوحه الشرعي استيلاء شحص على شيء من المسحد كان الواحب رفع يده عنه،
 وإعادته مسحداً كما كان" (الفتاوي المهدية، كتاب الوقف ٢ ٢٠٣، عربيه كوئمه)

(وكدا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف ١٠٣٠، حقايه پشاور)

حينئذٍ صار بمنزلة المستهلك فيجوز أخد القيمة اهـ" (بحر: ٢٤٢/٥)(١).

اس سلسلہ میں نماز عید کاترک کرنا ہے سوداور غلط ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں، علاوہ ازیں وہاں کے مسلمان ووسروں کی نظر میں استے محبوب و معظم نہیں کہ ان کے ناراض ہوکر نماز عید ترک کردیے سے خالف بے چین اور مفظر ب ہوکرا ہے ارادوں سے بازآ جا کیں مجاوران کی مجدکو برقر اررکھیں مجاوروہاں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں مجے فقط واللہ تعالی اعلم۔ اجازت دے دیں مجے فقط واللہ تعالی اعلم۔ جررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو برنر، ۲۱/ ۵/۸۵ ہے۔

جرره العبر حمود عفرله، دارانعلوم دیوبند، ۱۲/۵/۵ هـ الجواب سیح : بنده نظام الدین غفرله -

## مسجد برمتولی کا دعویٰ ملکیت

سوال[۱۰۸۱]: ایک جامع معجد ہے، اس کے متولیان کہتے ہیں کداس معجد ہے، اس باہ ورخل دینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی جائی مالی امداد کرسکتا، کیونکہ بیتو جاری ملکیت اور جاگیر ہے اور بیہ بات اس بناء پر پیدا ہوئی کہ معجد کی عمارت بے حد بوسیدہ ہوچکی ہے، تقریباً چھسال سے سفیدی وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہسلمانوں کی ایک جماعت جم غفیر نے چندہ کردیا، معجد بلذا کو درست کرانے کے لئے ، اس پر ان تینوں متولیان نے میں جواب دیا کہ اس معجد میں کی کوکوئی حق نہیں ، یہ معجد ہماری ہے، ہم نے اس معجد میں چندہ سے کوئی کا م بھی نہیں جواب دیا کہ اس معجد میں کا کہ جات ہیں؟ اس معجد میں کماری ملکیت اور جاگیر ہے، اس مسئلہ کے پیشِ نظر معجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس معجد کے ملاؤششی وغیرہ بھی متولیان سابق کی طرح جواب دیتے ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد صرف الله تعالی کی ہوتی ہے، کسی اور کی جا گیریا ملکیت نہیں ہوتی۔ ﴿ أَنِ الْسَسَا جَدَ لِلَّهِ ﴾ کہی متولیان کا بیہ کہنا بالکل غلط ہے (۲)۔ جب کہ وہاں نماز وجماعت ہوتی ہے، تو وہاں سب کونماز پڑھنے کا حق ہے اور سب کی نماز وہاں درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

<sup>(</sup>١) (البحرالراثق، كتاب الوقف: ٥/٥ • ٣، وشيديه)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿أَن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ (الجن: ١٨)

## مسجد كى زمين برغاصبانه قبضه كرنا

سے وال[۱۰۸۱۵]: زیدکامکان مجدے متصل ہے، مجدکے کچھ حصہ پراس نے زبر دی کرکے مکان تعمیر کرنیا ہے اور کچھ حصہ غیرتغمیر شدہ ہے، جو کہ اس کے گھر کا نکال ہے، اگر د باؤ ڈ ال کراس زمین کوجس پر تعمیر نہیں ہوئی، گھیرلیا جائے یا مناسب قیمت لے لی جائے، تو بیشر عاجا کزہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی زمین کا جتنا حصہ اس نے اپنے مکان میں شامل کرلیا اس کو اس سے خالی کرایا جائے (۱) ،اگروہ خالی نہ کرے اور اس کے عوض اتنی ہی زمین مسجد کو دینے پر آمادہ ہوجائے تو مجبور اُ اس کوقبول کرلیا جائے (۲) ،

"إذا خرب وليس له مع يعمر سه هل يعود إلى ملك الواقف قال أبويوسف هو
 مسحد أبدأ إلى قيام الساعة لايعود ميراثاً". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢١، وشيديه)

"ومن اتنخذ أرصه مسحدا لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورث عنه، لا يحرر على حق العباد، وصار خالصاً لله" (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٥/٣، مكتبه شركة علميه ملتان)

"وقيد صرح علماؤنا قاطبة بأن يد الباطر على الوقف بالأمانة لايد عدوان" (تبقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ٢١٥/١، ميمنية مصر)

(١) "إذا ثبت بالوحه الشرعي استيلاء شخص على شيء من المسحد كان الواجب رفع يده عه،
 وإعادته مسجداً كما كان". (الفتاوى المهدية، كتاب الوقف: ٣٤٢/٢، عربيه كوئثه)

"أمكر متولى الوقف وادعى أمه ملكه يصير غاصاً له يخرح من يده" (تـقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الوقف: ١/٢٣٠، حقانيه پشاور)

"رجل وقف أرصاً أو داراً ودفعها إلى الرجل، وولاه القيام بذلك، فححد المدفوع إليه فهو عاصب، يحرح الأرص من ينده، والخصم فيه الواقف" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في الغصب: ٣٣٤/٣، وشيديه)

روكذا في المحيط البرهاسي، كتاب الوقف، الفصل العشرون في البسائل التي تتعلق بالدعاوي والحصومات: ١١٣/٤ م حقانيه كوئنه)

ر ٢) لو استولى على الوقف عاصب، وعجر المتولي عن استرداده، وأراد العاصب أن يدفع فيمتها كان للمتولي أحد القيمة أو الصلح على شيء، ثم يشتري بالمأحود من العاصب أرضاً أحرى فيجعله على = کوشش یہی کی جائے مسجد کی اصل زمین ہی مسجد کومل جائے (۱) مسجد کے لئے اس کے متصل زمین خربد نامسجد کی مصلحت کے لئے ہر صورت میں درست ہے(۲)۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

#### مسجد ميس كنوال بنانا

سوال[۱۰۸۱]: مجدين كوال بنانا كيما ٢٠٠٠ ميليكم نقار الجواب حامداً ومصلياً:

جوجگہ نماز پڑھنے کے لئے وقف ہے،اس میں کنواں نہ بنایا جائے (۳)، ہاں!اگر ضرورت ہواور پچھ

= شرائط الأولى". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٥/٥ ٠ ٣، رشيديه)

"لايجوز استبدل العامر إلا في الأربع". (الدرالمختار).

"وقال العلامة ابس عابديس رحمه الله تعالى: (قوله: إلا في أربع) الثالثة: أن يححده الله عند المعاصب ولا بينة أي: وأراد دفع القيمة فللمتولي أحذها يشتري بها بدلاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب لايستبدل العامر إلا في أربع: ٣٨٨/٣، صعيد)

(وكدا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الص الثاني، القوائد ٢/٢٠١، إدارة القرآن كراچي)
(١) "فأما حكمه أي: الخصب وحوب رد العين على المالك بقوله عليه السلام: على اليد ما
أحذت حتى ترد، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لايحل لأحد أن يأحد متاع أخيه لا عباً ولا جاداً، فإن
أخذه فليرد عليه". (المبسوط للسرخسي، كتاب العصب: ٣/٣٥، مكتبه غفاريه كوئنه)

"ولوغصها من الواقف أو من واليها فعليه أن يردها إلى الواقف، فإن أبي، وثبت غصبه عند القاضي حسم حتى رد". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الوقف: ٣٣٤/٢، وشيديه)

(وكذا في البحر الراثق، كتاب الغصب: ١٩٨/٨ م رشيديه)

(٢) "الفاضل عن وقف المسحد يشتري به مستعلاً للمسجد حانوتاً أو داراً" (حلاصة الفتاوي، كتاب الوقف: ٣٢٣/٣، رشيديه)

"إذا اشترى من غلة المسحد حاسوتاً أو داراً أو مستعلاً احر حار ، لأن هذا من مصالح المسجد". (النحرالوائق، كتاب الوقف: ٣٣٦/٥، رشيديه)

(٣) "ولا يتخذ في المسجد بئر الماء، وما كان قديماً كبئر زمزم يترك". (المحبط البرهابي. كتاب =

ز مین مسجد سے متعلق زائد ہو، وہاں درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

# مسجد کی جگہ میں دکان بنانا اورا بیک دکان سے دوسری دکان میں اقتد اکرنا

سوال[۱۰۸۱]: ۱ ...زیردنیاوی نفع کی فاطر مجد کے سامنے کے احاطہ میں دکا نیس بائد ہنا چاہتا ہے، جگہ کی قلت کے سبب اس کے ہائیں جانب نماز پڑھے، کہتا ہے اس جگہ کے مصلیوں اور امام کے درمیان ایک ججرہ واقع ہے، اس کی دیواروں میں کوئی در یچہ وغیرہ نہیں، اس جانب کے مصلیوں کوامام کے پیچھے مصلیان نظر نہیں آتے ہیں، اس صورت میں یہاں نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟

۳۰۰۰ دیگراس معجد میں جگہ کی قلت کی وجہ ہے عیدین میں مصلیوں کو جگہ کافی نہیں ہوتی ہمجد کی آمدنی کے بنسبت اخراجات کم ہیں ،الیں صورت میں معجد کے روبر وجگہ لب سڑک ہے، کیااس جگہ میں وکا نیس بنواسکتے ہیں یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### ا ۔ اگر وہ جگہ نماز کے لئے وقف ہے، تو وہاں دکان بنانا درست نہیں (۱) ، اگر نماز کے لئے وقف

= الاستحسان والكواهية، الفصل الخامس في المسحد والقبلة الخ: ٣٩/٦، مكتبه غفاريه كوئثه)

"ولا يتخذ في المسجد بئر ماء؛ لأنه يخل حرمة المسجد، فإنه يدخله الجنب والحائض، وإن حفر فهو صامن بما حفر، إلا أن ماكان قديماً فيترك كبئر زمزم في المسجد الحرام". (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٢٢/٢، وشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١٢، سهيل اكيدُمي لاهور) (وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٣١٨، رشيديه)

(١) "ولا ينجوز للقيم أن يجعل شيئاً من المسجد مستغلاً ولا مسكناً". (البحر الرائق، كتاب الوقف:
 ١/٤ ٣٢ ، رشيديه)

"لو أن قيم المسجد أراد أن يبني حوانيت في حريم المسجد وفحائه، قال الفقيه أبو اللبث. لا يجوز له أن يجعل شيئاً من المسجد مسكنا أو مستعلاً ". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٢٩٣/٣، رشيديه) نہیں، کیکن مسجد کی ملک ہے اور مسجد میں جگہ کی قعت ہے کہ وفت ضرورت وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں اور مسجد کی آبدنی کافی ہے، خرج نے زیادہ نہیں تب بھی اس جگہ د کان نہ بنائی جائے (۱)۔ اگر مسجد میں جگہ کافی ہے، تو وہاں مسجد کے لئے د کان بنالی جائے ، تا کہ اس کا کرایہ مسجد میں آئے اور ضروریات پوری ہوں (۲)۔

ا م اور مقتد بول کے درمیان اگر نصل ہواس طرح کہ ایک گاڑی درمیان میں گزر سکے یا پہھ مقتدی سلسلۂ صفوف ہے اس طرح منقطع ہو جائیں اور بیفصل خارج مسجد ہو، تو اقتداء درست نہیں ہوگی اور ایسے مقتد یوں کی نماز درست نہیں ہوگی (۳)۔اگر صرف دیوار حائل ہوا ورامام کے انتقالات کی اطلاع ان مقتد یوں کو صبح طور پر ہو جاتی ہو، توان کی نماز درست ہو جائے گی (۴)۔

= (وكندا في الفتاوى السرارية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الثامن في المتفرقات. ٢٨٥/١، وشيديه)

(١) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٢) "ولو كانت الأرض متصلة بيوت المصر يرغب الناس في استينجار بيوتها، وتكون غلة ذلك فوق علمة الزرع والسخيل، كان للقيم أن يبني فيها بيوتها فيؤا حرها" (الفتاوى العالمكبرية، كتاب الوقف، الناب الحامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٢ ٣ ١ ٣، رشيديه)

(وكدا في فتاوي قاصي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣٠٠٠/، رشيديه)

روكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف ٢/٢، حقانيه پشاور)
(٣) "ويسنع من الاقتداء طريقة تحري فيه عحلة، أو نهر تحري فيه السفن، أو حلاء في الصحراء يسع
صفين". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٨٣، ٥٨٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الناب الحامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان مايمنع صحة الاقتداء ومالا يمنع: ١ /٨٤، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة ٢ ٣٣٨، ٣٣٥، وشيديه)

(٣) "والحائل لايمع الاقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية". (الدرالمحتار).

"قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : ولما في البرهان: من أنه لو كان بينهما حالط كبير الايمكن الوصول منه إلى الإمام، ولكن لايشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته، لايمنع صحة =

۲ جواب نمبرا سے اس کا جواب واضح ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۶/۱/۲۲ه۔ الجواب کاف. بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۵/۱/۲۷ه۔

## مسجد میں مکان یا حجرہ بنا نامسجد کی دیوار پرکڑی یا گا ٹررکھنا

سوال[۱۰۸۱۸]: صحن جامع مسجد جہال ایک عرصہ ہے نماز ہوتی چلی آرہی ہے، جس پر ہا قاعدہ صفول کے نشان ہے ہوئے ہیں، کیااس صحن کے کسی حصہ میں جمرہ بنایا جاسکتا ہے یانہیں؟ یادکا نیس بنائی جاسکتی ہیں یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جومقام نماز کے لئے وقف کردیا جائے اور اس پر اذان و جماعت ہونے گئے، یعنی وہ شرعی مسجد بن جائے ،اس کوکسی دوسرے کام میں مستقلاً لا نا جائز نہیں ،لہٰذانہ و ہاں ججرہ بنایا جاسکتا ہے نہ دکان۔

"شرط الواقف كنص الشارع"(١).

مسجد کی د بوار پرکسی حجرہ یا مکان کی کڑی یا گاٹر رکھنا بھی جائز نبیس، اگر چہوہ دکان یا حجرہ مسجد ہی کے لئے ہو۔ کذا فی البحر (۲). فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحیح · بنده نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۱ / ۱۰ / ۸۸ هـ

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١٣٠ رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٥٨٩/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) "ولا يوضع الجذع على جدار المسحدوإن كان من أوقافه". (البحرالرائق، كتاب الوقف:

<sup>=</sup> الاقتداء في الصحيح" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٥٨٦، ٥٨١، ٥٨٥، سعيد) (وكذا في المبسوط للسرحسي، كتاب الصلاة، باب الحدث في الصلاة: ١/٥٥٠، ٥٥١، ٥٥١، مكتبه غفاريه كوئنه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان مايمنع صحة الاقتداء: ١/٨٨، رشيديه) (١) "شرط الواقف كس الشارع أي في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدرالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٣٣، ٣٣٣، صعيد)

## مسجد میں میت کودنن کرنا

## مسوال [١٠٨١]: حضرت الاستاذمفتي صاحب دامت بركاتهم! السلام عليكم درجمة وبركانه!

بعد سلام مسنون، چند مسائل کا جواب دریافت طلب ہے۔ امید ہے کہ جواب عزایت فرما کرمشکور فرما نمیں مے۔

الف وتف کردہ جگہ میں مسجد ہے، اب اصل مسجد کے احاطہ میں اگر تمام اہل بہتی متفق ہوکر کسی شخص کی قبر (روضہ) بنانا چاہتے ہیں، جکہ ایسا ہوا بھی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟

ب مسجد میں پہلے حجے بنی ہوئی تھی ، بلکہ لکڑی وٹین کا چھپر تھا، تو اب جب کہ مسجد کی حجےت بنائی نہیں تو ان اسباب مسجد کو ( مکڑی وٹین ) وغیر ہ کوفر وخت کیا جار ہاہے۔

توسوال بيب كمان چيزول كوجوم بحدے مل كئے بوئے تھے، اپنى تمارت وغيره ميں لگا سكتے بيں يانبيں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

الف جوجگہ مجد کے لئے وقف ہے، وہاں میت کو دفن نہ کیا جائے ،اس کی اجازت نہیں (۱)۔ ب جب مسجد کی حجیت بنائی گئی اور ٹیمن وغیرہ پہلا سامان مسجد میں کارآ مذہبیں رہا، تو اس کو فروخت کرکے قیمت مسجد میں لگا دی جائے (۲) اور خریدنے والے کو اپنے مکان وغیرہ میں اس سامان کو لگانے اور

"قلت: وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران من وضع حذوع على جدار المسجد فإنه لايحل،
 ولو دفع الأجرة". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، سعيد)

(١) "شيرط النواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووحوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٣، سعيد)

"على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب مراعاة الواقفين واجبة: ٣٣٥/٣، معيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب الوقف: ١٠٢/٠١، إدارة القرآن كراچي)
(٢) "وصرف الحاكم أو المتولي نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه
ليحتاج، إلا إذا خاف ضياعه، فيبعه، ويمسك ثمه ليحتاج" (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في =

استعال کرنے کاحق حاصل ہے(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بند، ۱۵/۱/۲۵ھ۔ الجواب سے العبد نظام الدین، وارالعلوم دیو بند، ۲۶/۱/۲۴ھ۔

# مسجد کی زمین میں تغییر کرلی تووہ کس کی ہے؟

سووال[۱۰۸۲]: ایک مبحد کی پچھ مملوکہ و مقبوضہ زمین جو سالہا سال سے بیکار پڑی تھی ، اس کا کی حصہ لوگوں نے اس پر عمارتیں بنالیں اور کھے حصہ لوگوں نے اس پر عمارتیں بنالیں اور کرایہ دینا بھی بند کر دیا۔ اس طرح زمین پر قبضہ کر کے مالک بن جانا چاہتے تھے ، مبحد کی ممیٹی نے یہ و کھے کر ایمن فر وخت کر دینے کا اعلان کر دیا اور کہایا تو زمین کی قیمت اواکر دویا اپنے مکان کی قیمت لے لو بعض کرایہ داروں نے یہ بات مان کی اور زمین کی قیمت دی ہزار روپے گراؤ تم کے حساب سے ویے پر راضی ہوگئے ، داروں نے یہ بات مان کی اور زمین کی قیمت دی ہزار روپے گراؤ تم کے حساب سے دینے پر راضی ہوگئے ، زمین کو فروخت کردیئے میں مبحد کی آمد نی جس اضافہ ہوجائے گا اور اس آمد فی سے دیں جو کو خت نقصان ہوگا اور اس آمد فی سے مبد کو تخت نقصان ہوگا اور اس آمد فی جائید اور کردیا جائز قبضہ کریں گے ، جس سے مبد کو تخت نقصان ہوگا اور اس کوگا ور سے مبد کو تخت نقصان ہوگا ور سے مبد کو تخت نقصان ہوگا ور اس کوگا ور اس کے دسری جائید اور کردیا جائز قبضہ کریں گے ، جس سے مبد کو تخت نقصان ہوگا ور اس کوگا ور اس کوگا ور سے مبد کو تخت نقصان ہوگا ور اس کی بھی کوگھوں کوگھوں کے دوسری جائید اور کی جائید کر بی کے ، جس سے مبد کو تخت نقصان ہوگا ور سے دیا جائی ہوگھوں کوگھوں کوگھوں کی تعریف کوگھوں کوگھوں کی جائید کو تھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں کو کوگھوں کو کوگھوں کو کھوں کو کوگھوں کو کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں کو کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں کوگھوں کو کوگھوں کو

#### = الوقف إذا خوب: ٣٤٧٤/١٠ سعيد)

"وما انهدم من بناء الوقف والته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استغى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه، بيع، وصرف ثمنه إلى المرمة صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل". (الهداية، كتاب الوقف: ١٣٢/٣، مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا في البحرالواثق، كتاب الوقف: ٣٢/٢، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٣/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(١) "وحكمه ثبوت الملك في المبيع للمثتري، وفي الثمن للبائع إذا كان البيع باتاً". (حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب اليوع: ٣/٣، دار المعرفة بيروت)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول: ١٣٢/٣، وقم المادة: ١٩٢، وشيديه)

"لا حرمة لتراب المسجد إذا جمع، وله حرمة إذا بسط". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسجد: ١/٥، وشيديه)

زمین متجدے نکل جائے گی۔

اليى صورت بين اس زين كافروخت كردينا اوراس كى قيمت لينا كيما يم وزي يناج زز؟ الحواب حامداً ومصلياً:

جوز مین مسجد کے لئے وقف ہو چکی ہے،اس کوفر وخت کرنا شرعاً جائز نہیں (۱)،الا ہے کہاس پر غاصبانہ قبضہ ہوکر اس کا وقف ہونا ہی ختم ہو جاتا ہو، تو الی صورت میں مجبوراً اس کی قیمت وصول کر کے مسجد کے لئے دوسری جائر یا دخر بدی جے ئے (۲)۔اب موجودہ صورت میں تمین شکلیں ہیں:

اول به که ده لوگ و ہال ہے اپنی عمارت ہٹا کرمسجد کی زمین خالی کردیں (۳)۔

(١) "إذا تم ولزم لايملك، ولا يملك، ولايعار، ولايرهن" (الدرالمحتار)

"قال العلامة ابس عابدين رحمه الله تعالى "(قوله لايملك) لايكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك أي: لايقبل التمليك لعيره بالبيع ونحوه". (ردالمحتار، كتاب الوقف. ٣/١٥٣، ٣٥٢، سعيد)

"إذا صح الوقف لم يجز بيعه، ولا تمليكه أما امتناع التمليك فلما بينا من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق بأصلها لايباع، ولا يورث، ولا يوهب". (فتح القدير، كتاب الوقف ٢٢٠٠/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا سي محمع الأنهر، كتاب الوقف: ١/٢ ٥٨، مكتبه عماريه كوئته)

(٢) "لايجوز استبدل العامر إلا في الأربع". (الدرالمختار).

"(قوله: إلا في أربع) الثالثة: أن يحجده العاصب ولا بينة أي: وأراد دفع القيمة، فللمتولي أحدها يشتري بها بدلاً". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب لايستندل العامر إلا في أربع: ٣٨٨/٣، سعيد)

"لو استولى على الوقف غاصب وعجز المتولى عن استرداده، وأراد العاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولى اخذ القيمة أو الصلح على شيء، ثم يشتري بالمأخوذ من العاصب أرضاً أحرى فيجعله وقفاً على شرائط الأولى". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٥/٥، وشيديه)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد ٢/٢٠ ا، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "وأما الناء في أرص الوقف فإن كان الباني المتولي عليه وإن لم يكن متولياً فإن كان بإذن المتولي ليرجع به فهو وقف، وإلا فإن بني لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر، وإن أضر فهو المضيع لما له فليتربص إلى خلاصه". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني: ١/١٠١، ١٠١، إدارة القرآن كراچي) =

دوسری صورت میہ ہے کہ تغییر شدہ مکان کے ملبہ کی قیمت مسجد کی طرف سے ادا کردیا جائے اور وہ مکانات مسجد کی ملک ہوجا کیں (1)۔

اگران دونوں شکلوں میں ہے کی پڑمل نہ ہوسکے ، نوانتہائی مجبوری میں تبیسری شکل ہیہ ہے کہ مسجد کواس زمین کی قیمت دے دی جائے اوراس قیمت سے مسجد کے لئے جائیداوخریدی جائے (۲)۔والقداعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ،۸۱/۲/۲۹ھ۔

### مسجد ميس مكان كا درواز ه كھولنا

سوال[۱۰۸۲]: ہمارے یہاں تصبہ کھتولی میں ایک زمین دوفریقول نے شرکت میں خریدی تھی اور شرکت میں ہیں ہوئی ہیں ایک فریق نے اپنا حصہ اور شرکت میں ہی اس کی نیو بھروائی تھی، عرصہ تک بیز مین اسی طرح نیو بھری پڑی رہی، ایک فریق نے اپنا حصہ معجد میں دیوار شرکت میں کرائی اس پر اپنی کھمل دیوار معجد میں دیوار شرکت میں کرائی اس پر اپنی کھمل دیوار ہمنا ہے اور معجد کے اندرا بنا ایک دروازہ بھی کھول لیا ہے، اس کے لئے آپ بتا ہے کہ اس کا بیدوروازہ معجد میں کھول سکتے ہیں یا نہیں؟ یا اس کی کوئی اور صورت ہے؟

"فإن كان الباني غير المتولى فإن بنى للوقف فهو وقف، وإن لفسه أو أطلق رفعه إن لم يضر بأرض الوقف، فإن أضر فالمحكم ما تقدم أي: فهو المضيع لما له". (تمقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١ /١٣١، إمداديه)

(وكذا في منحة الحالق على البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩٨/٥ ٣٠، رشيديه)

(۱) "حانوت موقوف على الفقراء وله قيم بنى رجل في هذا الحانوت بناء بغير إذن القيم، ليس له أن يرجع على القيم بعد ذلك، ينظر إن كان أمكم رفع ما بنى من غير أن يضر بالبناء القديم فله رفعه، وإن لم يمكن رفعه من غير أن يصر بالبناء القديم فليس له رفعه، ولكن يتربص إلى ان يتخلص ماله إن لم يرض هو بتملك القيم النناء للوقف بالقيمة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢/٣١٣، رشيديه)

"مستأحر حاوت الوقف بنى فيه بغير إذن القيم لايرجع عليه ويرفع بناء ه إن لم يضر بالوقف، وإلا يتملكه القيم بأقل القيمتين منزوعا وغير منزوع". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، رشيديه) (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف: ٣١/٥، حقانيه پشاور)

(٢) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ١٢١

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی ذیوارمتنقلاً مسجد کی ہونی جاہیے، وہ شرکت ندر کھی جائے (۱)، اس شریک کے حصد کی قیمت دے کرمسجد کے لئے خریدی جائے ،اگر وہ بلاقیت ندوے، مسجد میں درواز ہ اس کے مکان کانہیں ہونا چاہیے، اس کو بند کر دیا جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

## مسجد کے کچھ حصے میں منولی کی قبر بنانا

سوال[۱۰۸۲۲]: کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس بارے میں کہ: قدیم مسجد جو کہ تقریباً دوسوسال سے بھی زائد کی ہے، جس کا نقشہ حسب ذیل ہے، مسجد خدکور کے تحن کے باہرائیک بزرگ کا مزار ہے، حسب ذیل احاطہ چہار سہ دیواری جنوب چبوتر ہ سوسال سے زائد ہوئے ،ایک بزرگ عام مسلمانوں کی رائے ہے مسجد خدکور

(١) "لو بنى فوقه بيتا للإمام لايضر؛ لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء منع فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو كان على جدار المسحد". (الدرالمختار).

"قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : (قوله ولو على جدار المسجد) مع أنه لم ياخذ من هواء المسجد شيئاً، ونقل في البحر : ولا يوضع الجذع على جدار المسجد، وإن كان من أوقافه" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥//٣، سعيد)

"فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره ،فمن بني بيتاً على جدار المسجد، وجب هدمه، ولايجوز أخذ الأجرة". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢١، رشيديه)

(وكذا في ملتقى الأبحر على هامش مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٣/٣ ٥، مكتبه غفاريه كوثثه)

(وكذا في محمع الأبهر، كتاب الوقف: ٩٥/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) "ليس للمدرس في المسجد أن يجعل من بيته باباً إلى المسجد، وإن فعل أدى ضمان نقصان
 الجدار إن وقع فيه". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩٠/٥) رشيديه)

"دار لسدرس المسجد مملوكة أو مستأجرة متصلة بحائط المسجد هل له أن ينقب حائط المسجد، ويجعل من بيته باباً إلى المسجد ؟ فقالوا: ليس له ذلك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسجد: ٥-٣٢٠، رشيديه)

کے امام ومتولی ہو گئے ، انہوں نے اپنے اہتم م میں مسجد کو سہ دری کے بج ئے پنج دری کیا ، امام اول موصوف کا انقال ہونے کے بعد برزرگ موصوف کے مزار کے قریب احاط سہ دیواری میں دفن میں۔

ان کے بعدان کے بر نے لڑکے امام دوم برستور سابق امام متولی ہوئے ، انہوں نے صحب مسجد کی توسیع کرکے احاصہ دیواری قبور کو وسط صحن بیل شامل کیا ، بعدانقال امام دوم بھی امام اول اور ہزرگ کی قبر کے درمیان وفن ہوئے ، اس کے بعدان کے بھی گی امام سوم برستور س بق متولی ہوئے ، ان کی حیات بیل ، ن کے بھینے امام دوم کے بڑ نے لڑکے بھی اس اصط قبر پیل وفن ہوئے ، امام سوم بھی بعدانقال بھینے اور امام دوم کی قبر کے درمیان وفن ہوئے ، ان موم بھی بعدانقال بھینے اور امام دوم کی قبر کے درمیان وفن ہوئے ، انہوں ہوئے ، ان کے بعدان کے دوسر سے بھینے امام دوم کے لڑکے امام چہار م جہار م بدستور امام س بق متولی ہوئے ، انہوں نے بھی مسجد کی توسیع جات کی ، بعدانقال امام چہارم بھی اس احاط قبر میں امام اول کی پائتی میں وفن بیں ، جس میں کچھ جز قبر مسجد کی توسیع جات کی ، بعدانقال امام چہارم بھی اس احاط قبر میں امام اول کی پائتی میں وفن بیں ، جس میں گھی جز قبر مسجد کی ذمین کا شامل ہوئے جب کہ حسب ذیل میں ض ہر کیا گیا ہے ، ان کے بعدام مسوم کے بڑکے میں قبل میں خور ہورہ ہیں ۔

اب صرف مجد بذائی تنظیم کمیٹی بھی مقرر ہوگئی ہے، جس کے لئے یہ شرا کا صحید بذائی بھی تعمیری کا م کے لئے امام کی رائے مشورہ وغیرہ دریافت کرنا ضروری ہے۔ فتظم کمیٹی محید بذائے پچھ ممبران نے بغیر احداث اور احاطہ کی پچھ جگہ جہاں قبرین میں سب میں احاطہ نیوسہ دیواری کو منہدم کر کے برج نب سے شک کر کے اور احاطہ کی پچھ جگہ جہاں قبرین معین ہیں، سب میں مسجد کر لی ہے، ایسی صورت میں بغیر اجازت امام جس کے آباؤ واجداد اس احاط میں دفن میں اور فتظم کمیٹی بھی صرف معجد کی ہے جا کر ہے یا نہیں؟ جب صرف معجد بی کے امور میں حق رکھتی ہے، تو احاط؛ قبور سے زمین کا پچھ حصہ معجد کے سئے جا کڑے یا نہیں؟ جب کہا م و خاندان امام اور دیگر بہت ہے لوگ (مسلمان) نہیں چا ہے، جواب باصواب سے مطلع فر ما نمیں تاکہ عوام الناس کسی فتم کے شک میں نہ دہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ معجد ہے متعلق کسی بھی تقمیر کام کے لئے امام معجد کا مشورہ ورائے ضروری قرار دے دیا گیا ہے اور یہ چیز طے شدہ شرط کے درجہ میں ہے، تو پھر تصرف ندکور کرنا خلاف شرط ہوا جوز مین مسجد میں داخل کی گئے ہے، اور یہ چیز طے شدہ شرط کے درجہ میں کی گئے ہوگیا (ا)۔ اگروہ ہ لک کی اجازت ہے داخس کی گئے ہے، تو اس کوداخل کرنا تھے ہوگیا (ا)۔

<sup>(</sup>١) "عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رصي الله تعالى عه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم =

اوراگر وہ زمین وتف تھی ، مسجد کے لئے تب بھی داخل کرنا درست ہوا(۱) ، قبریں اگراتن پرانی ہیں کہ میت مٹی بن چکی ہوگی تو ان کا باقی رکھنا ضروری نہیں ، ان کو ہموار کرکے وہاں مسجد کا فرش بنا نا اور نماز پڑھنا بھی درست ہے ، ایس حالت میں قبر کا تھم باقی نہیں رہتا ، بلکہ بدل جاتا ہے (۲) ۔ اور اس تصرف سے میت کی تو ہین نہیں ہوتی ، آئندہ ایسا تصرف کے لئے جائز شروط کی پابندی کی جائے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۹ / ۱/۹ ھے۔

## مسيرتميركرنے والول ميں اختلاف ہو، تو كيا كيا جائے؟

سے ال[۱۰۸۲۳]: ہارے گاؤں میں بڑی مشکل ہے مجانغیر کرنے پراتفاق ہوااور تغییر کی ابتداء

= ألا لا تنظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب: ٢٥٥/٢، قديمي)

"لايجوز التصرف في مال غيره بغير إذمه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

"لا يجوز لأحد أن يأحد مال أحد بلاسبب شرعي". (القواعد الكلية الملحقة بآخر قواعد الفقه، ص: ٢٩، مير محمد كتب خانه)

(۱) "سئل الفقيه أبوجعفر عن وقف بجنب المسجد والوقف على المسجد، فأرادوا أن يزيدوا في المسجد، فأرادوا أن يزيدوا في المسحد من ذلك الوقف؟ قال: يحوز". (الفتاوئ التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٥/١/٥، قديمي)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ٢٩/٧ ، حقانيه پشاور) (وكذا في فتاوى قاضي خان، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٢٩٣/٣، رشيديه) (٢) "ولو بلي الميت، وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره، وزرعه، والبناء عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٩٨٩، سعيد)

"جاز زرعه أي: القبر، والبناء عليه إذا بلي، وصار الميت تراباً". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٢٣٨/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل السادس في القبر والدفن: ١ /٢٤ ١ ، رشيديه)

ہوگئی،اس کا کام لینٹر پر بنے گا،کوئی کہتا ہے کہ لینٹر میں ڈالواؤں گا،کوئی کہتا ہے کہ میں فرش ڈلواؤں گا، یہ زمیندار لوگ متعدد ہیں،اگر ہم ان سے بیرسامان نہیں لیتے تو بدنا می کا خطرہ ہے اور کام بند ہوجائے گا،جس سے مسلمہ ن بہت پریشان ہیں کہ آخر کیا کیا جائے ؟مطلع فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس میں امن ہے، تو بہتر ہے کہ جو تخص تغییر کا انتظام کررہا ہے، وہ زمینداراس کورو پیددے دیں اوروہ تخص اس روپیہ سے لینٹراورفرش تغییر کر دے(1) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۵/ ۲/۴۰۰۱ھ۔

☆ ...☆ .... ☆ .... ☆

<sup>(</sup>۱) "رجل بنى مسجداً لله تعالى، فهو أحق الماس بمرمته، وعمارته، و بسط الواري، والحصير، والقناديل، والأذان، والإقامة، والإمامة إن كان أهلا لدلك، فإن لم يكن فالرأي في دلك إليه" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، فصل كره غلق المسحد، ١٠٠١، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف. ٢/ ٢٣١، مصطفى البابي الحلي مصر) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف. ٢/ ٢٣١، مصطفى البابي الحلي مصر) (وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرحل يحعل داره مسجداً: ٣ ٢٩٤، رشيديه)

# الفصل الثامن في انتقال المسجد وأمتعته (مجداوراس كمامان كونتقل كرتا)

ا یک مسجد کی زائدا بینٹیں خرید کر دوسری مسجد میں لگانا

سے وال[۱۰۸۲۴]: مسجد کی تغییر کے سلسلہ میں قریب کی ایک مسجد میں اینٹیں زائد تھیں، وہاں سے خرید کر راگادی گئیں، ریشرعاً درست ہے یانہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

درست ہے(ا)۔ حررہالعبرمحمودغفرلہ۔

## ایک مسجد کالوٹا،صف وغیرہ واپسی کے وعدہ پر دوسری مسجد کے لئے لیٹا

سے وال [۱۰۸۲۵]: کسی مسجد سے دوسری مسجد کے لئے لوٹے صف وغیرہ واپسی کے دعدہ پر لئے جا سکتے ہیں یانہیں؟

(۱) "وما انهدم من باء الوقف والته، صرفه الحاكم في عمارة الوقف، إن احتاج إليه، وإن استغنى عه أمسكه حتى يحتاح إلى عمارته فيصرفه فيها وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه بيع وصرف ثمنه إلى المرمة صرفا للبدل إلى مصرف المبدل" (الهداية، كتاب الوقف: ٢٣٢/٢، مكتبه شركة علميه ملتان) "ويصرف نقضه إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه للاحتياح أي: إلى الاحتياج؛ لأنه لا بد من العمارة وإن تعذر إعادة عينه بيع، وصرف ثمسه إلى العمارة". (تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٢٢/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٢٢٥، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٣/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ان اشیاء کو دالیسی کے وعدہ پر بھی نہ لیا جائے (۱)، ہاں! اگر وہاں ضرورت سے زائد ہو، تو خرید لیاجائے (۲)، فروخت کرنے پراعتراض ہو، تو نہ خریدا جائے دوسری جگہ سے انتظام کرلیا جائے۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ

## مساجد کے لوٹے وغیرہ عید گاہ میں لے جاتا

سبوال[۱۰۸۲]: زماندقدیم ہے نظام حیدرآباد کے ذمہ سے یہاں معمول ہے کہ کیدیں کے موقع پرمتولیان عیدگاہ فیشل میں ہوتی ہے، وہاں کے متولیان کی اجازت سے موقع پرمتولیان عیدگاہ فیشل موتی ہے، وہاں کے متولیان کی اجازت سے جائے نمازاوروضو کے برتن وغیرہ مصلیان کے لئے لے جاتے ہیں اور بعد نمازعید وہاں پہو نچادیے ہیں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا یمل از روئے شرع درست ہے یانہیں؟ بعض لوگ معمول قدیم کو لیتے ہوئے تعامل ثابت کرتے ہیں اور جواز کا قول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ دور آصفیہ ہیں محکمہ اوقاف کے عملے اور سے اور حکومت وقف کی اجازت سے ایسا کیا گیا اور مساجد کے ہرتتم کے انتظامات و بی لوگ کرتے ہے، تو جب کہ وہ عملہ عرصے سے چلا آر ہا ہے تو تعامل سے ثابت ہے، جس مسئلہ ہیں نصر موجود نہیں اس میں تعامل

(۱) "إذا تم ولزم لايملك، ولايملك، ولايعار، ولا يرهن". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ١/٣ ٣٥، ٣٥٠، سعيد)

(وكذا في الدرالمتقى على هامش مجمع الأبهر، كتاب الوقف: ٥٨٢/٣، مكتبه غهاريه كوثثه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/٢، مصطفىٰ البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(۲) "لو اشترى حشيشاً أو قنديلاً للمسجد فوقع الاستغناء عنه، كان ذلك له إن كان حيا ولورثته إن
 كان ميتاً، وعند أبي يوسف: يباع ذلك، ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ۳۲۳/۵، وشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد: ١٣٢/८، حقانيه) (وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون: ٥٤٣/٥، قديمي) جحت ہے، مگر اس وقت غورطلب بات رہے کہ فی زماندا گر چہ محکمہ اوقاف ہے اور مساجد کو پچھاس سے فائدہ پہو نچتا ہے۔

سر کلیة دعوی نبیس کیا جاسکتا، بلکه مساجد کی بہتری ضرورتوں کوعوام پورا کرتے ہیں، اس میں سے مساجد کی مفیس اور دیگر سامان ہے۔

نیز واقفین کے شرائط ہو سکتے ہیں،اس طرح عیدگاہ کے لئے بسبولت دوسرے طریقے پرانتظام ممکن ہے۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

وافف نے اگر کوئی وقف اس تصریح کے ساتھ کیا ہو کہ عیدگاہ میں بھی اس کی آمد نی سے خرید کردہ سامان صف اور ظروف وضووغیرہ لے جائیں ، تب تولے جانا درست ہے۔

"لأن شرط الواقف كنص الشارع"(١).

لیکن آئی جب کہ صف اورظر دف وضو کا ظم عوام کے چندہ ہے ،تو اس کو وقف سابق پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، جو چیز جس مسجد کے لئے دی جائے اس کو اس مسجد میں استعال کیا جائے ،عیدگاہ میں نہ لے جائیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۹۶/۲/۳ ههـ

(١) "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به" (الدر المختار، كتاب
الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣/، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١٩/٢، مكتبه غفاريه كوثله)

(٢) "لو خرب ماحوله واستعنى عنه ينقى مستحداً عند الإمام والثاني ". (الدر المحتار).

"قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى " " (قوله عند الإمام والتاني) فلا يعود ميراثاً، ولا ينحوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد اخر". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد، ٣٥٨/٣، سعيد)

"وقال أبويوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لايعود ميراثاً ولا يجوز نقله، وبقل ماله إلى مسجد آخر". (البحرالراثق، كتاب الوقف: ٣٢١/٥) وشيديه) ......

# مسجد کے قرآن کا حکم

سسوال[۱۰۸۲]: ایک شخص حافظ ہے، جس قرآن پاک میں اس نے حفظ کیا ہے، اب وہ قرآن پاک میں اس نے حفظ کیا ہے، اب وہ قرآن پاک قطعاً شہید ہو چکا ہے، بالکل ہی نا قابل انتفاع ہے اور اس چھاپہ کا قرآن پاک اس وقت دستیاب بھی نہیں ہے، وبلی ، ویوبند علی گڑھ تمام جگہ تلاش کیا ، لیکن نا کا می رہی اور دیگر تشم کے مطبوعہ میں یا ونہیں ہوتا ، کیونکہ ذبن میں وہ مطبوعہ رہتا ہے، جس میں کہ قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اب انتفاق ہے ایک مجد میں اس جسیا مطبوعہ ل گیا ہے ، وہ بھی شہید ، مگر قدر سے فنیمت ہے اور ایک قرآن ایسائل گیا ہے کہ جتنے پارے اس حافظ کے قرآن پاک مسجع میں شہید ہوگئے ہیں اس جا فظ کے قرآن پاک مسجع میں شہید ہوگئے ہیں اسے پارے قابل انتفاع ہیں ، تو کیا اس کے پارے اس میں ملاکر اپنا ایک قرآن پاک مسجع کر لے یا پھر جوقد رے فنیمت ہے ، اس کو لے کر انتفاع جا کڑے ؟

وقف کا پیتر ہیں ہے، کیونکہ مسجد میں جتنے بھی قرآن پاک ہیں، سب وقف ہوتے ہیں تو کیااس طرح مخبائش ہے؟ اس سے استفادہ کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب مع حوالہ عنایت فرما کمیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگریٹھیں ہے کہ جوقر آن کریم مسجد میں رکھا گیا ہے، وہ وقف ہے، تب تو نہ اس کو لین درست ہے نہ اس کے پارہ نکال کراپنا قر آن شریف کھمل کرتا درست ہے،البتہ وہیں مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا درست ہے(ا)۔

"الواقف لو عين انساناً للصرف تعيى، حتى لو صرف الباطر لغيره كان ضاماً". (البحرالرائق،
 كتاب الوقف: ١/٥، وشهديه)

(۱) "ووقف مصحفاً على أهل المسحد للقرأة إن يحصون حاز، وإن على المسحد جاز ويقرأ فيه". (الدرالمختار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "ابه لو وقف المصحف على المسجد أي: بلا تعيين أهله قيل: يقرأ فيه أي: يختص بأهله المترددين إليه، وقيل: لا يختص به أي: يجور نقله إلى غيره، وقد علمت تقوية القول الأول بما مر عن القنية". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في نقل الكتب: ٣١٢/٣، سعيد)

"وفي الخلاصة: وقف مصحفاً على أهل المسجد لقرأة القرآن إن كان يحصون جاز، وإن وقف على المسحد جاز، ويقرأ في ذلك الموضع. وذكر في موضع اخر لايكون مقصوراً على هذا المسحد وفي القنية: سبّل مصحفاً في مسجد بعيد للقرأة، ليس له بعد ذلك أن يدفعه إلى احر س = "إذا تم ولزم لايملك ولا يملك الخ" درمختار (١).

بعض معجدوں میں قاعدوں اور پاروں اور قرآن کریم کے بوسیدہ اور اق جو کہ قابلِ انتفاع نہیں رہتے ،اس کے لاکرر کھوستے ہیں کہ بے حرمتی سے محفوظ ہوجا کیں اور اہل معجدان کو باقاعدہ وفن کر دیں گے۔الی حالت میں جو شخص جو پارے اپنے لئے قابل استفادہ ہوں ، لے لیے یہ درست ہے، وہ وقف نہیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند۔

# مسجد کی کوئی چیز دوسری مسجد میں بطور مدید بینا

سوال[۱۰۸۲۸]: اسسایک مجدین قرآن پاک زیاده ہیں،تو دوسری معجد میں ہدید دیناجائز ہے انہیں؟

٢ اى طرح ايك مسجد كى چيز بوقت ضرورت بطور مديد يا استعال دوسرى مسجد مين ويناجا تزيم يانبيس؟ الحواب حامداً ومصلياً:

ا جن لوگول نے وہ قرآن شریف اس مجدمیں دیئے ہیں، ان کی اجازت سے صورت مستولہ میں

غير أهل تلك المحلة للقرأة، يوافق الأول، لا ما ذكر في موضع اخر. هذا ما ظهرلي بعد الفحص عن
 المسألة". (النهر الفائق، كتاب الوقف: ٣١٤ ٣١٥، ٣١٨، رشهديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الفصل الثالث: ١٨/٣، رشيديه)

(١) "إذا تم ولنزم لايملك، ولايملك، ولايعار، ولا يرهن". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥١/٣، ٣٥٢، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الوقف: ٣١٩/٣، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١/٢ ٥٨، مكتبه غفاريه كوئنه)

(۲) اس لئے کہ بیر قاعدے اور پارے بے حرمتی ہے بچانے کے لئے مسجد میں رکھے جاتے ہیں ،مسجد کے واسطے وقف کرنا مقصوو نہیں ہوتا ہے اور وقف کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔

"وعندهما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب وعليه الفتوى". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٨/٣، ٣٣٩، سعيد)

دوسری متجدمیں وینادرست ہے(۱)۔

۲ اگروہ چیزاک مسجد کے چیسہ ہے مسجد کے لئے خریدی گئی ہے، تو دوسری مسجد میں دین درست نہیں، نہ بطور ہدید کے نہاستعمال کے لئے (۲)۔ فقط۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۲۳س۔

☆ ☆....☆....☆

(١) "قبان شرائط الواقف معتبرة إذا لم تحالف الشرع، وهو مالك، قله أن يجعل ماله حيث شاء مالم يكن معصية". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، سعيد)

وفيه أيضاً: "على أنهم صوحوا بأن مراعة غرص الواقفين واحبة" (كتاب الوقف ٣٥٣،٣، سعيد) (وكدا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣١٩/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١٨٨، رشيديه)

(٢) "وإن اختلف أحدهما بأن بسي رجلان مسجدين أو رجل مسحداً ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً
 لا يجوز له ذلك.". (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٢٠/٣، سعيد)

"أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلفت الحهة بأن بنى مدرسة ومسحداً وفصل من غلة أحدهما لايبدل شرط الواقف، وقد علم منه أن لايحور لمتولي الشيخونة بالقاهرة صرف أحد الوقفين للآخر". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى النزازية، كتاب الوقف، نوع في وقف المنقول ٢١١،٦، رشيديه)

# الفصل التاسع في إقامة المدرسة في المسجد (مجريس مدرسة في كرنا)

# مسجد ميل تعليم صبيان

سوال[۱۰۸۲۹]: ۱ مسجد کے اندرلڑکوں کوقر آن اور دینیات پڑھانا جائز ہے یانہیں؟اس سوال کا جواب، فآوی دارالعلوم دیو بند جلد پنجم وششم ص: ۲۹۸، فتوی نمبر ۱۲۸۹، ۹۷۹، مس کی بعینه نقل منسلک ہے، صاف ہے کہا گرمسجد کے نجس کرنے کا گمان غالب ہے تو حرام ہے، درنه کر وہ تنزیبی ہے۔

چونکہ صورت مسئولہ میں مسجد کے نجس کرنے کا گمان غالب نہیں ہے، بلکہ یفین اور تجربہ ومشاہدہ عینی ہے، لہذاتفصیلی سوال قائم کر کے مفتی صاحب شہر ہے پور راجستھان مقامی سے اس بارے میں استفسار کیا گیا تو معروح نے ضرورت کی حد تک مسجد میں پڑھانے کی اجازت فرمائی، نیز اس کے علاوہ دیگر معترضین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب دارالعلوم دیو بند کا فتو کی حرام کا ہے، اس دارالعلوم دیو بند کی مسجد چھتے والی میں تو مدرسہ تھا، وہاں حرام کی ب کہ جب دارالعلوم دیو بند کی مسجد چھتے والی میں تو مدرسہ تھا، وہاں حرام کیوں نہ ہوا، چنانچ مسجد چھتے والی کے منعلق جونوٹ آئینہ دارالعلوم دیو بند میں درج ہے۔

كيامفتى ج پور كے فتوے يرحمل كيا جائے؟

۲ معترض کا جواعتراض ہے، تو کیا مسجد چھتہ والی دیو بند کی نوعیت ہے ہے یا جدا گانہ؟ جب کہ اس میں صحت اور انار کے درخت کے نیچے لکھا ہے، یہ موقعہ اندرون مسجد تھا یا بیرونِ مسجد؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں دین تعلیم دینے کی اجازت ہے، جب کہ سجد کا احتر ام برقر اررہے(۱)، شورشغب نہ ہو، بچے

(۱) "الحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الأخرة مما ليس فيه توهم إهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه للحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الأخرة مما ليس فيه إهانة ولا تلويث لايكره، وإلا يكره". (الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١١، سهيل اكيثمي لاهور)

ایسے چھوٹے ندہوں جومسجد کو تا یا ک کر دیں ،ان کو ماریبیٹ ڈانٹ ڈیٹ ندکی جائے (ا)۔

تعلیم کی وجہ سے نمازیوں کی نماز میں خلل ندآئے ،اگران امور کی رعایت نہ ہوسکتی ہو، تو تعلیم کا انتظام مسجد سے علیحہ ہ کیا جائے ،مسجد کومشقلا مدرسہ بنانے کی اجازت نہیں (۲)۔ چھتہ والی مسجد دیو بند میں ایک استاد نے ایک شاگر دکوان رکے درخت (پیڑ) کے بیٹیے پڑھانے کی انبتداء کی تھی ،اس میں مسجد کا احترام پورامحفوظ رہا۔
عالمگیری (۳) ، بزازیہ (۴) ،شرح اشہو (۵) میں مسجد ہے متعبق جزئیات تفصیل سے ندکور ہیں ،ان میں تعلیم کا مسئلہ بھی ہے۔فقط واللہ تق کی انہ تا ما ہے۔

"لا يحور الأحد مطبقاً أن يمع مؤمنا من عبادة يأتي بها في المسحد؛ لأن المسحد ما بني إلا لها
 من صلاة، واعتكاف، وذكر شرعي، وتعليم علم، وقرأة القرآن". (البحرالوائق، كتاب الصلاة، باب
 ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ٢٠/٢، وشيديه)

(وكدا في الأشباه والبطائر، القول في أحكام المسحد، ٣٣، إدارة القرآن كراچي)

(۱) "يحب أن تصال (المساحد) عن إدحال الرائحة الكريهة وإدحال المحانيل والصبيان لغير الصلاة عن معاد بن جبل رضي الله تعالى عه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومحانيكم" (الحلى الكبير، كتاب الصلاة، فصل في أحكام المساحد، ص ١٢١، ١١١، سهيل اكيدمي لاهور)

"ويبحرم إدحال صيان ومجانيس حيث غلب تبحيسهم، وإلا فيكره". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في أحكام المسجد: ١/٢٥٢، سعيد)

(وكدا في الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد ٣٠٥، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "وما خالف شرط الواقف فهو محالف للنص وحكم لا دليل عليه شرط الواقف كنص الشارع فيحب اتباعه". (ودالمحتار، كتاب الوقف: ٩٥/٣، سعيد)

(وكذا في تبيس الحقائق، كتاب الوقف: ٣ ٢٧٦، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٢/١، إمداديه)

(٣) "ولو حلس المعلم في المسحد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسة والوراق يكتب
 لفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان مالأحرة يكره، إلا أن يقع لهما الضرورة" (الفتاوي العالمكيرية، =

# مسجد میں بچوں کو علیم ویتا

سوال[۱۰۸۳]: مسجد میں بچوں کو پڑھانااس طرح پر کہ بچوں کے لئے کوئی دوسری جگہہو پڑھنے
کے لئے اور وہ بچے وہاں پرمستقلاً پڑھتے بھی ہوں، اس کے باوجود جھن اس جگہ کوکرایہ پراٹھانے کے لئے بچوں کی
تعلیم کا انظام مبحد میں کیا جائے ، پھراس نے بعد جب کرایدوار چلے جا نمیں تو پھر بچوں کواس جگہ بیجے ویا جائے اور یعلیم کا انظام مبحد میں کیا جائے ، پھراس نے بعد جب کرایدوار پلے جا کوریت کے ہاور بچوں عذر یہ کیا جائے کہ انجمن مقروض ہے، اس لئے ایسا کیا جارہا ہے اور یتعلیم بچوں کی مع اجرت کے ہاور بچوں عذر یہ کیا جائے کہ انہیں؟ اور جا نزکس شکل میں ہے؟
سے بچھ نیس لیا جاتا ہے، تواس حالت میں بچوں کو مجد میں پڑھانا جائز ہے یانہیں؟ اور جائزکس شکل میں ہے؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

## دوسري جگه نه بهو، تو مسجد ميس بهي تنخواه دار مدرس كوتعليم دين دينا درست ہے(۱)، جب كه بيج بوشيار

= كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسحد: ١/٥ ٣٢ رشيديه)

(٣) "وتعليم الصبيان فيه بلا أجر وبالأجر يجوز". (الفتاوي الزارية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، نوع في المسجد: ٣/٤٣٠، وشيديه)

نسوت: بزازید کے تمام نسخوں میں بیرعبارت ای طرح لمی ، جب کہ بیرعبارت دیگر کتب نقد کی عبارتوں کے معارض ہے۔ جبیما کہ ہند بیا دراشاہ کی عبارت ہے قرق واضح ہے۔

(۵) "معلم الصبيان القرآن كالكاتب إن بأجر لايحوز وحسبة لا بأس به". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ۵/۲، إدارة القرآن كراچي)

(١) "لا يجوز لأحد مطلقاً أن يمنع مؤماً من عبادة يأتي بها في المسجد، لأن المسحد ما بني إلا لها من صلاة، واعتكاف، وذكر شرعي، وتبعليم علم، وقرأة قرآن". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٣/٣٤، إدارة القرآن كراچي)

"الحاصل: أن المساجد بنيت لأعمال الاخرة مما ليس فيه توهم إهانتها، وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه لهذا مما كان فيه نوع عبادة، وليس فيه إهانة، ولا تلويث لايكره، وإلا يكره". (الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في أحكام المسحد، ص: ١١١، سهيل اكيدمي لاهور)

"لو جلس المعلم في المسحد والوراق يكتب، فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب النفسه فلا باس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأحرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسحد ١١/٥، رشيديه)

ہوں، پاکی ناپاکی کی تمیز رکھتے ہوں، مسجد کا احترام کرتے ہوں (۱)، دوسری جگہ مناسب موجود ہو، تو پھر دوسری جگہ ہی تعلیم مناسب ہے(۲)۔ ضرورت کی بناء پر دوسری جگہ کو کرائے پر دے دیا ہوتب بھی مسجد میں تعلیم کی اجازت ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

# مسجد سے متصل خالی جگہ پر مدرسہ قائم کرنا

سے وال [۱۰۸۳]: ا-شاہانِ مشرقیہ کی تغییر کردہ جامع مسجد جو نیور کے حدودِ مسجد کے تعین کے بعد کے فات کے اس کے فرش سے اس کا تغیین کرے اس سے ملحق نمازیوں کے وضو کے لئے دہ در دہ حوض بنایا گیا تھا، جس پر علماء ومشائخ عمل درآ مدکرتے چلے آرہے ہیں۔

۲ - حدودِ مسجد کے علاوہ حوض میں مشرقی دروازے تک مع شال وجنوب کی زمین افقادہ ہے،اس افقادہ کی زمین میں کنوال، پودانشانِ قبر ہے، کنوال سے وقتِ ضرورت پربیل کے ذریعے پانی حوض میں بھی بھراجا تا

(١) "ويحرم إدخال صبيان ومحانين حيث علب تمحميهم وإلا فيكره". (الأشباه والنظائر، القول في أحكام المسجد: ٣٠/٥، إدارة القرآن كراچي)

"وبحب أن تصان (المساجد) عن إدخال الراتحة الكريهة وإدخال المحانيين والصبيان العير الصلاة عس معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: جبوا مساجدكم صبيبانكم ومجانينكم". (الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في أحكام المساجد، ص: ٥ ١ ٢، ١ ١ ٢، سهيل اكيلمي لاهور)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في أحكام المسحد: ١٥٢/١، سعيد)

(٣) "لا يجوز تعليم الصيان القرآن في المسجد للمروي "حبوا مجانينكم وصبيانكم مساجدكم". (الأشباه والمظانر، القول في أحكام المسجد: ٣١،٣، إدارة القرآن كراچي)

"لو علم الصبيان القرآن في المسحد لا يحوز، ويأثم وكذا التأديب فيه أي: لا يحوز التأديب فيه أي: لا يحوز التأديب فيه إذا كان بأجر، وينبغي أن يجور بغير أجر وأما الصبيان فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: جبوا مساحدكم صبيانكم ومجانينكم". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ١ ٣، وشيديه)
(وكذا في سنن ابن ماجة، باب مايكره في المسجد، ص: ٥٥، مير محمد كتب خانه)

تھ، کیکن مولا نا ظفر صاحب نے پودااور نشانِ قبر خفیہ برابر کرواویا ، اسی افتا وہ زمین پرلوگ اورخود مولا نا موصوف بھی جوتا پہن کر چیتے اور اتاریتے ہیں اور اسی زمین پر نمی زجن زہ ہوتی چلی آر ہی ہے اورخود مولا نا موصوف بھی پڑھایا کرتے ہیں۔

سے منتقق نہیں کہ حوض ، کنوال ، پوداخود یا نی نے بنوائے ہیں ، یا بعد میں بنائے گئے ہیں ، پھرو بی عرصہ دراز سے موجود ہیں۔

۳ - میں مجد و کے ملاوہ تعزید اری وغیرہ رسون ت اور مختلف جرائم کی آ ، جگاہ تھی ،اس لئے ۱۸۳۰ء میں مجد کے حفظ آ باد کار وہلیغ اور ملم وین کی اش عت کی غرض سے حضرت مولا نا خاوت میں صاحب مبر جرکی رحمہ المدتع کی نے حضرت مولا نا خاوت میں صاحب مبر جرکی رحمہ المدتع کی نے حضرت مولا نا خاوت میں صاحب مبر جرکی رحمہ المدتع کی نے حضرت مولا نا کرامت میں کی ای نت سے مدرسہ قرآنیہ کے نام سے ایک وینی ادارہ اور اس کے پچھ سابول کے بعد حافظ صدیق صاحب نے مدرسہ دینیہ کی بنیاد ڈالی، جوحد و و مجد سے باہر ان دہ پکی زمین میں جو نب اتر رکھی دالانوں اور کو تھریوں میں اس تذہ طب و الانوں اور کو تھریوں میں اس تذہ طب کی ربائش ربتی جی آ ربا ہے اور انہی دالانوں اور کو تھریوں میں اس تذہ طب علی ربائش ربتی جی آ ربا ہے اور انہی دالانوں اور کو تھریوں میں اس تذہ طب عرصہ دراڑ سے جاتم آ ربی ہے ،طباء واس تذہ کی ودوباش کے ساتھ مطبخ اور پینی کی شکی بھی اس پکی زمین پر ایک کی مربائش ربتی جی آ ربی ہے ،طباء واس تذہ کی ودوباش کے ساتھ مطبخ اور پینی کی شکی بھی اس پکی زمین پر ایک عرصہ دراڑ سے جاتم آ ربی ہے ،طباء واس تذہ کی ودوباش کے ساتھ مطبخ اور پینی کی شکی بھی اس پکی زمین پر ایک عرصہ دراڑ سے جاتم آ ربی ہے ،طباء واس تذہ کی ودوباش کے ساتھ مطبخ اور پینی کی شکی بھی اس بھی خیز میں پر ایک عرصہ دراڑ سے جاتم آ ربی ہے ،طباء واس تذہ کی ودوباش کے ساتھ مطبخ اور پینی کی شکی بھی اس بھی تھی زمین پر ایک

۵- باوجوداس کے مسجد کاضحن جو حدو دمسجد کا تعین کرتا ہے، بہت وسیقے ہوئی ،حفارا وال علی جمعة اوداع عبد بن یا نماز جمعہ میں بھی بھی نمازیول سے نہیں بھرااور نہ کسی قشم کی نمازیوں کو تکلیف ہوئی ،حفرت مولانا کا کہنا ہے کہ حدود مسجد صرف اس کا فرش بی نہیں ہے ، بلکہ بیا فقادہ ، کجی زمین بھی ہے، اس لئے میں اس مسجد میں سلے شدہ حدود مسجد کے باہر مدرسد کو قائم ندر ہے دول گا۔

۲ - حضرت مولانا بمسجد مذکوره بولد میں مذہبی وتبیینی اجتماعات کوبھی روئے ہیں اور کہتے ہیں کہ رہی ہی اس مسجد میں نہیں کرنے و بیاجائے گا۔ اس ہے مسلمانوں میں نااتھ تی اورتصادم کی صورت پیدا ہوگ ۔

2 - مذکورہ با مسوالہ ت کی روشنی میں از روئے شرع شریف آپ فیصلہ فرما کمیں کہ طے شدہ حدود دمسجد جس پرایک عرصہ دراز ہے عمل درآ مد ہوتا جایا آر باہے اور میں ءومشائخ کا اجتماع ہو چکاہے ، کیا حضرت مو اناظفر صاحب شرعی طور پر مذہبی اجتماعات اور وینی مدرسہ کے قیام پر پابندی نگا سکتے ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے اس پاس عمو ما اور بردی مسجد کے پاس خصوصاً فرش مسجد سے متصل شائد وجنو با شرقا اور گاہے فرباً خالی جگہ باقی رکھنے کا عام معمول تفاء تا کہ وقت ضرورت وہاں دین مکا تب و مدارس قائم کئے جاسیس ، تا کہ علیم کا سلسد چیا ، نیز خانقاہ و حجرات بنائے جاسیس ، تا کہ ذاکر بین کے ذریعہ ذکر و شغل کا سلسلہ چلے ۔ پس ایس جگہ تعلیم کا کا وبنا نا اور دینی اجتماعات کرنا مواعظ کی مجالس کرنا ، بالشہ شرعاً درست ہے (۱) ۔ بیسب جگہ تصل مسجد ہونے کی وجہ سے فن مسجد بھی ہوگی ، اس حیثیت ہے کہ اس کا احترام مسجد کی طرح مان زم نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ اس کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، یہ بلا شب کے دور سے نوب کے دور سے نوب کھانا چینا ، سون ، بلا شسل آنا مکروہ نہیں ہوگا ، اس حقید کے دانے کہ اس کا حقول کا میں کی کے دور سے نوب کھل کے دور سے نوب کی کھیں ہوگا ، اس حقید کے دان کا حقول کی کھیا کے دور کی کھیل کی کھیل کے دور کیا کہ کی کے دور سے دور کی کھیل کے دور کے دور کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کی کی کے دور کے دور کے دین کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی کھیل کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کی کی کی کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے

قبر جب اتنى پرانى موج ئے كەمىت باقى نەر ب، بىكەشى بن جائے تواس كاھىم بدل جاتا ہے، تبر كى طرح اس كا احترام لازمنبيل رہتا، وہاں نماز پڑھن ، كيتى كرنا، باغ لگا ما، مكان بنانا سب درست موج تا ہے۔ "وليو بىلى السميت صار تراباً جاز دفن غيرہ في قبرہ، وزرعه، والبنا،

(۱) مسجد كة س پاس فان جكر مين و ين مكاتب و مدارس اور في فتاه و تجرات بنان غرض و اقتف كموافق ب اس لخ بنان ج تزب

"شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم شرط الواقف كبص الشارع أي في وحب العمل به، وفي الممهوم والدلالة". (الأشباه والبطائر، كتاب الوقف، الفن الثاني ٣٠ ١ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف ٣٠ ٢٠١، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) "وأما المتحد لصلاة حارة أو عيد فهو مسحد في حق حوار الاقتداء لا في حق عيره فحل دحوله لحنب وحائص، كفاء مسحد، ورباط، ومدرسة، ومساحد، وحياص، وأسواق" (الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٣/٤٥٤، سعيد)

"وفساء المسحد له حكم المسحد حتى لو اقتدى بالإمام مه يصح اقتداؤه، وإن لم تنصل الصفوف، ولا المسحد ما لآن، ويسغي أن يحتص بهذا الحكم دون حرمة مروز الحس و محوه" (الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في أحكاه المسحد، ص ١١٣، سهيل اكيدمي لاهور) (وكدا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها المدالمعرفة بيروت)

عليه" كذا في التبيين وعالمگيرى(١). فقط والله سجانه تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم د بوبند، ۱۱/۲/۱۰۰۱هـ

## براني مسجد كومدر سه بناليما

سوال[۱۰۸۳۲]: ہمارے موضع کی مجدگاؤں کے کنارے پرواقع ہے، وہ شکتہ ہوگئ ہے، اس لئے اب اہلِ رائے کا اس بات پراتفاق ہے کہ قدیم مجدیل مدرسہ چلایا جائے اور جدید مسجدگاؤں کے وسط میں بنائی جائے اور مدرسہ مسجد کا انتظام میں ہی چلے توقد میم مجدکو مدرسہ بنا تاکیا ہے؟ اس کی شرعاً گنجائش ہے یا نہیں؟ فقط۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

جوجگہ ایک وفعہ شرعی طور پرمسجد بن جائے ، وہاں نماز جماعت سے ہونے گئے ، پھر وہاں سے نماز جماعت کوموقوف کر کے اس جگہ کو مدرسہ یاکسی اور کام کے لئے متعین ومخصوص کر دینا جائز نہیں۔

"لأن شرط الواقف كنص الشارع"(٢).

گاؤں کی مصلحت کی خاطر ضرورت کے وقت دوسری جگہ بھی مسجد بنالیتا درست ہے، انہذا اگر آبادی کے

(١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر: ٢٤/١، رشيديه)

"لو بلي الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره، وزرعه، والبناء عليه". (البحرالوائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٣٣٢/٢، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، باب صلاة الجنائز: ٢٢٨/٢، سعيد)

 (٢) "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

"شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كم الشارع أي: في وجب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني: ٢/٢ \* ١ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣/٩ ٢ ، دار الكتب العلمية بيروت)

وسط میں وہاں سب لوگ بسہولت آسکتے ہوں تو مسجد بنالینے میں کوئی مضا نقتہ بیں (۱) کیکن قدیم مسجد کو نہ شہید کیا جائے نہائ کے سامان کو دوسری جگہ نقل کیا جائے ، نہ وہاں مدرسہ قائم کیا جائے (۲) فقط واللہ تعی لی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعکوم ویوبند۔

## مسجد کی زمین میں مدرسه کی تغییر کرنا

سے وال [۱۰۸۳۳]: یہاں ایک عجیب رسم ہے کہ ش دی بیاہ میں لوگ مسجد میں تو رو پیدو ہے ہیں ،گر مدرسہ کا نام لوتو زیادہ سے زیادہ ۲ رو پید، تو اس وقت ہمارے پاس مسجد کا رو پیدہ ۳۰۰موجود ہے اور مسجد میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں بیسوچ رہا ہوں کہ حضرت والا ہے دریافت کروں کہ مسجد ہی کے محن کے کنارے

(۱) "قال علماؤنا. لا يحوز أن يسى مسجد إلى جب مسحد، ويحب هدمه، والمنع من بنائه لئلا ينصر ف أهل المسجد الأول فيبقى شاغراً، إلا أن تكون المحلة كبيرة، فلا يكفى أهلها مسجد واحد فينني حيئةٍ" (الحامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٩٣/٨) انتوبه: ١٠١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وعن عطاء. لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله تعالى عه أمر المسلمين أن يبنوا المساحد، وأن لا يتخدوا في المدينة مسحدين يضار أحدهما صاحبه". (الكشاف: ١٠/٣، التوبة: ١٠٤، دارالكتاب العربي بيروت)

(وكذا في روح المعاني: ١ / ١ / ١ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في تفسير معالم التنزيل البغوي ٣٢٨,٢، إداره تاليمات اشرفيه ملتان)

(٢) "إذا خوب، وليس له مع يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد احر، أو لخراب القرية وقال أبوينوسف هو مستحد أنداً إلى قيام الساعة لايعود ميراثاً، ولايجور نقله، ونقل ماله إلى مسجد آحر، سواء كانوا يصلون فيه أولا". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ١/٥ ٣٢١، رشيديه)

"ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني". (الدرالمحتار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثاً، ولا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد اخبر، سواءً كانوا يصلون فيه أولا، وهو الفتوى، وأكثر المشايخ عليه وهو الأوحه، فتح". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٨/٣، معيد)

#### تھوڑی کی زمین ہے،وہ بھی مسجد ہی کے جہار دیواری کے اندر ہے، گر صحن سے خارج ہے،مثلاً: نقشہ ریہے ا

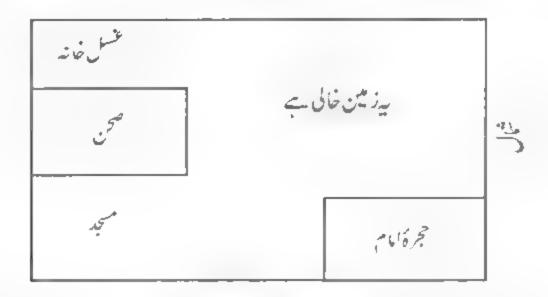

تو کیا میں اس خالی زمین کے لئے این منگوا کر مسجد کے روپے سے ایک مکتب کی شکل میں قائم کردوں؟ جس سے بیچے سکون سے علیم حاصل کر تکیس، لہٰذا اگر کوئی گنجائش کیتی ہو، تو بہت ہی جدد جواب مرحمت فرمادیں۔

یا دومری صورت ہے بھی ہے کہ جن لوگول کا رو پہیے ،ان سے مشورہ کرلول کہتم اپنے روپ مدرسہ کی نیت سے دے دو، تا کہ کمتب بن جائے ، بچے ہارش ہے اور دھوپ سے نچ جائیں ، جو بھی صورت جواز کی ہو، صلع فر ما دیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ رو بیمہ مجد کی مصالح کے سئے دیو گیا ہے، تو رو پیدد سنے والے اور نمازیوں سے مشورہ کر کے اس خانی جگہ میں درسگاہ بنوا دیں ، جو کہ مسجد کی ملک ہوگی اور پھر اس کو مدرسہ کے سئے کراہیہ پر لے ہیں ، مدرسہ کراہیہ مسجد کوادا کرتا رہے(۱) ، جس سے مسجد کا بھی ف کدہ ہواور بچوں کو علیم کی بھی سہوست ہوجائے ، بچول پر مختضر فیس

(۱) "ولو كانت الأرص متصلة سوت المصر يرعب الناس في استنجار بيوتها، ويكون علة ذلك فوق علة الررع والسحيل، كان لنقيم أن يسي فيها بيوتا ويؤاحرها ولأن الاستعلال بهذا الوجه أنفع لنفقراء" (فتاوى قاصي حان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرحل يجعل داره مسحداً ٣٠٠٠، رشيديه) (وكذا في المحيط السرهاني، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف ٢٣٠٠، حقانيه پشاور)

مقرر کردی، جو بچے مستحق زکوۃ ہوں ان کو مدزکوۃ سے وظیفہ وے دیا کریں، تاکہ وہ فیس اداکریں اوراس فیس سے اپنی ضروریات اور مدرسہ کی ضروریات کراہی مکان وغیرہ پوری کرلیا کریں، اول اول دشواری ہوگی، پھرحق تعالی نصرت فرما کیں گے اور باہر کے بچول کو مدرسہ بیں رکھ کیس گے اور ان کے لئے دوسری ضروریات کا انتظام کرسکیس سے ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبر محمود غفرله، دار العلوم ديوبند، ١١/٥/٩٨هـ

## مسجد میں غیروین تعلیم وینا

سبوال[۱۰۸۳۳]: مسجد میں اردو، ہندی، انگریزی اخباریا سرکاری اسکولوں کے کورس کی کتابیں پڑھی جاسکتی ہیں یانبیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

غیرد بی تعلیم دینے کا بھی دہاں حق نہیں ہے(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،ا/۱/۸۹ھ۔

☆...☆....☆....☆... ☆

= (وكنذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٣ ا ٣، وشيديه)

(۱) "وعن أنس رصى الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر والبول، إنما هي لـذكر الله تعالى، والصلاة، وقرأة قرآن أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم". (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب تطهير النجاسات: ٥٢/١، قديمي)

"لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة، أو اعتكاف، وذكر شرعي وتعليم علم، وتعلمه، وقرأة قرآن". (شرح الحموي على الأشباه، القول في أحكام المسحد: ٣/٣٢، إدارة القرآن كراچي) أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات، والأذكار، وقرأة القرآن". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢١/٨٤، دارالكتب العلمية بيروت)

# الفصل العاشر في إجارة متاع المسجد (مجدكما مان كوكرابي بردينا)

# مبدی دکانوں کی حیبت پر کرایہ کے لئے مکانات تعمیر کرنا

سوال [۱۰۸۳۵]: جامع مسجد ہردوئی کی طرف سے گیارہ دکا نیس تغییر ہوئی ہیں، انجمن اسلامیضلع ہردوئی ان دکانوں کی جھت کوکرایہ پر لے کرمکانات رہائش تیار کرانے کا قصدر تھتی ہے، اس کی آمدنی انجمن ندکور کی جزل فنڈ میں رہے گی، جومختلف شعبہ جات مدرسہ فرق نیے، جامع مسجد، امداد ہیوگان ومسافران و تجہیز و تلفین لا وارث مسلمان وغیرہ وغیرہ میں صُرف ہوگی، اس انجمن کو بیچھت کرایہ پردی جاسکتی ہے، تا کہ اس کی آمدنی سے کارہائے ندکورۃ الصدرانیجام دیئے جاسکیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر جامع مسجد کواس ہے نقصان کا خطرہ نہ ہو، تو دکا نوں کی حجبت کو کرایہ پر دیا جاسکتا ہے(۱)، پھرانجمن وہاں رہائشی مکانات تغمیر کرائے ، چھتیں مسجد کی ہوں گی اوران پر مکانات انجمن کے ہوں گے اور جب بھی حسب

(۱) "ولو كانت الأرض متصلة بيوت المصر يرغب الناس في استنجار بيوتها، ويكون غلة ذلك فوق غلة النورع والمخيل، كان للقيم أن ينني فيها بيوتا ويؤاجرها، لأن الاستغلال بهذا الوحه أنفع للفقراء". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرحل يحعل داره مسجداً: "/۰۰"، وشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ٣٣/٧، حقانيه پشاور)

(وكذا في المتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٣/٢، وشيديه) قاعدہ جامع مسجد کی طرف سے مطالبہ ہو، تو رکانات وہاں سے ہٹا کر یا ملبہ کی قیمت پر فروخت کر کے مطالبہ بورا کرنالا زم ہوگا (۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد مجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

## مسجد کی دکان کرایہ پر ہے، کرایہ کا اضافہ نہ کرایا جائے تو کیا تھم ہے؟

سےوال[۱۰۸۳]: ۱ ایک دکان زیر مجد بخرض مصارف مجد ۱۹۵۳ میں مسجد کے ساتھ ہی سے ساتھ تقمیر کردی گئی ہے ، اس سال کی تغمیرات پرادر اس سال کے بعد بھی سال رواں ۲۲ و کی تغمیرات پر بھارت کا قانون کنٹرول لا گونبیں ہے ، یعنی کرایہ میں اضافہ ہوسکتا ہے اور اگر اضافہ پر کرایہ دار راضی نہ ہو، تو بے وظل ہوسکتا ہے ، گر ابھی تک کمیٹی انتظامیہ مسجد نے کوئی کارروائی اضافہ کرایہ یا بے وظلی کی نہیں کی ، صرف زبانی کرایہ دار سے بار باراضافہ کے کہا گیا ، انہوں نے ہر مرتبہ صاف انکار کردیا۔

اب اخبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ترمیم قانون میں پیش ہونے والی ہے، جس ہے کنٹرول کا قانون میں پیش ہونے والی ہے، جس ہے کنٹرول کا قانون میں ہیش ہونے ہواورانظامیہ کمیٹی نے قانون ۵۳ء کی بنی ہوئی ممارات پرلا گوہوگا، اگر قانو نااضا فہ کرایہ یا ہے دخلی مواخذہ ہیں، یا اگر قانون مانع اضافہ کرایہ و بے دخلی کوئی باضابطہ کارروائی نہیں کی تو آیا شرعاً ممبرانِ کمیٹی قابلِ مواخذہ ہیں، یا اگر قانون مانع اضافہ کرایہ و بے دخلی

(١) "مستأجر الوقف بني فيه بغير إذن القيم لا يرجع عليه، ويرفع بناء ه إن لم يضر بالوقف، وإلا يتملكه القيم بأقل القيمتين منزوعاً وغير منزوع". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، رشيديه)

"حانوت وقف بنى فيه ساكه بلا إدن موليه إن لم يضررفعه رفعه، وإن ضر فهو المصيع لماله ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لايحاوز أقل القيمتين منزوعاً ومبنيا فيه صح". (الدرالمختار).

"قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى . ثم هذا إذا كان البناء بعير إذن المتولي، فلو بإدنه فهو للوقف، ويرجع الباني على المتولي بما أنفق". (ردالمحتار، كتاب الإجارة: ٢٥/٦، سعيد)

"لو أحدث المستاجر بناء في العقار المأجور أو عرس شحرة، فالأجر محير عبد انقضاء مدة الإحارة، إن شناء قبلع البناء، وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمة" (شرح المجلة لسليم رستم بار، الباب السادس في أنواع المأحورو وأحكامه، الفصل الأول: ٢٩٠/١، رقم المادة: ٥٣١، دار الكتب العلمية بيروت) منظور ہوگئی تو ممبران اس سے قابل برئیت ہیں یا نہیں ؟ قبل کے بارے میں ممبران کی برئیت اور مواخذہ کے بارے میں کیا تھم شری ہے؟

۲ ایک مسلمان کومسجد کی دکان پر باوجوداصرارا نظامیه کمینی در باره اضافه کرنے کرایی یا تخلیہ و ناکار کرایی در بی امور شرعی حق دکان مسجد پر قبضه رکھنے کا ہے اور کنٹرول کے قانون کی پناہ بینے اور اس سے مستنفید ہونے کا حق شرعاً ہے یا شرعاً کرایہ وارکولازم ہے کہ دکان کے کرایہ میں اضافہ کرے، حسب مرضی انتظامیہ کمینی ورند خالی کروے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا جب کہ دکان کی حیثیت ایس ہے کہ اس کو کرابید دارزیادہ کرابید پر لینے کے لئے سمادہ بیں، جس میں بیتینا مسجد اور وقف کا نفع ہے اور ق نو نا کوئی رکاوٹ بھی نہیں اور موجودہ کرابید پر دینے اور موجودہ کرابید دارے خالی کرانے بیں کوئی مصرت ومفسدہ بھی نہیں ، تواس ہے خالی نہ کرانا اور زیادہ کرابید پر نند بینا چینا حق تلفی ہے ، فر مداران ممبران ومتولی ہے مواخذہ بوگا ، اگر آئیندہ کوئی ایسا تا نون بن گیا کہ کرابید بین نیاف فیکرایا جائے ، ندخالی کرایا جائے تو مسجد کا بیستقل نقص ن اور خسارہ بوگا ، جو کہ ذر مدداران کی سستی اور ہے تو جبی کی وجہ ہے بوگا اور اس کی مکافات دشوار مسجد کا بیستقل نقص ن اور خسارہ بوگا ، جو کہ ذر مدداران کی سستی اور ہے تو جبی کی وجہ ہے بوگا اور اس کی مکافات دشوار موجو ہے گی مضا بط بیس ان سے خسارہ کا معاوضہ وصول کرنے کا مسجد کوجی نہیں ، البتہ وہ مواخذہ دار ضرور ہیں (ا)۔ مشرعا ایسے کرابید دار کو قبضہ رکھنا اور کرابید مناسب دکان میں اضافہ نہ کرن شرعا درست نہیں ، اگر وہ

(۱) "وحاصل كلامهم في الزيادة أن الساكل إن كان مستأخراً صحيحة فإن كانت تعتا فهي غير مقولة أصلاً، وإن كانت لزيادة أخر المثل عند الكل عرض المتولى الريادة على المستأخر فإن قبلها فهو الأحق، وإلا اجرها من الثاني فإن كان المتولى ساكاً مع قدرته على الرفع لاعرامة عليه ويسغي أن يكون حيانة من الناظر، وكدا إحارته بالأقل عالماً ندلك إدا قصر المتولى في شيء من مصالح الوقف هنل ينصمن". (البحر الرائق، كتاب الوقف هنل ينصمن". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٩٥٥هـ ١٠٠١، وشيديه)

 حسبِ مرضی انتظامیه کمینی کرایه میں اضافه نبیس کرتا ، تواس سے دکان خالی کرانالهٔ زم ہے(۱) ۔ فقط واللہ تع کی اعلم حررہ العبر محمود غفر له ، دارالعلوم دیوبند ، ۱۳ / ۸۲۸ه۔ الجواب سیح بندہ نظام الدین غفر له ، دارالعلوم دیوبند ، ۱۳ / ۸۲۸ه۔

## مسجدا ورمدرسه كى دكان ومكان كے كرابيكامصرف

سے وال[۱۰۸۳]: ہمارے بیہاں مجداور مدرسد کی دکانات اور مکانات ہیں ،ان کی آمدنی کس طرح خرج کریں؟ کیامدرسد کی آمدنی مسجد میں اور مسجد کی مدرسہ میں خرج کر سکتے ہیں یانہیں؟ فقط۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

جود کان یا مکان مسجد کی ملک ہو، اس کی آید نی مسجد کی ضروریات لائٹ اورخارج مسجد کی تنخواہ میں دینا اور خرچ کرنا شرعاً درست ہے(۲)، جو د کان یا مکان مدرسہ کی ملک ہو، اس کا روپیہ دوسر کی جگہ خرچ نہ کیا جائے، مدرسہ کا روپیہ سجد میں نہ خرچ کریں ، اس طرح مسجد کا روپیہ مدرسہ میں خرچ نہ کریں (۳) ۔ فقط۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۰/۱۱/۸۸ھ۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

= "(قوله لاغرامة عليه) وعليه الحرمة ولا يعذر قال في شرح الملتقى: فيأثم كلهم بنفس السكوت فيما بالك بالمتولي والحابي والكاتب إذا تركوها ولا سيما لأجل الرشوة". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٠٤/٠، سعيد)

(وكذا في الدرالمنتقى شرح الملتقى، كتاب الوقف: ٢٠٠٢، مكتبه غفاريه كولته) (١) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

(٢) "والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته، شرط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسحد، والمدرس للمدرسة ثم السراج، والبساط كذلك إلى آخر المصالح". (البحرالوائق، كتاب الوقف: ١٩/٥، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣١٢/٣، ٢٢٨، سعيد)

(وكذا في الدر المنتقى في شرح الملتقى، كتاب الوقف. ٢ ١٥٨٥، مكتبه غفاريه كولته)

(٣) "وإن احتلف أحدهما بأن بني رجلان مسجدين أو رحل مسحداً ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً =

## زمینداره او قاف ختم ہونے کی صورت میں اس کا معاوضہ سجد میں خرج کرنا

سے وال[۱۰۸۳۸]: خاتمہ کرمیندارہ کی طرح اوقاف کا زمیندارہ بھی ختم ہوگیا تھا، حکومت معمولی معاوضہ اتو ٹی کے نام سے دے رہی ہے اور کچھ پونڈ و(۱) کے نام سے جو چالیس سال میں روپید ملے گا، پوچھنا یہ ہے کہ آئندہ معمولی روپید ملے گا، اس کا سود لے لئے یا منافع بامنافع وہ ہرسال دیتی ہے، بیسود مسجد کے ہر کام میں لگا سکتے ہیں ،کل ملا کر بھی زمین کی نصف قیمت پوری نہیں ہو کتی اور کیا صورت ہونے معلوم؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ميسب معاوضه زمين شار بهوكر مسجد ميس خرج كيا جاسكتا ب(٢) ـ فقط والقد تعالى اعلم ـ حرره العبر محمود غفر له، دار العلوم ديوبند ، ٨٥/٤ م -

☆....☆....☆

= لايجوز له ذلك". (الدرالمختار).

"(قوله: لاينجوز له ذلك) أي: الصرف المذكور". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣١٠/٣، ١٣١١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٢٢/٥، رشيديه)

(و كذا في الدرد الحكام شرح غرد الحكام، كتاب الوقف: ١٣٢/٢، مير محمد كتب خانه كراچى) (١)''پونژو: ئيس شنگ كا اگريزى سكه، اگريزى وزن ياباث جوسوله اونس يا آ ده كلو كه برابر بهوتا بـــ، (فيروز اللغات، ص. ١٣٣٠، فيروز سنز لا بور)

(٣) "يجب على القيم البداء ة من ارتفاع الوقف أي: غلاته التي تحصل منه، وهو من إطلاقات العموم بعمارته ثم يبدؤ بعد عمارته بما أقرب لعمارته كإمام مسجد، ومدرس مدرسة ثم السراج والبساط". (الدر المنتقى شرح الملتقى، كتاب الوقف: ٥٨٥/٢-٥٨٥، مكتبه غفاريه كوئشه)
(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٧٥، رشيديه)
(وكذا في الدرائمختار، كتاب الوقف: ٣١٧٥، ٣٣١، سعيد)

# الفصل الحادي عشر في استعمال أشياء المسجد (مجدى اشياكواستعال كرنے كابيان)

#### اوقاف مساجد کے مصارف

سوال [۱۰۸۳۱]: اوقاف مساجد کے مصارف کیا کیا ہیں؟ کیا وقف واتف کی ملکیت ہے نگل جاتا ہے؟ منذ ورعلی اللہ کی دوصور تیں ہیں: ایک مشروط اور ایک غیر مشروط ، مثلاً واقف نے دس روپے نقد جائے نماز کی خرید کو دیئے ، ایسا وقف جائے نماز خرید کر ہی ہوسکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دس روپ غیر مشروط مسجد کو و ہے ، اس وقف کو کارکنانِ مسجد متعلقات مسجد ہیں کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز کیا ایسے نفذ کو امام کی تنو او میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ ہیا جرت اوائیگی فرض ہیں ش مل ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر کسی نے مصالح مسجد کے لئے وقف کیا ہے، تو امام، خطیب، تیم، روشی، چٹائی وغیرہ بیاس کے مصارف ہیں۔

"لو وقف عملى المصالح للإمام والحطيب والقيم وشراء الدهس والحصير اه" الأشباه والنظائر مع الحموي، ص: ٢٧١، "وقف"(١).

(١) (الأشباه والنظائر، الفن الثاني الفوائد، كتاب الوقف: ٢٠٠١، إدارة القرآن كراچي)

"ويدخل في وقف المصالح: قيم، إمام، خطيب والمؤذن يعر الشعائر التي تقدم بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن وناطر، وثمن زيت وقاديل الخ". (الدرالمختار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله في وقف المصالح) أي: فيما لو وقف على مصالح المسجد". (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/١١٣، سعيد) وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣/١٠٥٠، وشيديه)

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملک واقف میں رہتا ہے، گراس کی منفعت کا تقدق لازم ہوتا ہے اور اس کی منفعت کو صُرف کیا ہے اور صحبین کے نزدیک ملک واقف سے نکل کرا ہدتعالیٰ کی ملک میں ہوجاتا ہوا اس کی منفعت کو صُرف کیا جاتا ہے (۱)۔ جونفڈ معطی نے یہ کہہ کردیا کہ بیفلال چیز مسجد کے لئے ٹریدی جائے ، تو اس کے خلاف کرنے کا حق نہیں (۲)۔ جونفڈ بلاتعین کے مصالح مسجد کے لئے دیتا ہے ، اس کو تنخواہ امامت وقیم وغیرہ میں بھی صُرف کرنا ورست ہے۔ جیسا کہ عبارت اشباہ سے مستفید ہوتا ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند، ۱۱/۱۱/۱۵ ہے۔

## مسجد كاسامان ذاتى مصرف ميس لانا

سوال[۱۰۸۴۰]: جب آدمی مکان تغییر کرار ہاتھااول ہے آخر تک مسجد کے حوض کے اندر سے پانی استعال کیا، مسجد کا سامان بھی استعال کیا، مثلاً: ڈیگ فادرا، لکڑے وغیرہ، تو کیا اس طریقہ سے ہرآدمی مسجد کے سامان کواستعال کرسکتا ہے؟ شریعت میں کیا تھم ہے؟

(1) "الوقف هو لغة الحبس وشرعاً حس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمفعة عده. وعندهما هو حسها على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب". (الدر المحتار، كتاب الوقف: ٣٣٩-٣٣٩، معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٣/٥ ٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه. ٣٥٠/٢، رشيديه) (٢) "الواقف لو عين إنساماً للصرف تعين حتى لو صوف الناطر لعيره كان ضامناً" (البحر الرائق، كتاب

الوقف: ١/٥ ٣٨ رشيديه)

"رجل قال جعلت ححرتي هذه لدهن سراج المسحد ولم يزد على دلك، قال الفقيه أبوجعفر رحمه الله تعالى: تنصير المححرة وقفاً على المسحد إذا سلمها إلى المتولى، وعليه الفتوى، وليس للمتولى أن يصرف الغلة إلى غير الدهن". (فتاوى قاصي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣/١ ٢٩، وشيديه)

(وكذا في البزارية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الرابع في المسحد، ٢ ١٩/٢، رشيديه) (٣) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ١٨٨

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے سامان کواس طرح استعمال کرنا درست نبیس، ناحق ہے(۱) \_ فقط والقد تعمالی اعلم \_ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۱/۱۱/۲۱ ھے۔

## مسجد کا فرش یار و پسیا ہے کام میں لا تا

سے وال [۱۰۸۴]: مسجد کی کوئی چیزمشانی: فرش، دری بچھائی جائے یارو پییہ بلاکسی عذرا مام صاحب خودا پنے استعمال میں لا سکتے ہیں کہ بیس؟ یابستی کا کوئی آ دمی کسی شادی وغیرہ میں کرایہ پر لے جاسکتا ہے یابیس؟ طالب علم مسجد کا تیل این عذر کے استعمال کرسکتا ہے یابہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کا فرش، دری وغیرہ امام یا کسی اور کواپنے ذاتی استعمال میں لانے کا حق نہیں (۲)، نہ کراہیہ پر دینا درست ہے (۳)،مسجد کا روپہیے تھی کسی اور کواپنے کا م میں لا تا جا ئزنہیں (۴)،مسجد کے لئے تیل جس مخص نے دیا

(١) "متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسحد إلى بيته". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف،
 الباب الحادي عشر في المسجد: ٣٢٢/٢، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ٥/٠٢٠، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣٩٣/٣، وشيديه)

(۲) "ليس لمتولي المسجد أن يحمل سراح المسجد إلى بيته". (البحر الرائق، كتاب الوقف:
 ۵/ ۳۲۰ رشيديه)

(وكنذا في فتناوئ قناضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرحل يجعل داره مسجداً: ٢٩٣/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخامية، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد · ١/٥ ، إدارة القرآن كراچي) (٣) "فإذا تم ولزم لايملك، ولايملك، ولايعار، ولا يرهن". (الدرالمختار).

"أي لايكون مملوكاً لصاحبه (ولا يملك) أي: لايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه". (ردالمحتار مع الدرالمختار، كتاب الوقف. ٣٥١/٣٥، سعيد) ہے، اگرامام یا کوئی طالب علم اپنے کام میں لانا جا ہے، تو دینے والے کی اجازت سے لاسکتا ہے، بلااجازت نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۰/۲۰ ۸۸ هـ

### مسجد کے بیت الخلا کا استعمال کرنا

#### سوال[۱۰۸۴۲]: ۱ عمر کی مسجد کے قرب وجوار میں شیعہ رافضی لوگوں کی دکا نیس ہیں ، پیشاب

= (وكذا في الهداية، كتاب الوقف: ٢/٠٠/٢، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف: ٢٢٠/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

الإذن فله ذلك". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٩/٥ ١ ٣، رشيديه)

(٣) "لو جمع مالاً لينفقه في بناء المسحد فأنفق بعضه في حاجته، ثم رد بدله في نفقة المسجد لا يسعه
 أن يفعل ذلك". (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٠٢٠)، رشيديه)

"سئل أبو نصر عن رجل جمع مالاً على أن ينفقه في بناء المسجد فربما يقع في يده من تلك الدراهم، فأنفقها في حاجته، ثم يرد بدلها في نفقة المسجد من ماله أيسع له ذلك؟ قال: لا يسعد أن يستعمل من ذلك في حاجة نفسه". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الوقف، الباب الحادي والعشرون في المساجد: ٥/١/٥، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل في المتفرقات: ١٣٢/८، حقانيه پشاور) (١) "بعث شمعاً في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق، وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام، ولا للمؤذن أن ياخذ بغير إذن الدافع، ولـو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن ياخذه من غير صريح

"وإذا أراد أن يصرف شيئاً من ذلك إلى إمام المسجد أو إلى مؤذن المسجد فليس له ذلك، إلا إذا كان الواقف شرط ذلك في الوقف، لو شرط الواقف في الوقف الصرف إلى إمام المسجد، وبين قدره يصرف إليه إن كان فقيراً". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم: ٢ /٣٢٣، وشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الوقف، الفصل الرابع في المسجد وأوقافه: ٣٢٦/٣، رشيديه)

پائٹی نہ کے سے مسجد میں آتے ہیں اور دوض مسجد میں وضو بھی کرتے ہیں ، نماز مسجد بذا میں پڑھتے ہیں ، ان کے مسجد میں آنے ہے کوئی حرج قرنبیں ہے ، ان کو مسجد میں آنے ہے رو کن جا ہے یانہیں ؟

۲ مسجد کے بیت الخلامیں رفع عاجت کے لئے بہت سے غیر نمازی لوگ بھی آتے ہیں، مصلیان مسجد کا کہنا ہے کہ بیت الخلاکوۃ الانگادو، اگرۃ یا لگایا جاتا ہے تو نمازی اور غیر نمازی دونوں کو نکلیف ہوتی ہے، جب کہ بیت الخلاکوۃ الانگادو، اگرۃ یا لگایا جاتا ہے تو نمازی اور غیر نمازی دونوں کو نکلیف ہوتی ہے، جب کہ مسجد کا کوئی نقصان یا تکلیف نہیں ہے، اس کے بارے میں شرعی تھم ہے آگاہ کریں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا مسجد إصالة نماز كے لئے ہے(۱)، نماز كى خاطر طبارت وضو وغيرہ كى بھى وہاں اجازت ہے(۲)، نماز كى خاطر طبارت وضو وغيرہ كى بھى وہاں اجازت ہے(۲)، سيكن نماز نه پڑھنا اور مسجد كے بيت الخداء حوض كواستعال كرنا بزى بے غيرتى كى بات ہے، ان كواس ہے دوك و باجائے اگر قدرت ہو۔

#### ۲ مسجد کے بیت الخلا پر تالا رگا دیا جائے اور صرف اوقات نماز میں کھول دیا جائے ، تا کہ جولوگ نماز

(۱) "عن أس رصي الله تعالى عدق ل بينما نحن في المسحد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مه مه، فقال الدحاء أعرابي فقام بول في المسحد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مه مه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تررموه دعوه فتركوه، حتى بال، ثم أن رسول الله صلى الله تعالى عبيه وسلم دعاه فقال له إن هده المساحد لاتصلح شيء من هذا البول والقذر، وإنما هي لدكر الله، والصلاة، وقرأه القرآن (مشكاة المصابح، كتاب الطهارة، باب تطهير المحاسات: ١ ٥٢، قديمي) "لأن المسحد ما بسي إلا لها من صلاة، أو اعتكاف، وذكر شرعي، وتعليم عبم، وتعلمه".

(البحرالرانق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٢٠ ٢، وشيديه)

روصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول الخ١٠ ١٣٣١، دار السلام بيروت) (عسره فيه السؤال، ويكره الإعطاء والوضوء إلا فيما أعد لذلك" (الدر المختار، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر والنوافل: ١/٢١، سعيد)

"ويكره الوضوء والمصمضة في المسحد، إلا أن يكون فيه موضع اتخذ للوضوء، ولا يصلى فيه" (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها، ١/٢، وشيديه) روكدا في فتح القدير، كتاب الصلاة، قيبل ناب صلاة الوتو: ١/٣١٩، وشيديه)

کے لئے مسجد میں آئیں ، وہ اپنی ضرورت بوری کرسکیں ، مسجد برسب کی ذرمہ داری نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، دار العلوم دیوبند۔

# مسجد سيمتعلق جكه بركهانا يكانا

سوال[۱۰۸۳۳]: مسجد کا حصہ جہاں شرعی احکامات لا گوہوتے ، جہاں ناپا کی کی حالت میں نہیں جاسکتے ہیں ، وہاں دیک میں کھانا پکایا جاتا ہے اور وہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں ، کیا بیہ سمج ہے؟ بیرایک رسم بنتی جار بی ہے ، شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ جگہ مبحد کی ہے تو اس کواس طرح اپنے ذاتی کام میں استعمال کرنا درست نہیں ،اس سے پر ہیز کرنا چاہیے(۱) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند، ۸/۵/۱/۵۔

# برانی مسجد کاسامان اپنی بلدنگ میں لگاسکتے ہیں یانہیں؟

سے وال[۱۰۸۳۳]: پرانی مسجد کا پوراسامان دین مدرسہ کی بلڈنگ کی تقمیر میں لگا کتے ہیں یا جماعت کی آمدنی کے لئے کوئی بلڈنگ کی تقمیر میں لگا سکتے ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مجدے خرید کرلگا سکتے ہیں (۲) \_واللہ تعالی اعلم \_

(١) "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به" (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٣، معيد)

"شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كس الشارع أي: في وجب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والبطائر، كتاب الوقف، الفن الثاني ٢/٢، ١٠١٠ إدارة القرآن كراچى) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣/٩٢، دار الكتب العلمية بيروت) (7) "وصرف الحاكم أو المتولي نقضه أو ثمنه إن تعذر إعادة عيمه إلى عمارته إن احتاج، وإلا حفظه =

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۲،۲۹ هـ ـ

☆.. ☆ . ☆ . ☆

<sup>=</sup> ليمتاح إلا إذا حاف صياعه، فيبعه، ويمسك ثمه ليحتاح" (الدرالمحتار، كتاب الوقف، مطلف في الوقف إذا خرب: ٣٤٤/٣، سعيد)

<sup>&</sup>quot;وما الهده من بناء الوقف والته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه، وإن استعلى عنه أمسكه حتى يحتاج إلى عمارته فيصرفه فيها وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه، بيع، وصرف ثمنه إلى المسرمة صرفاً للدل إلى مصرف المندل" (الهداية، كتاب الوقف ٢ ٢٣٢، مكتنه شركة علميه ملتان)

<sup>&</sup>quot;ويبصرف نقضه إلى عمارته إن احتاح، وإلا حفظه للاحتياج وإن تعدر إعادة عيم، يع، وصرف ثمنه إلى العمارة" (تبين الحقائق، كتاب الوقف. ٣ ٢٧٧، دار الكتب العلمية ببروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٤/٥، رشيديه)

# الفصل الثاني عشر في صرف مال المسجد إلى غيره (مجدك پيدومري جگهاستعال كرنا)

## ایک مسجد کارو پیدو دسری مسجد میں خرج کرنا

سوال[۱۰۸۴۵]: ہندوستان کی تمام مساجد کے وقف کاروپیہ گورنمنٹ لے جاتی ہے،ہم چاہتے ہیں کہاس روپیہ کوقو می کاموں مثلاً: کالج کھولنا،ہیپتال کھولنے میں خرچ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہا کی مسجد کاروپیہ دوسری مسجد میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟

محمدتني ميرتفي بثكله نمبرا بفيض محدسوسائني احمرآ بإد

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس چیز کوجس کام کے لئے وقف کیا گیا ہو، اس کو وہیں صَرف کرنا ضروری ہے، نشہ ط الوافف کنص النشارع" کتب فقہ میں صراحة موجود ہے، واقف کی منشاء کے خلاف صَرف کرنا درست نہیں (۱)۔البتہ اگر کمی مسجد میں رو بییزیادہ ہو، جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواور وہاں ضرورت نہ ہو، تو ارباب حل وعقد کے مشورہ سے دوسری مسجد میں اس کو صَرف کرنا درست ہے (۲)۔ دوسرے قومی کا موں میں اسکول وغیرہ میں

(١) "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

> (وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني ٦/٢ • ١ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٥٨٩/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٣) "عن عائشه رضي الله تعالى عنها روح البي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لو لا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كن الكعبة في سبيل الله الخ". (صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها: ١/٣٢٩، قديمي) =

صَرِ فُ كُرِيَّا جَا مَرْتَهِينِ (1) \_ فقطَ والنَّداعُلُم \_ حرره العبرمجمود غفر له، دار العلوم ديو بند، ۹۵/۳/۲۹ هـ \_

## ا یک مسجد کے لئے چندہ کر کے دوسری میں خرچ کرنا

سوال [۱۰۸۳۱]: سائل کابیان ہے کہ بیباں محلہ کی مبحد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اندرونی حصہ نماز یوں کے لئے ناکافی ہے، صحن میں گری کے باعث نماز یوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر چداب شامیا نہ کا انتظام ہوگی ہے، قبل اس کے محلے کے چند حضرات نے ال کر پچھرو پید جمع کیا کہ باہر سائبان بنوالیہ جائے، لیکن متولی صوحب جو کہ چندہ جمع کرتے وقت باہر مل زمت پر تھے، وہ ریٹائر ڈ ہوکر واپس آگئے، وہ سائبان بنوانے کی اجازت نہیں دیتے، این ک ریت اور بجری وغیرہ سامان بھی آگیا اور پچھنفذ بھی موجود ہے، مبجد چونکہ ناکھل ہے، مینار اور گنبد وغیرہ سائبان کے لئے یہ متولی صاحب بینار اور گنبد وغیرہ بنان کے لئے یہ عذر کرتے ہیں کہ حق چھوٹا ہوجائے گا۔

#### دریافت طلب بیہ کاس موجودہ سامان کواسی مسجد میں دوسرے حصول میں نگایا جائے یا دوسری مسجد کو

"ولا بأس بــقشــه خــلا محرابه بماله لا من مال الوقف إلا إذا خيف طمع الظلمة فلا بأس به". (الدر المختار).

"(قوله: إلا إذا حيف الح) أي: بأن اجتمعت عنده أموال المسجد، وهو مستغن عن العمارة، وإلا فيضمنها". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ١ /٢٥٨، سعيد)

"ومثله حصير المسحد وحشيشه إذا استغمى عهما، والرباط والنو إذا لم يتقع مهما، في ومثله حصير المسحد والرباط والنر إلى أقرب مسجد أو رباط أو بنو إليه إذا اتحد الواقف والحهة". (الدرر الحكام في شرح عرر الحكام، كتاب الوقف: ١٣٥/٢ ، ١٣١ ، مير محمد كتب حامه كراچى)

"إذا اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه بسبب خراب وقف أحدهما، جاز للحاكم أن ينصرف من فاضل الوقف الاخر عليه، لأنها حيئذ كشيء واحد" (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣/٠/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٣٢٢٥، وشيديه)

(١) راجع رقم الحاشية: ١٠٥٠ (١)

دے دیا جائے ، جیسا کہ بعض لوگول کی رائے ہے کہ اینٹیں اور سب کچھ دوسری مسجد کودے دیا جائے اور نقد کنوئیں کی مرمت کر اکرنل سوایا جائے ، یا مع نقد کے دوسری مسجد کودے دیا جائے ، جیسا تھم شرع ہو، اس سے مطلع کریں۔ الحواب حاملة ومصلية :

اگرسائبان بنانے کی مصلحت نہیں ہے تو جن لوگوں نے سائبان بنانے کے لئے چندہ دیا ہے، ان کی اجازت ومرضی سے اس روبیہ کو کنوئیں کی مرمت ، ٹل وغیرہ میں ضرف کروبیا جائے یا دوسری مسجد میں دے دیا جائے ، اس طرح اینٹ بالو(۱) وغیرہ سامان کا حکم ہے کہ ان کی اجازت کے موافق ضرف کرن درست ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارانعلوم دیوبند، ۱/۱/۹۸هـ الجواب سیح: بنده نظام الدین، دارالعلوم دیوبند، ۱/۱/۱۸ههـ

(۱)''با و ریت ،ریگ''۔(فیم وزاللغات ہیں ۱۸۲، فیم وزسنزلا ہور)

(٣) حضرت مولا تا تحكيم الامت اشرف على تها توى رحمه الله تعالى فريات بين ·

'' یہ وقف نہیں ، معطبیتن کامملوک ہے، اگر اہل چندہ صراحة یا دلالۃ انعام دینے پر رضامند ہوں درست ہے، در نددرست نہیں''۔ (امدادالفتادی ،احکام المسجد ۲۵۲۲،دارالعلوم کرا تی )

(وكذا في تحقة العلماء: ١/١ ٣١، اداره تاليفات اشرفيه)

"وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف في المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكاة: ٢٩/٢، سعيد)

"لايمحوز لأحد أن يتمصرف في ملك عيره بلا أدبه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان صامناً" (الأشباه والبطائر، كتاب العصب، الهن النابي، الهوائد. ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

"سنل أو بصر عن رجل حمع مالاً على أن يفقه في بناء المسحد فربما يقع في يده من تلك الدراهم، فأسفقها في حوائحه، ثم يرد بدلها في نفقة المسحد من ماله أيسع له ذلك؟ قال لا يسعه أن يستعمل من دلك في حاحة نفسه، فإن استعمل في حاجة نفسه فإن عرف مالكه رد عديه، وسأله تجديد الإدن فيه، وإن لم يعرف استأدن الحاكم فيما استعمل وصمن" (الفتاوي التاتار حابية، كناب الوقف. أحكام المسجد: ١/٥ قديمي)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٢/٠٠١، سعيد)

# مسجد کی تغییر سے بچی ہوئی رقم دینی مدرسہ میں خرج کرنا

سوال[١٠٨٣٤]: مسجد کی تغییر کے لئے جورقم وصول کی جاتی ہے،اس میں بچی ہوئی رقم دینی مدارس ك تغمير ميں لگا سكتے ہيں يا جماعت كى آمدنى كے لئے كوئى بلڈيگ تغمير كر سكتے ہيں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمسجد میں ضرورت نہیں ہے، نہاب نہ آئندہ، تو جن لوگوں نے رقم دی ہے، ان کی اجازت کے موافق دینی مدرسه میں وے دیں (۱) \_ واللہ تعالی اعلم \_ حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۱/۱۲/۲۹ هـ

# مسجد کے زائد چندہ کو مدرس کی تنخواہ میں استعمال کرنے کا تھکم

سوال[۱۰۸۴۸]: مسجد بذامین ایک کنوال ہے، جس پرالیکٹرک (بجلی) کا پہیانصب ہے، قل کا یانی كافى نه بوتو كنوئيس بربحل كے بہب ہے يانى بھرايا جاتا ہے،آج كل يانى اور بحلى كى شديد قلت ہوگئ ہے،اليكٹرك كے صرفہ پرتحدید کردی گئی ہے، سجد کے دوش میں الیکٹرک بہت ہے یانی بھرنے پراس کو ہرایک شخص (مسلم وغیرسلم) مجر کرلے جانے لگا ہسجد کے اصحاب رائے کی رائے ہوئی کہ سجد کے کنوئیں پر اورایک ہاتھ کا بہب لگا دیا جائے ، تا کہ جس كوضرورت ہو، وہ لے جاسكے، اس كے لئے مسلم احباب ميں چندہ كيا گيا اور ہاتھ كا پہي لگا ديا گيا، پہي لگانے کے بعد کچھ چندہ کے بیسے بچ گئے ،ان بیسیوں کے ضرف میں اختلاف ہور ہاہے،ال مسجد میں ایک مدرسہ شعبہ حفظ کا قائم کیا گیا،اس مدرسہ کی تنخواہ جندہ ہے دی جاتی رہی الیکن مادِ صیام کی تنخواہ مدرس صاحب کی باقی ہے۔

کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ مدرس صاحب کو بیدی جائے ، کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ بلی برابر نہیں آ رہی ہے،اس لئے خارج ازمسجد قندیل لگا کراس میں گیس جلایا جائے ، کچھ حضرات کا کہن ہے کہ وہ چندہ کے میم محفوظ ر کھے جا کیں ، جب پہیے خراب ہوجائے تب اس کواستعمال کیا جائے ،سب آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اعلان کردیا جائے کہاتنے پیسے نیچ گئے ہیں،آپ لوگول کی اجازت ہوتو مدرس کی تنخواہ میں دے دیں،

اگررائے ہو، تو قندیل کا نتظ م کردیا جائے ، جس کی وولوگ اجازت ویں ، وہاں خرج کردیں ، یہ خود سوج کیس کہ
کہاں زیادہ ضرورت ہے ، پھراملان کردیں کہ بچے ہوئے پیسے فلاں ضرورت میں خرچ کرنے کی تجویز ہے ، کسی
صدحب کواعتراض وا نکارتو نہیں ، پھرکوئی اعتراض نہ ہو، تو خرج کردیں (۱) نقط والتدتع کی اعلم ۔
حردہ العبر محمود غفر لہ، وارالعلوم دیو بند، ۱۲۹ مام۔

\$ \$ . \$ . \$ . \$

#### (1) حضرت مولا نا تحكيم الامت اشرف على تفانوى رحمه الله تعالى فرمات بين:

'' بيه و تف نبيس ، معظميين كالمملوك ب، اگرابل چنده صراحة با دلالة انع مرويخ بررض مند بول درست ب، ورند درست نبيس' \_ (امداد الفتاوی ،احكام المسجد ۲ ۲۵۵ دار العموم كراچی)

(وكذا في تحفة العلماء: ١ / ٢ ١ ٣١، اداره تاليفات اشرفيه)

"وهما الوكيل إنما يستفيد التصرف في المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره". (ردالمحتار، كتاب الزكاة: ٢٩/٢، سعيد)

"لايحور لأحد أن يتصرف في ملك عيره للا أذبه أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان صامعاً" (الأشاه والبطائر، كتاب العصب، الهن الثاني، الهوائد ٢ ٣٣٣، إدارة القرآن كراچي)

"سنل أبو بصر عن رجل جمع مالاً على أن ينفقه في بناء المسجد فريما يقع في يده من تلك الدراهم، فأسفقها في حوائجه، ثم يرد بدلها في نفقة المسجد من ماله أيسع له ذلك؟ قال لا يسعه أن يستعمل من دلك في حاحة بفسه، فإن استعمل في حاحة بفسه فإن عرف مالكه ود عليه، وسأله تجديد الإدن فينه، وإن لنم ينعرف استأذن الحاكم فيما استعمل وضمن" (الفتاوى التاتار حانية، كتاب الوقف، أحكام المسجد: ٥/ ١ ٥٨، قديمي)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٢٠٠٧، سعيد)

# الفصل الثالث عشر في صرف المال الحرام في المسجد (مجريس حرام ال صرف)

### چورى كاسيمنت مسجد ميس استعمال كرنا

سوال[۱۰۸۴]: ۱ کالاگڑھ بجنور میں سیمنٹ قیمت سے نہیں ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو بلیک سے ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو بلیک سے ملتا ہے، اگر اس کا پنة گور نمنٹ کو ہوجائے تو ٹھیکیدار اور لینے والے کی گرفت ہوجائے اور اگر باہر سے منگوائیں، تب بھی مشکل ہے کہ سرکار بہی سمجھے گی بلیک کا ہے تو اس صورت میں پبلک سے خرید کر جوٹھیکیدار لوگ اس حکومت کے سیمنٹ میں سے بچھ سیمنٹ مسجد میں وینا جا ہیں تو وہ مسجد میں لگ سکتا ہے یا نہیں؟

۲ مندرجہ بال صورت میں جب کہ سیمنٹ ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو آیا اس صورت میں وہ سیمنٹ جو کہ گودام وغیرہ میں جھڑ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے، گرحکومت اس پر توجہ بیں کرتی تو کیاوہ مسجد ہیں استعمال کرتے و کیھے لئو گیڑ ہوسکتی ہے؟

۳۰۰ جب کہ سیمنٹ ملنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، تو جو حکومت کے ملازم ہیں ،ان کے پاس بچا
ہوا سیمنٹ جسے وہ پھینک و سیتے ہیں یا اسے خراب کر دیتے ہیں ،اس کو مجد میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ مسجد کا فرش
ہنا ضروری ہے، کیونکہ چٹائیوں میں دیمک لگ جاتی ہے، مٹی بہت خراب ہے، بیر بھی گندے ہوج تے ہیں۔
الحواب حامداً و مصلیاً:

#### ا چوری کاسیمنٹ خرید کرمسجد کے فرش میں استعمال نہ کریں (۱)۔

(١) "أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثاً ومالاً سببه الخبيث والطيب فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله، اهد شرنبلالي". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: في بيان السنة والمستحب: ١٩٥٨، سعيد)

وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة: ١ /٢٧٨، دارالمعرفة)

٣ ....ايياسيمنث مجي ومان استعال ندكرين (١) \_

۳۰۰ اگراس کے استعال پرگرفت نہیں تو اس کو استعال کر سکتے ہیں (۲) ، روڑی کوٹ کر بھی اس سے فرش بنا سکتے ہیں ، پہلے یہی طریقہ تھا، اب بھی بہت سے مقامات پر یہی طریقہ ہے، اس کے ذریعہ سے جونتمبر کی جاتی ہے، وہ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند۔

#### ناجا ئزشرط سے لیا ہوا بیسہ مسجد میں لگانا

سوال [۱۰۸۵]: یہاں شہر کا قاضی صاحب چندہ وصول کر کے جامع مسجد تغییر کرارہے ہیں،
ان کی قضیات میں اگر کوئی مقدمہ آتا ہے، شرعی مقدمہ یا غیر شرعی، قاضی صاحب اس شرط پر مقدمہ لیتے ہیں
کہ دونوں فریق میں سے کوئی بھی مقدمہ جیت گیا تو مسجد کی تغییر میں اتنار و پید دینا ہوگا، پھر آ سے رشوت وغیرہ
دے دلا کر مقدمہ کا فیصلہ کرا دیتے ہیں اور فریق سے رو بیہ وصول کر لیتے ہیں تو ایبار و پیمسجد کی تغییر میں لگانا
جائز ہے یا نہیں؟

یہاں پچھلوگ کہتے ہیں ہیںہ لینارشوت میں شار ہوا،اس لئے مسجد میں نہیں لگانا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے لگانا چاہیے،اس لئے شریعت کی روسے ایسار و پید مبجد میں لگانا درست ہے بانہیں؟

(١) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(۲) وہ سینٹ اگر حکومت نے ان ملاز مین کو دیا ہے تو وہ ان کی ملک ہے، اگر دہ لوگ مبحد میں استعمال کرنے کی اجازت دیں تو اس سینٹ کومبحد میں استعمال کرنا درمت ہے۔

"عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا الا تنظلموا، ألا الا يبحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"ولا ينجوز التنصرف في مال عير ه بغير إذبه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٢ (٣٣٣، ا إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في القواعد الكلية الملحقة بمحموعة قواعد الفقه، ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قاضی صاحب کابیشرط نگانا غیط اور تاج نزے (۱)، بھر رشوت لے کرسی کے تق میں مقدمہ فیصلہ کرنا سخت وہال کا باعث ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے (۲)، ایسارو پہتیمیر مسجد میں ہرگز ضرف نہ کیا جائے (۳) نفظ واللہ تعی کی اعلم حرر والعبد محمود غفر لہ، وار العلوم و یو بہند۔

( ) قال الله تعالى. ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُو لَا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُمْ بِينِكُمْ بِالنَّاطُلُ ﴾ (النساء. ٢٩)

"عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا لا تبطلموا، ألا لا يبحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه "رواه البيهقي في شعب الإيمان" رمشكاة المصابيح، كتاب اليوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص ٢٥٦، قديمي)

"قال عروة بن النوبير قالت عائشة رصي الله تعالى عبها دحل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشتري واعتقى ثم قال أما عليه وسلم اشتري واعتقى ثم قال أما بعدا ما بال أناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق" (صحيح المحاري، كناب الميوع ١ ٢٨٩، قديمي)

"لو كان الخطر من الجانبين حميعاً ولم يدحلافيه محللاً لايحور، لأنه في معنى القمار نحو أن يقول أحدهما لصاحبه. إن سنقتني فلك على كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا فقبل الآحر". (بدائع الصنائع، كتاب السباق: ٨/٥٠٨، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "عن أسي هويرة وصي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم" (جامع الترمذي، أنواب الأحكام، باب ماحاء في الراشي والمرتشى في الحكم ١٠ ٢٣٨، سعيد)

"وقوله لا يرتشي الممراد الرشوة في الحكم وهو حراء، قال صلى الله تعالى عليه وسلم.
"الراشي والمرتشي في البار" ولما قيل لاس مسعود رصي الله تعالى عنه الرشوة في الحكم سحت،
قال ذلك الكفر، إنما السحت أن ترشو من تحتاج إليه أمام حاحتك". (المبسوط لمسرحسي، كتاب أدب القاضى: ٩/٨، مكتبه حبيبه كوئنه)

"الثناسي إذا دفع البرشوة إلى القاصي ليقضى له حرم من الحاسين، سواء كان القصاء بحق أو بغير حق". (البحر الرائق، كتاب القصاء: ٢/١ ٣٣، وشيديه)

(٣) "(قوله بماله الحلال) قال تاح الشريعة: أما لو أبنق في دلك مالاً حيثاً أو مالاً سببه الخبيث =

## بليك سے خريدے ہوئے سيمنث كامسجد ميں استعال كرنا

سے وال [ ۱۰۸۵]: زیدایک مسجد کی تغییر کرانا چاہتا ہے، سیمنٹ کی بوریاں بلیک اس کو بکفایت ال رہی ہیں، یعنی ٹھیکہ دار کو حکومت کی طرف سے حب ضرورت کافی مقدار میں سیمنٹ ملتا ہے اوراس کوتا کید ہے کہ چارا کیک کے حسب سے بالواور سیمنٹ کی آمیزش کی جائے ، گرٹھیکہ دارمثلاً: ایک بوری سیمنٹ اور ساٹھ بوری ہالو ملاتا ہے، اس طرح سیمنٹ بہت بچالیتا ہے اور سے نرخ سے نیج لیتا ہے، وہ سیمنٹ فرید کر مسجد وغیرہ میں استعمال کرنا جائز ہے یانا جائز؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تحریر سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیکہ دار مالک نہیں ،حکومت کی طرف سے وکیل واُجیر ہے ، فروخت کرنے کے لئے وہ فریب وخیانت کر کے سیمنٹ ہچاتا ہے ، وہ مالک نہیں ہوجاتا (۱)۔ایباسیمنٹ مسجد میں نہ

- والطيب فيكره؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ /١٥٨، صعيد)

"قال هشام: لما أجمعو أمرهم في هدمها (الكعبة) وبنائها قام أبو وهب بن عمر بن عمران بن مخزوم، فتاول من الكعبة حجراً، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يامعشر قريش! لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، لا يدخل فيها مهر بغي، ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس". (السيرة النبوية لابن هشام: ١/٢٠٥، ٢٠١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ا /٢٨٤، دارالمعرفة بيروت)

 (١) "وأما شرائط المعقود عليه، فأن يكون موجوداً متقوماً مملوكاً في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيمايبيعه لنفسه". (البحرالرائق، كتاب البيع: ٣٣٣/٥، رشيديه)

"وشرط المعقود عليه ستة كونه موحوداً مالاً متقوماً وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه". (ردالمحتار، كتاب البيوع: ٥/٣٠٥، سعيد) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب البيع: ٣/٠٠٣، رشيديه)

لگایا جائے (۱) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العيدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

## شراب کارو پیمسجد میں لگ جائے تو کیا کیا جائے؟

سوال[۱۰۸۵۲]: كى مىجدىن اكرشراب كاروپىي چىلى كالگىيا،اس كوكى پاكىياجائ؟ الجواب حامداً ومصلياً:

کیاصورت پیش آئی، اگرفرش لگوالیا گیا ہے، اس کو بدلوا دیا جائے یا اس پرسیمنٹ کرا دیا جائے ، تا کہ ایسے پیسے کی اینٹول پر نہ کھڑ ہے ہول (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۱۷ھ۔

☆....☆.....☆

(١) تقدم تخريجه تحت عنوان: "ناچ تزشرط عليا بواپيد مجرش لگانا".

(٢) "عن أبي هويرة وضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، ص: ١٣٦، قديمى)

"(وبحاله الحلال) قال تاح الشريعة: أما لو أيفق في ذلك مالاً خبيثاً أو مالاً سببه الخبيث والبطيب فيكره تلويث بيته بمالا لايقبله". (ودالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٢٨٤، سعيد)

"قال هشام لما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها فقال البي صلى الله تعالى عليه وسلم: يامعشر قريش! لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا، ولا مطلمة أحد من الناس". (السيرة النبوية لابن هشام: ٢٠٥/، ٢٠٢، مصطفى البابي الحلبي مصر)

# الفصل الرابع عشر في صوف مال الكافر في المسجد (مجريس) افركمال كور فرا)

# غيرسلم كالمسجد كي تغير كے لئے رو پيدرينا

سوال[۱۰۸۵۳]: ایک دیبات میں مسلمانوں کے بچاس مکان ہیں، کین سبغریب اور تنگ دست ہیں، بغضل خدا ایک مبحد بھی یباں پر ہے، مبحد کے حن میں جگہ خالی ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے اور نہ کوئی جگہ ہے کہ وہاں یہ تعلیم حاصل کر سکیں اور قر آن مجید کی تعلیم سیکھیں، اس دیبات میں ایک ہندو پاری رہتا ہے، وہ مسلمان سے جمعہ کے روز کہتا ہے کہ اگرتم لوگ مجھے اجازت دوتو میں اس مبحدوالی جگہ کوانے پورے خرچ سے تعمیر کردیتا ہوں، خواہ اس کے بنانے میں مجھے دو ہزار روپیہ بھی خرچ آئیں، تو میں آسانی سے خرچ کرسکتا ہوں، تا کہ تبہارے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو سکے اور تنہاری اولا دخدا اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو حاصل کرسکیں۔

چندلوگ اس بات پر راضی ہوئے اور چندلوگوں نے انکار کیا، اب اس پاری نے چندلوگوں کی رضامندی پر پچھا بنٹیں اور لکڑیاں خریدیں اور اس سامان کواس نے مسلمانوں کے حوالہ کیا، وہ سامانِ تغییر مسلمان کے نزد یک موجود ہے، تو شریعت اس پاری کے روپیہ ستھیر کی اجازت کے لئے مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم کا کمرہ بنوانے کے لئے اجازت ویتی ہے یا نہیں؟ جب کے مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تغییر کرسکے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر تعلیم کا لقم نے رہا تو دھریت پھلنے کا خطرہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچو ہنود کی تعلیم سے گراہ ہوجا کیں گے، وہ سامان جواس پاری نے مسلمانوں کے حوالے کیا ہے، اس کو کیا کرنا جا ہے؟ دو ہزار روپید دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے، تو کیا دو ہزار روپید دینے اور سامان تغییر میں نگایا جائے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وہ پاری وہ سامان اور رو پیکسی مسلمان کو دے دے اور مالک بنا دے ، پھروہ مسلمان اس سے تعلیم کا

کمرہ اور مسجد کے منار بنادے (۱) ، مسجد کے حق میں جوجگہ خالی ہے یعنی وہ جگہ نماز کے سے نہیں ہے ، اگر وہ مسجد کی ملک ہے ، نتواس جگہ کا کرا بیمسجد کے لئے تبجویز کردیا جائے ، اس طرح کہ جگہ مسجد کی رہے اوراس پر کمرہ مدرسہ کارہے (۲) ، اگروہ مسجد کی ملک نہیں تو کرا بیتجویز کرنے کی ضرورت نہیں ۔ فقط وائڈ تعیانی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، وارالعلوم ویو بند ، ۱۳/۳/۱۸ ہے۔
الجواب میجے: بندہ نظام الدین ، وارالعلوم ویو بند ، ۱۵/۳/۱۸ ہے۔

(۱) مسمان کو ، لک بنادیے سے ملک تبدیل بوگی اورشرط تبدل ملک سے تبدل عین بھی بوجا تا ہے، کو یا کہ بعدالتمدیک بیدو پید مسمان کا بی ہے۔ البتہ حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی رحمدالقد تع لی نے الداوال حکام میں لکھ ہے کہ ہندو کے ہاں بھی مسجد بنان قربت اورثواب کا کام ہے، لہٰذابہ پاری ہندو براوراست بھی مسجد بنواسکتا ہے۔

"وأما الإسلام فليس بشرط، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عدنا وعدهم" (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣١٦/٥) وشيديه)

"عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: دحل السي صلى الله تعالى عليه وسلم على عائشة رضى الله تعالى عنها فقال هل عدكم شيء؟ فقالت: لا إلا شيء بعثت به إلينا نُسية من الشاة التي بعثت لها من الصدقة، فقال: إنها قد بلغت محلها (قد بلغت محلها) أي: لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت من الصدقة دخلت محل الهدية" (فتح الباري، كتاب الزكاة، باب إذا تحولت الصدقة: ٣٥٣/٣، ٥٥٥، قديمي)

"(وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملك)
وتبدل الملك بمنزلة تبدل العين في الشريعة" (فتح القدير، كتاب المكاتب. ١ ٢١٤، رشيديه)
"ولا يحوز أن يني المسجد بالزكاة والحيلة في هذه الأشياء أن يتصدق بها على الفقير، ثم يأمره أن يفعل هذه الأشياء" (تبين الحقائق، كتاب الركاة، باب المصرف ٢٠/٣، دار الكتب العلمية بيروت)
(٢) "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الباس في استينجار بيوتها، ويكون غلة ذلك فوق غلة المزرع والسحيل، كان لبقيم أن يني فيها بيوتاً ويؤاجرها، لأن الاستغلال بهذا الوحه أبقع للفقراء" (فتاوي قاضي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرحل يحعل داره مسحداً.

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في =

## غيرسكم كابيبية تمير مسجد مين لكانا

سوال[۱۰۸۵۴]: ہارے پاس بھے رقم مشاعرہ فنڈ میں ہے باتی ہے،اس میں اہلِ ہنود کی رقم بھی شامل ہے،اب مسئلہ میہ ہے کہ اس رقم کومسجد کی تقمیر میں لگا یا جا سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

رقم دینے والوں کی اجازت ہے مسجد میں بھی لگائی جاستی ہے(۱) ایکن اہلِ ہنو دصاحبان کی رقم بہتر میہ ہے کہ ان کو واپس کر دی جائے ، ازخو دمسجد کی تغییر میں خرچ کرنے کی اجازت نہ لی جائے (۲)۔
حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، کا / ۱/۹۸ھ۔
الجواب صحیح: بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۱/۸۸ھ۔

= الأوقات: ٣١٣/٢، وشيديه)

(وكذا في المحيط البرهامي، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ٢/٢، حقانيه پشاور) (١) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا! لا تنظلموا، ألا! لا ينحل مال امرئ الا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"لا يجوز التصرف في مال غير ه بغير إذنه". (شرح الحموي على الأشباه، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

"لاينجوز لأحد أن يأخذ مال أحد ببلا سبب شرعي". (القواعد الكلية الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه كراچي)

(٢) "ليس للكافر أن يقدم على مرمة المسجد، وإنما لم يحزله ذلك؛ لأن المسجد موضع العبادة فيجب أن يكون معظماً، والكافر يهينه ولا يعظمه وأيصاً إقدامه على حرمة المسجد يجري مجرى الإنعام على المسلمين، ولا يحوز أن يصير الكافر صاحب المنة على المسلمين". (التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي: ١١/١، دار الكتب العلمية بيروت)

قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ﴾ (ال عمران: ١١٨) "وقال الله تعالى ﴿ ﴿لا تتخذوا اليهود والمصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإنه مهم ﴾ الآية "فهي في هذه الآيات عن موالات الكفار، وإكرامهم، وأمر بإهانتهم، وإذلالهم، ونهي \*\*

## شيعهاور پھرائيوں اورغيرمسلم كاروپييمسجد ميں لگانا

سے وال [۱۰۸۵]: سائل کابیان ہے کہ سجد کی تغییر میں شیعہ حضرات کا اوران پھرائیوں کا جن کے گھر آ دمی ما نگنے والے ایک دو ہوں اور محنت مز دوری کرنے والے زیادہ ہوں، پیسد لگایا جا سکتا ہے یانہیں؟ اور اہلِ ہنود کا روپیہ بھی سجد کی تغییر میں لگانا جائز ہے یانہیں؟ ای طرح اوپر لکھے گئے لوگوں کے گھروں کے پیمے سجد کی لائیوں میں جو پانی گرم کرنے کے لئے فراہم کی جاتی ہیں اور رمضان المبارک ہیں جو ختم قرآن کے نام سے وصول کئے جاتے ہیں، جن سے مؤذن اور امام سجد کی خدمت کی جاتی ہے، لئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

جو محض بھی مسلم یاغیر مسلم شیعہ یاسی روپیہ سجد کی تغییر یادیگر ضرور یات سوختہ و ختم قر آن شریف و تخواہِ امام یا مؤذن کے لئے بخوش دے اور اس کو ثواب سجھتا ہو، اس کا روپیہ لینا درست ہے(۱)، بشرطیکہ حلال روپیہ دے(۲)، یا

= عن الاستعانة بهم في أمور المسلمين لما فيه من العزو علو اليد". (أحكام القرآن للجصاص، البراء ة: ١٣٦/٣ ، قديمي)

(١) "وأما الإسلام فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم". (البحرالرائق،
 كتاب الوقف: ١٦/٥ ٣١، وشيديه)

"شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد قدس". (ردالمتحتار، كتاب الوقف: ٣٢١/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركنه: ٣٥٣/٢، رشيديه)
(٦) "(وبسماله الحلال) أما لو أنفق في ذلك مالاً خبيثاً أو مالاً سببه الخبيث والطيب فيكره؛ لأن الله
تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لايقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد
الصلاة ومايكره فيها: ١/١٥٨، سعيد)

(وكذا في غية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام على هامش كتاب الدرر الحكام، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر والنوافل: ١/١١مير محمد كتب خانه كراچي)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: 1 /٢٨٧، دارالمعرفة بيروت .... غالب روپیداس کا حلال ہو، اس میں ہے دے(۱) اور اندیشہ نہ ہو کہ یہ بعد میں احسان جمائے گایا ملکیت کا وعویٰ کرے گایا میں چندہ دور ۲)۔ وعویٰ کرے گایا میں چندہ دور ۲)۔

## غيرمسلم كالمسجدك لئة نذر ماننااور پھراس ميں نماز پردھنا

سے ال[۱۰۸۵۱]: ایک بزرگ کے مزار پر جہاں سالانہ عرس ہوتا ہے، ایک بزرگ عبدالرحیم شاہ صاحب (مدفون در بنارس) نے ایک مسجد بنائی تھی جوشہید ہوگئی، ایک ہندو تیلی نے منت مانی کداگر مراد یوری

"قال هشام: لما أجمعو أمرهم في هدمها (الكعية) وبنائها قام أبو وهب بن عمر بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجراً، فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال يامعشر قريش! لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، لا يدخل فيها مهر بغي، ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس". (السيرة النبوية لابن هشام: ١/٥-٢، ٢٠٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(١) "غالب مال المهدي إن حلالاً: لا بأس بقبول هديته وأكل ماله مالم يتعين أنه حرام، وإن غالب ماله المحرام، لا يقبلها ولا يأكل، إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرصه". (البزارية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الفصل الرابع في الهدية: ٢/٣١، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا: ٣٣٢/٥، رشيديه) (وكذا في الأشباه والنظائر، القاعدة الثانية: ١/٣٣٣، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "ليس للكافر أن يقدم على مرمة المسجد، وإنما لم يحزله ذلك؛ لأن المسجد موضع العبادة فيجب أن يكون معظماً، والكافر يهينه ولا يعظمه وأيضاً إقدامه على حرمة المسجد يجري مجرى الإنعام على المسلمين، ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب المنة على المسلمين". (التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي: ١٦/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ﴾ (ال عمران: ١٨)

"وقال الله تعالى: ﴿لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم ﴾ الآية "فهي في هذه الآيات عن موالات الكفار، وإكرامهم، وأمر بإهانتهم، وإذلالهم، ونهي عن الاستعانة بهم في أمور المسلمين لما فيه من العزو علو اليد". (أحكام القرآن للجصاص، البراء ق. ٢٦/٣) ا ، قديمي

ہوگی تو مسجد بنواؤں گا اور کنوال کھدواؤں گا، مراد پوری ہوگئی اس نے بید دونوں کام کردیئے ، اس مسجد میں نماز پڑھنا کیساہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کداس نے تواب کی نیت ہے خدا کوراضی کرنے کے لئے وہ مسجد بنوائی ہے تو وہاں نماز درست ہوادی کو است کا پانی استعال کرتا بھی درست ہے(۱)۔وائٹد تعالی اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دار العلوم و یو بند۔

# غيرسلم كالمسجد تغيير كرنا

سے وال [۱۰۸۵۷]: سائل کابیان ہے کہ چھتر پور مدھیہ پر دیش میں ایک مشہور تاریخی مقام تھجورا ہے، جہاں پر کہ ہندودھرم کی تہذیب وتدن کی کچھتا در و تایاب یادگاریں محفوظ ہیں ، ان کود کھنے کے لئے تمام دنیا کے تمام ممالک سے بکٹر ت سیاح روزاند آتے ہیں ، جن میں مسلم وغیر مسلم سب ہی لوگ آتے ہیں ، اس تاریخی مقام میں مجدنہیں ہے ، والی ریاست چھر پور کا ارادہ میر کہ ڈاکٹر شاکر حسین صاحب مرحوم کی یادگاہ کے طور پر تھجور کے مقام پرایک مسجد تقیر کرادیں۔

اب فرمائیں کہ کیاغیر مسلم کے روپیہ ہے مسجد بنا نا اور اس کونماز کے لئے استعمال کرنا شریعت کی رو سے جائز ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو والی ریاست کی خواہش کی تکیل کے لئے کیا جائز صورت ہوسکتی ہے؟

(١) "وشرطه شرط سائر التبرعات أن يكون قربة في ذاته معلوماً" (الدرالمحتار)

"قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى . "أن هذا شرط في وقف المسلم فقط، بخلاف المدمي لما في البحر وغيره: أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد قدس". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/ ١ ٣٣، سعيد)

"وأما الإسلام فليسس من شرطه، فصح وقف الندمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم" (البنحرالرائق، كتاب الوقف: ١٦/٥ ٣١ ، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركمه ٣٥٣/٣، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر میہ ہے کہ والی ریاست کسی قابل اعتماد کورو پیپید ہے دے، وہ اپنے انتظام ہے مسجد بنوا دے(۱)۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم بالصواب۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۲/۲/۸۹ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین، دارالعلوم دیو بند،۳/۳/۳مه\_

☆....☆... ☆....☆

(۱) مسلمان کو ما مک بن دینے سے ملک تبدیل ہوجائے گی اور شرعاً تبدل ملک سے تبدی عین بھی ہوجا تا ہے، کو یا کہ بعدا سملیک مسجد میں لگنے والا روپیہ مسلمان کا بی روپیہ ہے۔

"(وما أدى المكاتب من الصدقات وعجز طاب لسيده)، لأن الملك يتبدل، وتبدل الملك كتسدل العيس، فيصار كعين أحرى ، وإليه أشار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله في حق بريدة: هي لها صدقة ولنا هدية". (البحر الرائق، كتاب المكاتب: ٢/٨ ١١، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب المكاتب: ٩/١١، رشيديه)

"لا يجوز أن يبنى المسحد بالزكاة الأن التمليك شرط فيها والحيلة في هذه الأشياء أن يتصدق بها على المقرر، ثم يأمره أن يفعل هذه الأشياء" (تبين الحقائق، باب المصرف. ١٢٠/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

البتة الروالي رياست بندو ما ورميد كوكار فير بحقائه توحيد كي ضرورت نبيل م، براه راست مجد بن سكم مهم " "وأما الإسلام فيليسس بشرط، فيصبح وقف الندمي بشرط كونه قربة عندما وعندهم" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١٤/٥ ٣١، وشيديه)

# الفصل الخامس عشر في جمع التبرعات للمسجد بطريق الاكتتاب (مجدك لئے چندہ جمع كرنے كابيان)

# مسجد کے لئے ایک مٹھی جا ول ہرروز چندہ کرنا

سوال[۱۰۸۵۸]: مسجد کے چندہ کے گئے گئے گئے میں ایک برتن رکھا ہوا ہے، تا کہ ہرروز ایک مشمی چاول اس میں ڈال دیا کریں، ایک ماہ میں تقریباً ۲۵ شمی چاول ہر گھر سے آتا ہے، اس کوفروخت کر کے مسجد کا کام بخو بی چلتار ہتا ہے، یہاں پرلوگ مسجد کے چندہ کے عادی نہیں ہیں اور بھی مسجد دل میں یہی صورت ہے، تو میطریقتہ درست ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب وہ لوگ خوشی ہے اس کا چندہ دیتے ہیں ، تو اس ہے مسجد کا کام چلا ٹا درست ہے ، پیطریقہ بہت اچھاہے ، اللہ برکت دے (۱) ۔ فقظ واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ ، وار العلوم دیوبند ، اا/ ۸۹ مد۔

(۱) "عن الي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب -و لا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيميه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل". متق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، الفصل الأول، ص: ١٤٤، قديمي)

"عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا! لا تنظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل =

## چنده مکس کی آمدنی مسجد کی تغییر میں لگانا

سدوال[۱۰۸۵]: جماعت کی آمدنی کے لئے ایک ڈبہنا کراس ڈبرکومؤ ذن یااورکوئی شخص دکانوں اور مکانوں میں لے جا کر جورقم وصول ہوتی ہے، جس میں ہم قوم اور غیر قوم دونوں طبقہ کے آدمی پیسہ ڈالتے ہیں، تواس مبلغ کومبحد کی تغیر میں لگا بجتے ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

لگا سکتے ہیں (۱) \_ فقط والتد تعالیٰ اعلم \_ حررہ العبدمحمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۹۱/۱۲/۲۹ ھے۔

### بھیک کا بیبیہ مسجد میں صرف کرنا

سوال[۱۰۸۱]: ہارے ایک قریب کے گاؤں میں ایک موذن ہانگی نے اپ قرب جوار میں مدِ زکوۃ فطرہ، چرم قربانی، چالیسوال، دسوال کا بیسہ اور غلہ وغیرہ بھیک ما تگ کر چندہ کر کے جمع کیا جج کرنے کے لئے ، جملہ رقم سات سواکٹھا ہوئی تھی، تو اس گاؤں میں جس مجد میں بانگی تھے، اس مجد کی تقمیر کے لئے گاؤں والے اس میں چندہ اکٹھا کررہے تھے تو بانگی نے جذبہ میں آکر سب رو پیمے محد کی تقمیر میں دے دیا، تو ہتا ہے اس رو پیمے کو مجد میں لگانا درست ہے؟ یہ تھی ہے کہ مجد غریب بھی نہیں ہے، اس لئے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے رو پیم کو ایسی مجد میں لگانا درست نہیں۔

<sup>=</sup> الأول: ١٣٢/٣ ، رقم المادة: ١٩٢ ا ، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) جب مرحض بطیب خاطراس میں پیسدڈ التا ہے تواس پیسہ کو مسجد میں لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

<sup>&</sup>quot;لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٢/٣ • ٥، سعيد)

<sup>&</sup>quot;كل يتصرف في ملكه كيف يشاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول: ١٣٢/٣، وقم المادة: ١٩٢، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب اليوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کواس طرح بھیک مائلنے کی اجازت نہیں تھی (۱) ، کیکن جورو بییاس کی ملک ہو چکا اور اس نے مسجد میں دے دیاوہ مسجد کے لئے درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دار العلوم و ہو بند۔

چندہ دینے والے نے جس کام کے لئے روپید دیا ہے اس کو کسی دوسرے کام میں صرف کرنا
سوال [۱۰۸۱]: زید نے مجد کی سفیدی کرانے کے لئے روپ دیئے، یا کسی اور کام کانام خاص
کردیا کہ ان روپ کواس کام میں خرچ کرنا، پیسے دینے والے کے بتائے ہوئے کام میں بی خرچ کرنا چاہے یا
مجد کے دوسر کا خراجات مثلاً: تیل ، لوٹے ، فرش ، رسی ، بالٹی یا تغیر مجد یا خرچ ، بکل میں خرچ کئے جاسے ہیں؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

جب معظی نے مصرف کی تعیین کردی تو کسی دوسرے کام میں روپے خرج نہ کریں (۳) ۔فقط والندت کی اعلم۔ حرر ہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند۔ الجواب سیجے: العبد نظام الدین، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح" (مشكاة المصابيح، كتاب الزكاة، باب من لاتحل له المسألة ومن تحل له، الفصل الثاني: ۱ / ۲۲ ۱ ، ۱۲۳ ، قديمى) (وكذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۵۵/۲ ، ۵۵ ، رقم الحديث: ۲ ۲۳ ، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وجامع الترمذي، أبواب الركاة، باب ماجاء من لاتحل له الصدقة: ١ / ١ ، ١ ، سعيد) (وجامع المملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص" (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص" (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٣ - ۵، سعيد)

"كل يتصرف في ملكه كيف يشاء". (شرح المحلة لحالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول: "/١٣٢/، وقم المادة: ١٩٢، وشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

(٣) "الواقف لو عين إنساماً للصرف تعين حتى لو صرف الناظر لغيره كان ضامناً". (البحرالوائق، كتاب =

# مورتی، بوجامیں کام آنے والی اشیا کی کمائی سے چندہ لیہا

سوال[۱۰۸۲۲]: ہمارے محلّہ میں ایک عطار طبقہ ہے، وہ تمام ناجائز طریقہ سے روزی کما تا ہے، جیسا کہ کافور (۱) سندور (۲) ورگینی (۳) مود مص (۴) نرسو ہا (۵)۔ ہندو دیوتاؤں سے جوروزی کمائی جاتی ہے، وہ جائز ہے یانہیں؟ پراوکرم جلد سے جلد جواب سے ٹواڑیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عطار طبقہ اگر الیم چیزیں فروخت کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے پوجا کے کام بھی آتی ہے اور خود وہ چیزیں نجس اور حرام نہیں ، جیسے کا فور تو الیم چیز ول کی قیمت جائز ہے ، ان کامسجد میں دینا درست ہے ، اگر مورتی کی تجارت کرتا ہے تو وہ منع ہے (۲)۔

= الوقف: ١/٥ ٣٨، رشيديه)

"شرط الواقف كنمص الشارع أي: في المفهوم والدلالة ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الص الثاني الفوائد، كتاب الوقف: ١٠٢/٢، إدارة القرآن كراچي)

(۱)'' كا فور: كيور، ايك نهايت خوشبودار تلخ ذائع كاسفيد ماده جوبطور دوااستنهل بهوتا ہےاور كھلار ہے ہے اڑ جاتا ہے'۔ (فيروز اللغات من:۳۳۴، فيروزمنز لا مور)

(۲)''سندور سرخ رنگ کاایک سفوف جسے ہندوعورتی ما تک میں بھرتی ہیں ،اس کے کھانے سے آواز بیٹھ جاتی ہے'۔ (فیروز اللغات ہم: ۸۷۷، فیروزسنز لاہور)

(<sup>11</sup>) لم أجد

(<sup>٣</sup>) لم أجد

(۵) لم أجد

(١) "ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً، وإلا فتنزيها" (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب
 الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١/١ ٣٩، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة: ٢٦٨/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/١٣٥، رشيديه)

ان سے کہد دیا جائے کہ جائز چیزوں کی قیمت سے روپیہ حاصل کرکے دیں ، تو مسجد میں لیا ج ئے گا۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۹/۹۹ هـ

☆....☆....☆....☆

## الفصل السادس عشر في بناء المسجد في ملك الغير (غيرى زينن پرمجرتقير كرنا)

#### بلاا جازت وارث زبين يرمسجد بنانا

سے وال[۱۰۸۱۳]: محمد حسین مرحوم، امیر حسین مرحوم، وزیر حسین مرحوم بتنوں حقیقی بھائی ہے، اس میں ہے محمد حسین مرحوم کے کوئی اولا دنہ تھی اور نہ ہی اہلیہ زندہ ہیں، امیر حسین مرحوم کے دولڑ کیاں جمیلہ اور جلیلہ اور ایک حقیقی پونٹہ محمود جو کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے، وزیر حسین مرحوم کے دو پوتے نفیس الحسن اور حبیب الحسن ہیں جو کہ بھویال میں ہیں۔

الف ، دریافت طلب میہ کے محمد حسین اورامیر حسین مرحوم کی افتادہ زمین اور مکان جوموجود ہے،
اس کے وارث سیح پاکستان میں رہتے ہیں،امیر حسین مرحوم کی لڑکیاں جلیلہ وجیلہ اور پوتامحمود ہوں گے یا محمد حسین مرحوم اورامیر حسین مرحوم کے بھائی وزیر حسین مرحوم کے بوتے نفیس الحن اور حبیب الحن جو کہ ہندوستان میں موجود ہیں، مینجی ملحوظ رہے کہ:

ب ، محمد حسین مرحوم نے مرنے سے قبل اپنی بھائی کی اہلیہ مرحومہ سے وصیت کردی تھی کہ میری جا سکیدا میر و سکیدا میر و سکیدا میر دور سکی مرحوم کے بیٹے یا پوتے کو بچھ نہ دیا جائے اور ای طرح محمد حسین مرحوم کی بھا بھی اہلیہ امیر حسن مرحوم نے بھی وصیت کردی تھی کہ وزیر حسن کے بیٹے یا پوتوں لیعنی نفیس الحن اور حبیب الحن کو بچھ نہ دیا جائے۔

ج محمد حسین مرحوم اورا میر حسین مرحوم کے مکان ونز داس کے گئی زمین پر پچھ پڑوی کے لوگول نے چندہ سے مسجد بنانا شروع کردی ہے اور کسی بھی وارث سے اجازت نہیں لی ہے، لہٰذا الیمی زمین پر مسجد بنانا جائز ہے؟ اوراس میں چندہ وینا اور نماز پڑھنا درست ہے پانہیں؟ اور بیر مسجد مسجد کا تھکم رکھتی ہے پانہیں؟ و مسجد بنوانے والے لوگول کا کہنا ہے کہ جم کسی نہ کسی وقت وارثان سے بیز مین خرید لیس کے پاان ے اجازت لیس کے ، کیوان کا بیکن اور خیال ازروئے شرع بجھ وقعت رکھتا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

الف امیر حسین کا ترکدانی دو زمین وغیرہ تین جھے قرار دے کراس طرح تقسیم ہوگا کدایک حصہ جمید کو ملے گا، ایک حصہ جمید کو ملے گا، ایک حصہ جمید کو ملے گا، ایک حصہ جلیلہ کو ملے گا، ایک حصہ محمود کو ملے گا(ا)، مجمد حسین مرحوم کا انتقال اگر ایسے وقت ہوا کہ امیر حسین ، وزیر حسین اوراس کا لڑکا پہلے انتقال کر چکے ہتھے، تو مجمد حسین کا ترکہ (افق دہ زمین وغیرہ) تین جھے بنا کراس طرح تقسیم ہوگا کہ ایک حصہ محمود کو ملے گا، ایک حصہ نفیس الحن کو ملے گا، ایک حصہ حبیب الحن کو ملے گا، ایک حصہ حبیب الحن کو ملے گا، ایک حصہ دوارث ختم نہیں ہوگا۔

ب شرعاً بیروصیت معتبر نبیس ،شریعت نے جو حق جس وارث کامقرر کر دیا ہے، وہ ایک وصیت ہے ختم نبیس ہوگا (۳)۔

(١) قال الله تعالى. ﴿فِإِن كُن نِساء فوق اثبتين فلهن ثلثا ماترك ﴾ (الساء: ١١)

"وللبت النصف وللأكثر الثلثان". (البحرالرائق، كتاب الفرائص ٩ ٣٤٣، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢/٢/٦، سعيد)

(٢) "وعصبه أي: من يأخذ الكل والأحق الابن، ثم ابنه.

(قوله من يأخذ الكل) أي إذا انفرد وما أبقته أصحاب الفروص" (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ١٩/٩، وشيديه)

"يحور العصبة بنفسه، وهو كل ذكر له يدحل في نسبته إلى الميت أشى ما أبقت الفرائص، وعسد الانفراد يحوز حميع المال، ويقدم الأقرب فالأقرب كلابن، ثم ابنه" (الدرالمحتار، كتاب الفرائض: ٩/٢/٤، سعيد)

(٣) "عن أس رصي الله تعالى عه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، من قطع ميراث وارثه، قطع
 الله ميراثه من الحمة يوم القيامة" (مشكاة المصابح، كتاب الوصايا، الفصل الثالث، ص ٢٢٦، قديمي)

"قال العلامة اس عابديس رحمه الله تعالى "الإرت حبري لا يسقط بالإسقاط" (تقيح لفدوى الحامدية، كتاب الإقرار، مطلب الإرث حبري لايسقط بالإسقاط ٢ ٥٣، مكتبه ميميه مصر) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الفرائض: ٤/ ١٥٣، دارالكتب العلمية بيروت)

ج جب تک زمین کے مالک اجازت نہ دیں، وہاں مسجد بنانا جائز نہیں، اس میں چندہ نہ دیاجائے، وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی،اولاُ ما کان سےاجازت حاصل کی جائے یاان سے زمین خریدی جائے تب مسجد بنائی جائے (۱)۔

د سيتجويز غلط ہے، قابل عمل نہيں، پہلے اجازت ليس ورنه شرعاً عاصب شار ہوں گے(۲)۔ فقط والقد تعالی اعلم بالصواب۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۶/۱/۲۲ هـ

## جتنی زمین خریدی،اس سے زائد برمکان بنالیا

سوال [۱۰۸۲۴]: اسین نے مسجد کی زمین مکان بنانے کے لئے کرایہ پرلی اور حرکت میں کی جائز بھی انہیں؟ کہ جتنی زمین لی بھی ،اس سے زیادہ زمین پر مکان بنالیا، یہ حرکت یسین کی جائز بھی یانہیں؟ ۲ بیسین میرمکان انجمن اسلامیہ والوں کو بیچ کر پاکستان چلا گیا، انجمن اسلامیہ انٹر کالج والے یہ کہہ

(۱) "أفاد أن الواقف لأبد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكاً باتاً حتى لو وقف الغاصب المعصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح، ولو أجاز المالك وقف فضولي جاز، وصح وقف ماشراه فاسداً ويقص وقف استحق بملك أو شفعة وإن جعله مسجداً" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٠ ٣٣٠، ١ ٣٣٠، سعيد)

"ومن الشروط المملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها، ودفع شمسها إليه، أو صالح على مال دفعه إليه لاتكون وقفاً". (فتح القدير، كتاب الوقف ٢٠١٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣١٣/٥، رشيديه)

(٢) "اعلم أن الاغتصاب أحد مال العير بما هو عدوان من الأسباب وهو فعل محرم؛ لأبه عدوان وظلم،
 وقد تأكدت حرمته في الشرع في الكتاب والسنة". (المسبوط للسرحسي، كتاب العصب: ٢٥٥،
 ٥٣، مكتبه غفاريه كوئشه)

"العصب: شرعاً استبلاء على حق العير بلاحق، وقال أيضاً هو أحد مال متقوم محتوم بلا إذن مالكه بلاخفية" (القاموس الفقهي، ص. ٢٤٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الغصب: ١٩٢/٨ ، وشيديه)

رہے ہیں کہ جواس مکان کے باہر (مسجد کی ) زمین ہے، وہ بھی ہماری ہے، اس سسلہ میں دوبا تیں معلوم کرنی ہیں۔ الف مسمکان کے اندر جوزا کد زمین ہے، انجمن اسلامیہ والوں کواس زائد زمین کومسجد کو دے وینا چ ہے یانہیں؟

ب مکان کے باہر والی مسجد کی زمین پر انجمن اسلامیہ والے قبضہ کرنے کی فکر میں ہیں ، ان کو ایب کرنا چاہیے یا نہیں ؟

۳ انجمن اسلامیدوالے ایسی حرکتیں کرنے کے سبب ف سق قرار یا کیں گے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....نا جائزتھی(1)\_

۲ اگرواقعهای طرح بے تو

الف وہ زائد زمین مسجد کو دے دیں یا اس کا بھی کرایہ تجویز کرمیں، جیسے کہ یسین نے مسجد سے کرایہ پرلی ہے۔

ب ال پر قبضه کا کوئی حق نبیس ، پیغصب ہوگا ، جو کبیر ہ گناہ ہے (۲) اوراس کا واگر رکرا نا ضروری ہوگا (۳) ۔

( 1 ) "عن سعيم بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال. من اقتطع شهراً من الأرص ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سنع أرصين

وعن أبي هويرة رضي الله تعالى عمه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الايأحد أحد شمراً من الأرص مغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض: ٢٢/٢، ٣٣، قديمي)

"اعلم أن الاعتصاب أحد مال العير بما هو عدوان من الأسباب، ثم هو فعل محرم؛ لأنه عدوان وطلم". (المبسوط للسرخسي، كتاب العصب ٢٠ ١٢، ٥٣، مكتبه عفاريه كوئنه)

(وصحيح البحاري، كتاب بدء الخلق، ماب ماجاء في سمع أرضين. ١ ٣٥٣، فديمي)

(٢) راجع رقم الحاشية: ١

(٣) "إذا ثبت بالوجه الشرعي استيلاء شخص على شيء من المسحد كان الواجب رفع يده عمه، =

س مسجد کی زمین برغ صبانه قبصنه کرنے والے بلا شبه فاسق اور گنهگار بیں ۔ فقط والتد تعالی اعلم ۔ حرره العبرمجمودغفرله، دا رانعلوم ديوبند-

☆....☆...☆...☆

<sup>=</sup> وإعادته مسجدا كما كان". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢ ٣٥٢، مكتبه عربه كوئنه) "رجل وقف أرضاً أو داراً، ودفعها إلى رحل، وولاه القيام بدلك، فححد المدفوع إليه فهو عاصب يحرم الأرض من يده، والخصم فيه الواقف". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب التاسع في غصب الواقف: ٣/٢/٢، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١/٠٣٠، حقانيه پشاور)

## باب اداب المسجد

( آ دابِ مسجد کابیان )

## الفصل الأول فيما يستحب في المسجد ومايكره (مجدين متحب اوركروه كامون كابيان)

## مسجد میں برندوں کے گھونسلے کا تھم

سوال[۱۰۸۲۵]: پرندول كا گونسله مسجد يامكان مين بوتواس كونكال كر پچينك ديناورست بي يانېيس؟ الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں پرندوں کا گھونسلہ ہواور وہ بیٹ کر کے مسجد کوخراب کرتے ہوں تو گھونسلہ وہاں سے باہر پچینک دینا درست ہے(۱) ، مکان ہے بھی پچینکنے کی گنجائش ہے۔فقط والتدسبجا نہ تعالیٰ اعلم۔

## مسجد کے دروازے پر لغویات کی مجلس کرنا

سے وال[۱۰۸۲۱]: حدودِ مجد کے درواز ہ پر نماز کے وقت یاغیر وقت نماز میں چند حضرات جمع ہوتے ہیں ، جن میں اہل دین کی مجھ رکھنے والے اور پچھ کم مجھ رکھنے والے دونوں قتم کے افراد ہوتے ہیں اور

(١) "إذا كان في المسحد عش الخطاف، ويقذر المسجد لابأس بأن يرمي بما فيه؛ لأن فيه تبقية المسجد".

(المحيط البرهاني، كتاب الكراهية، الفصل الحامس في المسجد: ٣٨/١، ٩٩، مكتبه غفاريه كوئنه)

"ولو كان في المسجد عش خطاف أو خفاش يقذر المسجد لابأس برميه بما فيه من الفراخ".

(الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسجد: ١/٥ ٣٢، رشيديه)

(وكدا في الملتقط في الفتاوي الحنفية، كتاب الاداب، : ص ٢٦٧، مكتبه حقانيه پشاور)

وہاں بیٹھ کر ادلیتی بہ تیں کرتے رہتے ہیں ، بھی فلمی کہانی وہاں بیٹھ کر بھوتی ہے اور بھی کوئی گانہ بھی گالیتا ہے اور بھی بھول ہے۔

بہ توں میں گالی بھی ایک دوسرے کو کہد دیتے ہیں اور دوسری بھی ناج کزیا تیں اور فیبت وغیرہ بھی بوجاتی ہے۔

تو کیا اسے حضرات کو حدوو و مِسجد کے دروازہ پر بیٹھنے سے روکا جائے بانہیں؟ ان کورو کئے کا کس کو حق ہے؟ متولی صاحب یا ملی جماعت میں سے کسی نے ان کو بیٹھنے ہے منع کیا ، اس کے بوجودوہ نہ مانے اور دروازہ پر بیٹھنا جاری رکھیں تو اس کا کیا گنہ ہوگا؟ اور کوئی دوسراشخص کچھ دم کے سئے ان کے ساتھ ایسے بی تفریخ بیٹھ جائے ، قو کیاوہ بھی گناہ بیس تثریک بوگا یا نہیں؟

الحواب حامداً ومصلیاً:

ایسی مجالس کرناخاص کر صدو دِمسجد میں شرع نتیج و مذموم ہے(۱)،ان لوگوں کومتو لی اور دوسرے ہواثر لوگ فہم کش کریں کہ شرع پیغیبت کرنا گالی دیناوغیرہ جائز نہیں ، گناہ ہے(۲)،ایسی چیز ول سے باز "نااور تو بہ کرنا

(١) "وعن الحسن مرسلاً قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساحدهم في أمر دياهم فلا تحالسوهم، فليس لله فيه حاجة" (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، ياب المساجد ومواضع: ١/١٤، قديمي)

"الحلوس في المسحد لتكلم أحاديث الدنيا يحرم بالاتفاق الأن المسحد ما بني لدلك ولا ينحور الكلام النمكر كالقصص وحكايات الدنيا الكاذبة" (محموع رسائل الدكنوي، رساله نفع المفتى والمسائل: "/ ١٨١ ، مكتبه إمداديه ملتان)

"والكلام الماح، وقيده في الظهيرية بأن يحلس لأحله" (الدر المختار)

"(قوله: بأن يحدس الأحده) فإنه حيند الايباح بالاتفاق؛ لأن المسجد ما بني الأمور الدنيا وفي المدارك - ومن الساس من يشترى لهو الحديث المواد بالحديث الحديث المسكر كما جاء "الحديث في المسجد بأكل الحسات كما تأكل النهيمة الحشيش" فقد أفاد أن المنع خالص المنكر عن القول" (ردالمحتار، كاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها. ١ ٢١٢، سعيد) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر: ٢٣/٢، وشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر: ٢٣/١، وشيديه)

٣) "عن عبدائله بي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم سباب =

ضروری ہے، سب کو اپنے اپنے جائز کام میں مشغول رہنا جاہیے، وقت اللہ کی بردی نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے (۱) ، لغویات میں اس کوضا کُغ کرتا بردی دولت کو ہر باد کرتا ہے، ایسے آدمیوں سے لڑائی نہ کی جائے ، کہاس کے نتائج نہایت خراب ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ کے نتائج نہایت خراب ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بند، ۹۳/۲/۱۵ ہے۔

### مسجد میں سیاسی واقتصا دی باتنیں کرنا

سوال[۱۰۸۱۷]: متجديس دين باتول كعلاوه التي انتصادى با تيس كى جاسكتى بيل يانبيس؟ الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد التدكا كھر ہے جو كداس كى عبادت كے لئے ہے،اس ميں دنيا كى باتيس كرنے كے لئے بيشان

= المسلم فسوق، وقتاله كفر.

وعن أبي سعيد وجابر رصي الله تعالى عهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغيبة: ١١/١ ، ١٥ ، ١٥ ، قديمي) (وصحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ماينهي عن السباب: ١٩٣/٢، قديمي) (وسنن أبي داود، كتاب الأدب: ٣٢٢/٢، رحمانيه)

"واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، لايجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة كانت أو كبيرة". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي)

(وكذا في شرح الفقه الأكبر، ص: ٥٥ ا ، قديمي)

(وكذا في رياض الصالحين، باب التوبة، ص: ٢٥، قليمي)

( ا ) "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : نعمتان مغبون فيها كئيسر من الباس الصحة والفراغ". (سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب الصحة والفراغ نعمتان الخ: ٣/٢٨٤، رقم الحديث: ٣٣٠٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(وصحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الصحة والفراغ، ص: ١١٣، رقم الحديث: ٢١٣، دارالسلام رياض)

کادب واحر ام کے خلاف ہے، اس سے نیکیاں اس طرح برباد ہوجاتی ہیں، جس طرح آگ سے لکڑی جل جاتی ہے(ا)۔ نقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ا/ ۱/ ۸۹ هـ

## مصلی کے قریب باتیں کرنا

سب وال[۱۰۸۲۸]: امام کے لئے جماعت کے فور اُبعد میں بی مصلی کے قریب لوگوں سے روز اندعاد تأبا تیں کرنا اور وہ بھی اس طرح زور سے کہ لوگوں کی نماز میں خلل آئے ، جائز ہے یا تاجائز؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

اس طرح زورہ یا تنیں کرتا کہ دوسروں کی نماز میں خلل آئے منع ہے (۲)۔ فقط والتد نعالیٰ اعلم۔ حررہ العید محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰۱/۴/۲۰۱ھ۔

(۱) "والكلام المباح، وفي فتح القدير: أنه يأكل الحسات كما تأكل النار الحطب. وقال الحموى: نقلاً عن شرح الجامع الصغير: الجلوس في المسحد للحديث لايباح بالاتفاق؛ لأن المساجد ما بنيت لأمور الدنيا، وفي خزانة الفقه مايدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا حرام، فإنه قال: ولا يتكلم في المساجد بكلام الدنيا أحبط الله عنه عمل أربعين سسة". (شرح الحموي على الأشباه، القول في أحكام المسجد: ٣/٥؛ إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ /٢٢٢، سعيد)

(وكذا في مجموع رسائل اللكنوي، رسالة نفع المفتي والسائل، ومنها مايتعلق بالمسجد: ١٨١، إمداديه)
(٢) "عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فاتنبي بهذين فجئته بهما فقال: من أنتما؟ أو من أين انتما؟ قالاً: من أهل الطائف قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم". (صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد: ١/٢٤، قديمي)

"(قوله: ورفع صوت بذكر الخ) وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أوقارئ الخ". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطلب في رفع الصوت بالذكر: ١/٢٠١، سعيد) =

#### عورتوں کا طاق بھرنے کے لئے مسجد میں جانا

سے وال [۱۰۸۲۹]: عورتوں کو مسجد کے اندر چراغ جلانے اور خوشیوں میں گلگے لاکر طاق مجرنے یا اور دیگر کا موں کو پورا کرنے کے لئے مسجد کے اندر جانا اور نمازیوں کو وہ گلگے کھانا جائز ہے یانہیں؟ المحبواب حامداً ومصلیاً:

مسجد نماز ، ذکر وغیرہ عبادت کے لئے ہے(۱) ،عورتوں کو چراغ جلانے اور خوشی میں گلگلوں سے طاق بھرنے کے لئے وہاں جانے سے روک دیا جائے (۲) ، جو پچھ صدقہ دینا ہو،غرباء کے پاس بھیج دیں ، چراغ کے

"وههنا أبحاث. الأول فيما تصان عنه المساجد: يحب أن تصان عن إدخال الرائحة الكريهة
و بشدان النضالة، و السرور فيها لغير ضرورة، ورفع النصوت". (الحلني الكبير، فصل في أحكام
المساجد، ص: ١١٠، سهيل اكيلمي لاهور)

(۱) "عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في المسحد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مه مه، فقال: إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسحد، فقال: أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه، حتى بال، ثم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزرموه دعوه، فتركوه، حتى بال، ثم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما هي لذكر الله، والمصابح، كتاب والمصابح، كتاب تطهير النجاسات: ١/٥٢، قديمي)

"لأن المسحد ما بني إلا لها من صلاة، أو اعتكاف، وذكر شرعى، وتعليم علم، وتعلمه، وقرأة قرآن". (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٢ / ٢ ، رشيديه)

(٢) "عن عمرة بن عبدالرحمن أنها سمعت عائشة زوح الني صلى الله تعالى عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تول: لو أن

إسرائيل" (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب حروج النساء إلى المساجد. ١٨٣/١، قديمي)

"ويكره حضورهن الحماعة، ولو لحمعة وعيد ووعظ مطلقاً، ولو عحوزاً ليلاً على المذهب المفتى به لفساد الرمان". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢١، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١/٢٢، وشيديه)

لئے تیل وغیرہ دینا ہو، تو وہ بھی کسی کی معرفت بھیج دیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود عفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

#### تصوير داراخبار مسجد ملس يردهنا

سوال[• ١٠٨٤]: مسجد مين اخبار لي جانا جس مين تصويرين بون، ونيز مسجد مين اخبار پرهنا كيها ب؟ الحواب حامداً ومصلياً:

تقوری جاندار کی رکھنا اپنے مکان میں بھی منع ہے، چہ جائیکہ متجد میں ، اس لئے متجد میں نہ لے جائیں (۱) ، اخبار میں عامة سجی جموثی ، جائز ناجائز سب تشم کی باتیں بوتی ہیں ، اس لئے احتیاط سے ہے کہ اس کو متجد میں نہ پڑھا جائے ، کوئی خاص ضروری وقتی چیز ہوتو اتفا قامتجد میں بھی گنجائش ہے ، ورندا خبار کی جگہ متجد کو شجو یز نہ کیا جائے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۲ / ۸۹ /۵ /۱۳ ھے۔

(١) "عن أبي طلحة رضي الله تعالى عمه ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصعة حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهة لنحلق الله تعالى، وسواء ماكان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس وقال الزهري: النهي في الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هي فيه، و دخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما في ثوب أو غير رقم، وسواء كانت في ثوب أو حائط الخ". (شرح المووي على صحيح مسلم، باب تحريم صورة الحيوان ١٩٩/٢، سعيد)

(وكذا في عمدة القارئ، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة: ١٠/٢٢ ١، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٢٣، سعيد)

(٢) "والكلام المباح، وفي فتح القدير: أنه يأكل الحسنات كما تأكل المار الحطب. وقال الحموي: نقلاً عن شرح الجامع الصغير: الجلوس في المسحد للحديث لايماح بالاتفاق؛ لأن المساجد ما بنيت لأمور الدنيا، وفي خزانة الفقه مايدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا حرام، فإنه قال: ولا يتكلم=

## تغمیر کے وقت جوتے پہن کرمسجد میں جانا

سوال[۱۰۸۱]: مساجد کی تغییر کے وقت کام کرنے اور کرانے والے جوتے ہیں، مبجد کے اندر بھی جاتے ہیں، مبجد کے اندر بھی جاتے ہیں، مبحد کے اندر جانے کی صورت میں بھی ان اینٹوں اور ککڑیوں پر جوتے لے کرجاتے ہیں، جن اشیاء کو تکمیل مبحد پر مبجد کے اندر سے کی صورت میں بھی ان اینٹوں اور ککڑیوں پر جوتے لئے کرجاتے ہیں، جن اشیاء کو تکمیل مبحد پر مبحد کے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیا جا تا ہے اور بھی جوتے اندر جانے کی صورت میں بیبن واسط مبحد کی جھت پر جوتے لگتے ہیں، اکثر و بیشتر ایسانی ہوتا ہے، جھت پر جوتے لئے جانے کی صورت میں اگر چہ بعض اوقات مبحد کی جھت پر بھی جوتے ہیں، جوتا پہننے پر بھی جوتے ہیں، جوتا پہننے پر بھی جوتے ہیں، جوتا پہننے پر بھی اور ہمی کام کرنے اور بھی شدید گرمی اور شدید سر دی کے وقت اور جب خار دارتاریں جھت پر بچھا دی جائیں اور بھی کام کرنے اور جسے شدید گرمی اور شدید سر دی کے وقت اور جب خار دارتاریں جھت پر بچھا دی جائیں اور بھی کام کرنے اور کرائے والے جوتا پہننے پر مجبور نہیں ہوتے ہیں، نذکورہ بالا جملہ صورتوں کا شرعی حکم کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوتا اگر پاک ہو،اس میں نجاست ندگی ہوا ور مسجد میں تغییر ہور ہی ہو، سامان تغییر پڑا ہو، گارہ وغیرہ ہو، یا سردی گرمی کی وجہ سے تغییری کام کے لئے جانے کے وقت جوتا پہنے کی ضرورت ہو یا جیست پر ہو،اگر بیہ بات نہ ہو، تو مسجد میں نماز کے لئے جب جائے اس وقت جوتا پہن کر جانا مسجد کے کسی حصہ میں ہو کروہ ہے(۱)۔ وائلہ تعالی اعلم۔

#### حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۳/۲/۲۸ هـ

## محوبرے دیوارلیپ کروہاں نماز پڑھنا

سوال[۱۰۸۷۲]: خام مسجدوں کی د بوار ل میں مٹی میں گو برملا کراور سرا اکر پتوانا کیسا ہے؟ جب کہ گو برنجاست غیظہ ہے اور الیم مسجدوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر گوبرقلیل ہواور مٹی زیادہ ہواور گوبر کا اثر ظاہر نہ ہو، تو وہاں نماز درست ہے، فقہانے گنجائش لکھی ' ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

### مسجد ميس لوڻار كه كراس ميس تھو كنا

سے وال[۱۰۸۷۳]: اگر کسی محف کو بلغم کھانسی کا عارضہ ہوا وراس کو سردی ہے تکلیف ہوتی ہوتو اس کو مسجد میں تھو کئے کے لئے لوٹار کھنا کیسا ہے؟ درست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### ا گرکوئی شخص معذور ہوا ور کھانسی کی وجہ سے باہر آ کرسر دی میں تھو کنامشکل ہو، تو اس کے لئے مسجد میں

= "وينبغي لداخله تعاهد نعله وخفه". (الدرالمختار).

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى . أن دحول المسجد متعلاً من سوء الأدب". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/١٥٤، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسحد: ٢٢١/٥، رشيديه)
(١) "ويكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نحس بخلاف السرقين إذا جعل فيه الطين؛ لأن في
ذلك ضرورة وهو تحصيل غرض لايحصل إلا به". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب
الخامس في اداب المسجد: ٩/٥ ٣١، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي السراجية في آخر قاضي خان، باب الكراهية والاستحسان، باب المسجد، ص: ٩ ٢، المطبع العالى الواقع في اللكنو)

لوٹار کھ کراس میں تھو کنا درست ہے(ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

☆ . ☆ ... ☆ . . ☆

(١) "عن أنس بن مالك رصي الله تعالى عه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البراق في المسحد المسحد خطيئة وكفارتها دفيها". (صحيح المخاري، كتاب الصلاة، باب كفارة البراق في المسحد ١/٩٥، قديمي)

"قال الإمام السووي رحمه الله تعالى اعلم أن النزاق في المسحد خطبئة مطلقاً سواء احماح إلى النزاق أو لم يحتح، بل يبرق في ثوبه فإن برق في المسحد فقد ارتك الحطيئة، وعليه أن يكفر هذه الحطيئة بدفس البنزاق والمسراد دفيها في تراب المسحد ورمله وحصاته، إن كان فيه تراب ورمل وحصاة، وإلا فيخرجها" (شرح صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسحد ١٩٥، قديمي) وكذا في عمدة القاري شرح صحيح المحاري، كتاب الصلاة. ٣٢٢٢، ٢٢٢ ، دار الكتب العلمية بيروت) ابتذاو في عمدة القاري شرح صحيح المحاري، كتاب الصلاة. ٣ ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٣، دار الكتب العلمية بيروت) ابتذاو في كمقائى كاخيال رصاح عليه المراسية والمراس وتكيف شيره، والرشاؤة مراس العلمية بيروت المراس المراسكي والمراس وتكيف شيره، والرشاؤة مراس المراسكي والمراس وتكيف شيره، والرشاؤة والمراسكي والمراس وتكيف شيره، والرشاؤة والمراسكية والمراسكية والمراسكية والمراسكية والمراسكية والمراسكية والمراسة والمراسكية والم

# الفصل الثاني في دخول الجنب و الحائض في المسجد (معربين عني المسجد (معربين عني اورجائضه كرداخل مونے كابيان)

## معجد کے جمرہ سے بحالت جنابت معجد سے گزرنا

سوال [۱۰۸۷]: مسجد کے متصل ایک ججرا امام صاحب وہاں آرام کرتے ہیں، لیکن چندلوگوں کے کہنے پر امام صاحب نے اپنے اہل وعیال کو اپنے ہمراہ لاکر اس ججرہ میں رکھتے ہیں اور مباشرت ضرور ہوتی ہوگی، کیونکہ جوان آدمی ہیں، ججرہ سے مسجد کے اندر راستہ ہے اور ناپاک حالت میں مسجد سے نکل کر تالاب میں جہتے ہیں، دوسرا اور کوئی راستہ ہیں، کیا بیروا ہے؟ جو کہ داخل مسجد میں اہل وعیال کو لے کررہے اور ناپاک حالت میں باہرای راستہ سے نگلے، ایسی حرکت ہوئی تو صدرصاحب نے بلاکر کہا، کیا بیٹھیک نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ٹھیک کرتے ہیں۔

اب ایباامام جو جماعت میں پھوٹ ڈالٹااور فساد پھیلاتا ہو، ایباشخص امام ہوسکتا ہے یانہیں؟ اوراس کے پیچے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

یہ طریقہ کہ ناپا کی کی حالت میں مسجد میں آئیں اور اہلیہ کومسجد کے حجر ہ میں رکھ کراس سے مباشرت کرے ، جب کہ حجر ہ کا راستہ مسجد ہی میں ہے ، دوسرا راستہ نہیں ،شرعاً جائز نہیں (1) اور جس امام کوا مامت

(1) "(ويحرم بالحدث الأكر دخول مسحد ولو للعور إلا لضرورة) حيث لا يمكه غيره، ولو احتلم فيه، إن خرج مسرعاً تيمم ندباً، وإن مكث لخوف فوحوباً". (الدرالمختار). "وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: أقول. والنظاهر أن هذا في الخروج، أما في الدخول فيحب". (ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب مسح الخفين: 1/11، 121، معيد)

"وحرم على الجنب دخول المسحد ولو للعور إلا لضرورة، كأن يكون باب بيته إلى المسجد=

ے الگ کردیا گیا ہو، اس کامسجد کے حجرہ میں رہنا بھی درست نہیں ، بلکہ ظلم اورغصب ہے (۱) ۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديويند، ۱۱/۱۴ هـ

☆...☆...☆...☆

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيص ١ ٣٨، رشيديه)

(١) "اعلم بأن الاغتصاب أحد مال العير بما هو عدوان من الأسباب ثم هو فعل محرم، لأنه عدوان وظلم، وقيد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسبة، أما الكتاب فقوله تعالى. ويا أيها الدين أمو لا تأكلوا أموالكم بيمكم بالباطل وقال عليه الصلاة والسلام؛ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيمه نفس مله الخ". (المبسوط للسرحسي، كتاب العصب: ٢ ٢ ٥، ٥٣، مكتبه عقاريه كوئه)

(وكذا في الدرائمختار، كتاب الغصب: ٢ / ٢١ م ، ٥٣، مكتبه عقاريه كوئه)

وينفي أن يقيد بكونه لا يمكه تحويل نانه إلى غير المسحد، وليس قادرا على السكى في غيره،
 كما لا يخفى وإلا لم تتحق الضرورة". (المحرالرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض: ١ ٩٣٩، رشيديه)
 "ويحرم الوطء فيه وفوقه كالتخلي" (الأشباه والمطائر، القول في أحكام المسحد ٥٨،
 إدارة القرآن كواچى)

## الفصل الثالث في إدخال الأشياء المنتنة في المسجد (مجدين بدبودار چيزوں كرافل كرنے كابيان)

### مثى كانيل مسجد ميں جلانا

سوال[۱۰۸۷]: اگر کسی علاقہ میں پہلے ہے جی مجدوں میں مٹی کا تیل جاتا آر ہا ہواور یک بیک اس کا اٹھانا بھی مشکل ہو، تو مٹی کا تیل جلانا اس مجبوری کے بعد کیسا ہے؟ اور مٹی کے تیل سے نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے یا نہیں؟ اگر مٹی کا تیل جلانے ہے یا نہیں؟ اگر مٹی کا تیل جلانے ہے یا نہیں؟ اگر مٹی کا تیل جلانے سے نالاں ہو، لیکن بستی والوں کو مجھانے کے باوجود وہ لوگ نہ مانے ہوں تو اس امام کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی علاقہ میں اس بات کو اٹھانے پر جھگڑ اہونے کا خطرہ ہو، تو اس بات کوجائے ہوئے بھی اٹھا تا کیسا ہے؟ المجواب حاملاً و مصلیاً:

#### بد بودارتیل ، مٹی کا تیل مسجد میں جلانا مکروہ تحریمی ہے ، اس سے ملائکہ کو بھی اذبیت ہوتی ہے (ا) ، اگر

(١) "وعن جابر رضي الله تعالى عه قال. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس". (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأول، ص: ٦٨، قديمي)

"قال الإمام العيني رحمه الله تعالى: قلت علة الهي أذى الملائكة وأذى المسلمين، ولا يختص بمسجد عليه الصلاة والسلام، بل الكل مواء ويلحق بما نص عليه كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها". (عمدة القارئ، كتاب الأذان، باب ماجاء في الثوم النيء والبصل: ٢١٠/١، دارالكتب العلمية بيروت)

"وأشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد وهو مصرح به، فلذا ذكر العلامة قاسم في بعض فتاويه: أن قولهم إن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به مقيد بغير المساجد، فإنه لا يجوز الاستصباح به في المسجد". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاه ومايكره فيها:=

روشی کا کوئی اورانتظام نه ہوسکے، تو مٹی کا تیل ایسی طرح جلایا جائے کہ مسجد کے اندر نه ہو، بلکہ باہر ہواور روشی مسجد میں آتی رہے، اگر صحیح مسئلہ بتا تا ہے اور لوگ نہیں مانتے، بلکہ ضد کرتے ہیں، تو لوگوں کی پکڑ ہوگی (۱)، اگر ایک آوی یا چند آوی مشئلہ بتا تا ہے اور لوگ نہیں مانتے، بلکہ ضد کرتے ہیں، تو لوگوں کی پکڑ ہوگی (۱)، اگر ایک آوی یا چند آوی میں کے علاوہ سرسوں وغیرہ کے تیل کا انتظام کرلیں یا موم بتی کا انتظام کرلیں، تو انشاء اللہ تعلی کو نشاء اللہ تعلی کے جاری مخالفت مقصود ہے۔ مزرہ العبر محمود غفر له، دار العلوم ویو بند، ۲۲/۲۲ ہے۔

## مسجد کی تیائی میں بد بودار رنگ کااستعال کرنا

سدوال [۱۰۸۷]: مسجد کی تپائی درنگائی کے لئے ان رنگوں کا استعمال ، جس میں اسپر نے ، مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے ، جب کداس کی تپائی بغیران اشیاء کے ملائے ہوئے ناممکن ہے ، گر چونکہ تزئین مقصود ہے ، اس لئے ان اشیاء کی ملاوٹ کی جاتی ہے ، اس تھم کے پیش نظر حضور اقد س ملی اللہ تعمالی عدید وسلم نے مسجد میں بیاز کھا کر جانے کومنع فر مایا ہے ، تا کہ ملائکہ کواذیت نہ ہو ، کیا اس سے ملائکہ کو تکلیف نہیں ہوتی ؟ دریا فت طلب امرید ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے یانہیں؟

#### = ۱/۲ م رشیدیه)

"ويجب أن تنصان عن إدخال الرائحة الكريهة لقوله عليه السلام: من أكل الثوم والبصل والمكرية لقوله عليه السلام: من أكل الثوم والبصل والمكراث، فلا يقر بن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ١١٠، سهيل اكيلمي لاهور)

(١) قبال الله تبعالىٰ: ﴿فَذَكُر إِنَّمَا أَنْتَ مَذَكُر لُسِتَ عَلِيهِم بِمَصِيطُر إِلاَ مِنْ تُولِي وَكَفَر فِيعَذَبِهِ اللهُ العَذَابِ الأكبر﴾. (الغاشية: ٢٣)

"إذا جماء أحمد المحصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة فقال صاحبه. ليس كما أفتوا، أو قال. لا يعمل بهذا كان عليه التعرير وفي "اليتبمة" سنل والدي عن قائل يقول: "لا أقول بفتوى الأيمة ولا أعمل بفتواهم" ما حاله؟ قال: يلزمه التوبة والاستغفار". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب أحكام المرتدين، فصل في العلم والعلماء: ٣٣٢/٥، قديمي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ومنها مايتعلق بالعلم والعلماء: ٢/٢/٢، وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

بد بودار چیز کامسجد میں لانا مکروہ ہے۔ایسے رنگ سے بھی اجتناب جیا ہے۔ املاہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۴۲/ ۸/۴۰۰۸اھ۔

☆.....☆ .... ☆ .... ☆

# الفصل الرابع في زخرفة المساجد والكتابة عليها (مجدك فقش ونكاراوراس برلكه كابيان)

## مسجد کی زیبائش کے لئے رو پیپے خرج کرنا

سوال[۱۰۸۷۷]: وقف مجد کے روپے سے رنگ برنگ کے ٹاکل اور مارول وغیرہ سے مجد کوروش کرنا درست ہے یانہیں؟ بلاضرورت کی تقمیر کوتو ژکر دوسری تقمیر کردی ہے، تاکہ جاذب نظراور دل کش ہوجائے، یہ علامات قیامت میں سے تونہیں ہے؟ اور مسجد کی ضرورت میں کیا چیزیں داخل ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وقف كا پيه زيبائش كے لئے خرچ كرتا جائز نبيس \_استحكام كے لئے خرچ كيا جائے۔ "كذا في كتب الفقه من ر دالمحتار (١)، والبحر الرائق، وغير هما(٢). فقط والله تعالی اعلم \_

## تغيرمبجدي تاريخ كنده كراك مجدمين لكانا

سوال[۱۰۸۷۸]: مسجد میں بھی پتھر کھدوا کرنگادیتے ہیں ،سنہ بجری بھی لکھ دیتے ہیں ، سیجا نز ہے یا ناجا تز؟

(۱) "(ولا بناس بنقشه خلا محرابه بجص، وماء ذهب بماله لا من مال الواقف، وضمن متوليه لو فعل) النقش والبياض إلا إذا كان لإحكام الباء". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/١٥٨، سعيد)

(٢) "أما المتولي فإنما يفعل من مال الوقف مايحكم البناء دون القش، فلو فعل ضمن حينئذٍ لما فيه من
 تضييع المال". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر: ٢٥/٢، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر: ١ /٣١٨، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر والنوافل: ١/٢٠٠، دارالكتب العلمية بيروت

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد دغیرہ کی تغییر کی تاریخ پھر میں کندہ کرا کے لگوا دینے میں مضا کقہ نبیں ،گرایسی جگہ نہ ہو کہ نماز کی حالت میں اس پرنظر جائے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حالت میں اس پرنظر جائے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

## مسجد ميں ناياك كيثر وں كودھونا

سے وال[۱۰۸۷۹]: دوبارہ پھر یہی حرکت کی اور کپڑے بھی مسجد میں دھوئے اور وہیں سکھائے ، کیا مسجدالیسے کام کے لئے ہے ، ایسی حالت میں دل نے کراہت کی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

فرش مسجد برنا پاک کپڑوں کا دھونا جائز نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم و بوبند، ۲۱/۱/۱۱ ھے۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین، دارالعلوم و بوبند۔

(١) "(ولا بأس بنقشه خلا محرابه) فإنه يكره؛ لأنه يلهي المصلي، ويكره التكلف بدقائق القوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة، وفي حظر المجتنى: يكره في المحراب دون السقف والمؤخر". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ /٢٥٨، سعيد)

"ولا يكره نقش المسحد وقيل: يكره ومحل الاحتلاف في غيرنقش المحراب، أما نقشه فهو مكروه؛ لأنه يلهي المصلي". (البحرالرانق، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر والنوافل: ١٥/٢، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، قبيل باب صلاة الوتر: ١٩٢١، رشيديه)

(٢) "و إدخال نبجاسة فيه". (الدرائمختار). "(قوله وإدخال النجاسة فيه) عبارة الأشباه: وإدخال النبجاسة فيه ينخاف منه التلويث وفي الفتاوئ الهندية: لايدخل المسجد من على بدنه نجاسة".
 (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٢٥٢، سعيد)

"وأشار إلى أنه لايجوز إدخال النجاسة المسجد وهو مصرح به". (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٢١/٢، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في اداب المسجد: ١/٥ ٣٢١، رشيديه)

# الفصل الخامس في الحفلات للوعظ و الأناشيد في المسجد (مجد مين وعظ وظم كم مفلون كابيان)

### مسجد میں سیاس جلسہ کرنا

سوال[۱۰۸۸]: ۱۰۰۰کیایی مجدیں سیای جلسوں کے لئے ہیں، جموٹا پر و پیگنڈ اکر کے غلط با تیں بیان کر کے ، فریب و چالا کی سے چندہ جمع کرنا جا تزہے؟ کیایی مجدیں دینی وعظ کے لئے نہیں ہیں؟

۲۰۰۰ جو شخص مسجد میں وعظ وذکر ہے رو کے ، وہ کیسا ہے؟ اور جو سیای جلسوں کی اجازت وے اور کرائے وہ کیسا ہے؟ اور اس کا کیا تھم ہے؟
کرائے وہ کیسا ہے؟ اوراس کا کیا تھم ہے؟
الہواب حامداً ومصلیاً:

ا۔ مسجدیں، نماز، تلاوت، ذکر، دینی وعظ وتبلیغ کے لئے ہیں(۱)، سیاسی جلسوں کے لئے کوئی اور میدان تجویز کیا جائے، کیونکہ آج کل عامۃٔ سیاسی جلسے حدود شرع میں نہیں ہوتے، جس سے مسجد کا احترام باقی نہیں رہتا ہے، شوروشغب بھی بہت اور حدود سے متجاوز ہوتا ہے(۲)۔

(۱) "وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر والبول، إنما هي لذكر الله تعالى، والصلاة، وقرأة قرآن أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ". (صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب تطهير النجاسات: 1/٢٥، قديمي)

"لأن المسجد ما بني إلا لها من صلاة أو اعتكاف وذكر شرعي . وتعليم علم وتعلمه وقرأة قرآن". (شرح الحموي على الأشباه، القول في أحكام المسجد: ٣٣/٣، إدارة القرآن كراچي)
"أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقرأة القرآن". (الجامع لأحكام القرآن: ٢ / ١ / ١ ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "والكلام المباح، وفي فتح القدير: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال الحموي: =

۲. . اگر وعظ و ذکر ہے نماز بول کی نماز میں ضلل ندآتا ہواور وعظ بھی سیح صیح ہو، تو اس کورو کناظلم ہے، بلکہ بڑا ظلم ہے۔

لقوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها

اسمه ﴾ الآية (١). فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرانه، دارالعلوم ديوبند-

الجواب يحيح: العبد نظام الدين، دارالعلوم ديوبند-

## مسجد مين سياسي جلسه وغيره كرنا

سوال[۱۰۸۸]: شهرجلگاؤں میں ایک جامع مسجدہ، اس کی ایک جمینی ہے، کمینی کے صدر محمد موئی مالی اعتبار ہے ذی حیثیت ہیں ، گر کر دار کے لحاظ ہے شرائی ہیں ، زانی ہیں ، شراب کا با قاعدہ پرمٹ حکومت سے حاصل کر رکھا ہے اور ہر ماہ سینکڑوں رو پید کی شراب آتی ہے، اب چیئر بین بھی منتخب کر لئے گئے جامع مسجد میں ، آپ کا استقبال کیا گیا مسجد کے اندر آپ کی شان میں تصا کہ بھی پڑھے گئے ، واہ واہ کے نعرے اور تالیاں بھی میں ، آپ کا استقبال کیا گیا مسجد کے اندر آپ کی شان میں تصا کہ بھی پڑھے گئے ، واہ واہ کے نعرے اور تالیاں بھی

= نقلاً عن شرح الحامع الصغير: الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالاتفاق؛ لأن المساجد ما بنيت لأمور الدنيا، وفي خزانة الفقه مايدل على أن الكلام المباح من حديث الدنيا حرام، فإنه قال: ولا يتكلم في المساجد بكلام الدنيا أحبط الله عنه عمل أربعين سنة". (شرح الحموي على الأشباه، القول في أحكام المسجد: ٣/٠ لا، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ /٢٢٢، سعيد)

(وكذا في محموع رسائل اللكنوي، رسالة نفع المفتي والسائل، ومنها مايتعلق بالمسجد: ١٨١/٠ إمداديه) (١) (البقرة: ١١٣)

"لا يبجوز الأحد مطلقاً أن يمنع مؤمنا من عبادة يأتي بها في المسجد؛ لأن المسجد مابني إلا لها من صلاة، أو اعتكاف وذكر شرعي وتعليم علم وتعلمه وقرأة القرآن". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ٢٠/٢، وشيديه)

(وكذا في شرح الحموي على الأشباه، القول في أحكام المسجد: ٣/٠٢، إدارة القرآن كراچي)

بج أن كن ـ سوال بيب كـ سياس جسم معجد مين كرنا كيها ب؟ اورموصوف كااستقبال معجد كـ اندركرنا كيها ب؟ المجواب حامداً ومصلياً:

صدر کمینی مسجد متقی آ دمی ہونا چاہیے(۱) ہمسجد کواس قتم کی محفلوں سے پیاک صاف رکھا جائے ، تالیاں ہجانا اوراس قتم کا شور دشغب احترام مسجد کے خلاف ہے (۲) ۔ فقط والقدت لی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، وارالعلوم ویوبند، ۲۱/۵/۲۱ھ۔
الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، وارالعلوم ویوبند، ۲۱/۵/۲۱ھ۔

☆.....☆ ..☆...☆

(۱) "وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الحائن؛ لأنه يخل بالمقصود" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٨/٥، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في شروط المتولى. ٣٨٠/٣، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الناب الخامس في ولاية الوقف ٢٠٨،٢، وشيديه) (٢) "مما تصان عه المساجد وتنزه عه الروائح الكريهة، والأقوال السيئة وتصان المساجد أيضاً عن البيع والشراء وحميع الاشتغال والأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقرأة القران؛ لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأعرابي بال في المسجد، إن هذه المساجد لاتصلح الشيء من هذا البول ولا القذر؛ إنما هي لذكر الله والصلاة وقرأة القرآن". (الجامع لأحكام القرآن

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الناب الخامس في اداب المسجد: ٥ . ١ ٣٣، رشيديه)

(وكدا في رسائل اللكوي، رساله نفع المفتى والسائل، مبها مايتعلق المسجد. ١٨١/٣ (مداديه)

## باب المتفرقات

### مسجد کے قریب جگہ کوراستہ بنانا

سوال[۱۰۸۸۲]: ایک مجد کار دگر دجگه به اترکی جانب جوجگه باس مین ایک مخص نے آنے جانے کا راستہ نکال لیا جوراستہ نکالا گیا اس راست سے گائے بیل سب پچونکل کرآتا جاتا ہے اور اس راستہ کی اجازت سب محلّہ والوں نے نہیں دی ، چند مخصوں نے دے دیا تو کیا جائز ؟ بینوا تو جروا .
الجواب حامداً ومصلیاً:

اگراس جگدے وقف مسجد ہونے پر کوئی دلیل نہیں اور عام ضرورت کی وجہ سے وہاں راستہ بنالیا ہے، تو اس پراعتراض نہ کیا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرر ہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

## برے کی مشین بدل دی تو کیااب بھی اول بر مانگانے والوں کوثواب ملے گا؟

سوال[۱۰۸۸۳]: ہارے یہاں مجدمیں کنویں کے اندریانی نکالنے کابر ماجس کو ہینڈ بہب بھی کہتے ہیں لگا ہوا ہے، یہ چونکہ دس گیارہ سمال سے لگا ہوا تھا ،اس لئے بوجہ پرانا ہونے کے اکثر خراب رہتا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی اور اس کی مرمت بھی ہمیشہ ہوتی رہتی تھی ،اس برے سے اہل محلّہ اور کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی اور اس کی مرمت بھی ہمیشہ ہوتی رہتی تھی ،اس برے سے اہل محلّہ اور

(١) "(للإمام الذي و لاه الخليفة أن يقطع)". (الدر المختار). "(قوله: أن يقطع) أي يعين له قطعة قوله: (لأن للإمام و لاية ذلك) . فإذا رأى مصلحة لهم كان له أن يفعله الا ترى أنه رأى أن يدخل بعض الطريق في المسجد، أو عكسه و كان في ذلك مصلحة بالمسلمين كان له أن يفعل ذلك".
 (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الخنثى، مسائل شتى: ٢/٥٣٤، ٢٣١، سعيد)

"الضرورات تبيع المخطورات". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، المادة: ٢١: ٥٥/١، رشيديه) (وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الخشي، مسائل شتى: ٩/٣، دارالمعرفة بيروت) ہ زار کے لوگ فیض پاب ہوتے تھے،اس برے کی مکمل مرمت کرانے میں خرچ کافی آر ہاتھا،اس سے بعض لوگوں نے بغیراطلاع منتظمہ سمیٹی مسجد ندکورہ برے کی مشین بدل کر دوسری مشین نگادی،لیکن پہلے برے کا پچھے سامان (ہینڈ بہپ)اس نے برے میں بھی بطریق سابق لگارہا۔

اب قابل دریافت امریہ ہے کہ پہلے ہرے گئوانے والے کوثواب اب بھی ہے گایا ختم ہو گیا؟ جب کہ اس کا کچھ مذکورہ سمامان اس نئے ہرہے میں بھی موجود ہے۔

اگر برے میں سے مذکورہ ساہ ن (بینڈ بہب) نکال دیئے جا کیں تو بھی اس کو بدستور تو اب ملتارہے گا یا ختم ہوجائے گا؟ جب کہ بیسا بقون اولون میں ہے، بعد میں لوگوں نے اس کی سنت میں ٹمل کیا ہے اور بیصر ف الداعی علی الخیر ہی نہیں بلکہ خود فاعل بھی ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک بہلا یکھ بھی سامان موجود ہے، اس کوثواب پہو نچتار ہے گا، اگر سب سامان ہول دیا گیا تب بھی ہرے کوفٹ کرنے کے لئے جوراستہ پانی تک پہلے مخص کا بنوایا ہوا ہے، وہ باتی ہے، اس کا ثواب پہو نچتا ہی رہے گا(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۲/۱/۲۲ هـ

(١) "أربعة تجري عليهم أحورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علماً أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأحرها يحري له ما وحدت، ورحل ترك ولدا صالحاً فهو يدعو له. وقال العلامة الماوي رحمه الله تعالى. تحت قوله: فأحرها يحري له ماوحدت أي: فيحري له أجره مدة بقاء العيس المتصدق بها". (فيص القدير شرح الجامع الصغير ٢٥٢٥، ٩٢٦، وقم الحديث. ٩٣٣، مكتبه نزار مصطفى الباز مكه)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عمه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا مات الإسمال انقطع عمه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية الح" (سنن الترمدي، أبواب الأحكام، باب الوقف: ١/٢٥٩، سعيد)

روصحيح المحاري، كتاب الصلاة، بنات قول النبي صلى الله تنعالي عليه وسلم حعلت لي الأرض مسجداً: ٢/٢/١، قديمي)

## متعلقين مسجد كوانعام ديثا

سوال[۱۰۸۸۴]: زیدایک مجدیل آن کا ترجمہ بیان کرتا ہے اور مقررہ امام کی عدم موجودگ میں نماز پڑھا تا ہے، اہل مجدر مضان البارک میں جب کہ قاری اور سامع کو بعد ختم قرآن انعام دیتے ہیں، اس موقع پرزید کو بھی پچھر قم دیتے ہیں، تو زید کا اس قم کو لینا درست ہے یانہیں؟ اگر وہ رقم بطور چندہ کے لوگ اپنے پاس سے جمع کر کے دیں تو کیسا ہے؟ یا انعام کے نام سے جمع کریں اور اگر مجد کے فنڈ میں سے دیں جس مسجد میں دکان کی آ مداور بیاہ برات موقع پر ہونے والی آ مدجم ہو، تو اس میں سے زید کو دینا اور اس کو لینا کیسا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

متعلقین مبحد جو کہ سال بھر خدمت کرتے ہیں ان کو نخواہ کے علاوہ رمضان المبارک میں اہل مسجد زیادہ و سے ہیں، اس میں مضا کقہ نہیں درست ہے، چاہے وقف مسجد کی آمدنی سے دیں یا چندہ کرکے(۱)، جب کہ چندہ کرنے ہیں جبر نہ ہو (۲)، تقریبات کے موقع پر جو کچھ آمدنی ہوتی ہے، اس آمدنی سے بھی وینا درست ہے۔

(۱) "والذي يبدأ بمه من ارتفاع الوقف أي: من غلته عمارته شرط الواقف أو لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة، كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراح والبساط، كذلك إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣١٤/٣، سعيد) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، وشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١٥٨٤/٥، مكتبه غفاريه كوئنه)

(٢) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رحمه الله تعالىٰ قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس". (السنن الكبرىٰ للبيهقي، باب من غصب لوحاً الخ: ١ ٢٦/٢ مدار الكتب العلمية بيروت)

"لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال: "/ ا لا، سعيد)

"عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : ألا! لا تنظلموا، ألا! لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

محض قرآن کریم سانے کی اجرت دینا درست نہیں، انعام کے نام سے دی جائے یا کسی اور نام سے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارانعلوم ويويند

کیاا بی مسجد کوراسته کی مسجد برفوقیت ہے

سبوال[۱۰۸۸۵]: اگرکوئی شخص کسی کام کی وجہ سے کہیں جائے اوراپنے کام سے فارغ ہوکر وہ اپنے گھر واپس ہوتا ہے (گھر کے پاس مسجد بن کا وہ مقامی نمازی بھی ہے) راستے میں اذان ہوگئی اوراس شخص کے پاس اتناوقت ہے اورا سے بقین ہے کہ اگر وہ اپنی مقامی مسجد میں پہنچ جائے تو اس کو جماعت مع تکبیر اولی کے مل جائے گی ، تو کون کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ اس مسجد میں جہاں پر کہ راستہ میں اذان ہوئی یا اس میں جس کا وہ مقامی نماز می جہاں کہ جواب مرحمت قرما کمیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب اپنی مسجد میں پہنچ کر تحبیر اولی ہے جماعت مل جائے گی ، تو محض راستے میں کسی مسجد کی او ان من کر اپنی مسجد حجوثر نے کی ضرورت نہیں (۲) ۔ واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم ویو بند ، ۱۳/۳/۲۱ ھ۔
الجواب سیجے : العبد نظام الدین غفر لہ ، ۱۳/۳/۲۲ ھ۔

(۱) "الأصل: أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئحار عليها عدما لقوله عليه الصلاة والسلام القرء واالقرآن ولا تأكلوا به والاستئحار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإما تبازعوا في الاستئحار على التعليم" (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٥، ٥٦، سعيد) (وكذا في تبقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الإجارة، مطلب في حكم الاستئحار على التلاوة ١٣٨/٢، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكذا في مجمع الأمهر، باب الإجارة الفاسدة: ٥٣٣/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) "مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان إمامه عالماً، قوله مسحد المحلة أفصل الخ، قيل: لعل الأفضلية بالنسنة إلى أهل المحلة دون غيرهم لئلا يؤدي إلى تعطيل مسحد المحلة". (شرح =

## مسجد کے درخت پر قلعی پھیر نا اور ایک دوسرے کوسخت الفاظ بولنا

سوال[۱۰۸۸۱]: ایک درخت مسجد بیل کھڑا ہے، اس کوللعی (۱) پھیرنے والے نے پوت دیا تھا،
یعنی قلعی پھیردی تھی، ایک شخص نے کہا: بھائی! تونے بیا فلعی اس پر کیوں پھیروی؟ ایک شخص وہاں موجود تھا، اس
نے کہا کہ کیوں کیا بات ہوگئ؟ نہ کرنے والے نے کہا، بیطریقہ یہودیوں اور نصرانیوں کا ہے، تو اس شخص نے کہا
کہا گرتم ہارا بید خیال ہے تو اسلام سے خارج ہوگئے، اب بتا ہے منع کرنے والاٹھیک رہا، یا جس نے بیہ کہا کہ تم
اسلام سے خارج ہوگئے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کے درخت پر تلعی پھیرنا بلاضرورت ہوا، ایک دوسرے کو یہودی یا نصرانی یا اسلام سے خارج نہ کہیں ،تو بہ کریں (۲)۔فقط واللہ نتعالی اعلم۔

الحموي على الأشباه الهن الثاني من الأشباه والبطائر في الفوائد: ١/٣٠٠، إدارة القرآن كراچي)
 "واحتلفوا هل الأفضل مسجد حية أم جماعة المسجد الجامع، وإن استوى المسحدان فأقلعها أفضل

فإن استويا فأقربهما". (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص. ٢٨٧، قديمي) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ٢/١، ٢٠٢، رشيديه)

(۱) "اقلعی: را تگ، را نگا، سفیدی ، مکانول کی دیوارول پر پھیرنے کا چونا" ۔ (فیروز اللغات ، ص. ۱۰۱۹ ، فیروزسنز لا ہور)

(٢) قبال الله تعمالي: ﴿ولا تمنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم
 الظلمون ﴾ (الحجرات: ١١)

"قال الحسس ومجاهد. كان الرجل يعير بعد إسلامه بكفره يا يهودي يا نصراني، فنزلت بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان" أي: بئس أن يسمى الرجل كافراً يا زانياً بعد إسلامه وتوبته". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٠/٩، ٢١١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"قال النووي. اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره وعن ابن مسعود (في تنفسيس "ولا تنابزوا بالألقاب)" هو أن يقال لليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا أسلم "يا يهودي يا نصراني يا مجوسي". (روح المعاني: ٢٦/٣٢١، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"من قلف مسلماً بيا فاسق وهو ليس بفاسق، أو يا ابن فاسق يا كافر يا يهو دي يا نصراني عزر". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، فصل في التعزير: ١٨/٢ )، رشيديه)

## باب المصلى

. (عيدگاه كابيان)

## عذركي وجهس عيدكاه كودوسري جكمنتقل كرنا

سے وال [۱۰۸۸ ]: ہماری عیدگاہ اور قصبہ کے درمیان ایک ندی پر تی ہے، جس کی بناء پرعیدگاہ جاتے ہوئے بہت سے لوگ بغیر نماؤ کے رہ جاتے ہیں ، اس جاتے ہوئے بہت سے لوگ بغیر نماؤ کے رہ جاتے ہیں ، اس صورت میں تمام اہل قصبہ نے رائے کرلی ہے کہ عیدگاہ کوکسی اور جگہ نتقل کیا جائے تو سما بقہ عیدگاہ کا کیا ہوگا اور اس کوکس کام میں لایا جائے؟ آپ کا جواب بھی شریعت کے مطابق ہو۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر وہ عیدگاہ وقف ہے اور ندی حاکل ہونے کی وجہ ہے وہاں جاکر نماز پڑھنا وشوار ہے اور ندی کا بل بھی نہیں بنایا جاسکتا، تو اس جگہ باغ لگا دیا جائے اور دوسری جگہ عیدگاہ بنا کر باغ کی آمدنی اس میں صَرف کی جائے، تا کہ اصل وقف بھی باقی رہے اور اس کی آمدنی بھی عیدگاہ پرضر ف ہو(ا) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، وار العلوم و ہو بند۔

(۱) "إنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيراً". (البحرالرائق، كتاب الوقف ٣٣٢/٥، رشيديه)
"وإن أراد قيم الوقف أن يبني في الأرض الموقوفة بيوتا يستغلها لايكون له ذلك؛ لأن
استغلال أرص الوقف يكون بالزرع". (فتاوئ قاضي خان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب
الوقف، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣/٠٠٠، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣٢٣/٢، وشيديه)

## عیدگاہ کے روپے سے سپتال بنانا

سے ال [۱۰۸۸۸]: ۱ منظفر نگریس عیدگاہ کی دکانوں ہے کافی آمہے ،عیدگاہ نمازیوں کے لئے تاکافی ہے، کافی مقدار میں نمازی سڑک پر ہوتے ہیں، رخ بھی بالکل قبلہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اتنی رقم ہے کہ عیدگاہ کو دومنزل بناسکتے ہیں بایں صورت عیدگاہ کی رقم ہے ہمپتال جاری کرنا جائز ہے یا نہیں؟

۲ قبرستان میں دکانیں وغیرہ بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بنالی گئ تو بقاء کے لئے شرعی کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا جورتم بطور چندہ عیدگاہ کے واسطے جمع کی گئی ہے، یا وقف عیدگاہ سے حاصل ہوئی ہے، اس کوہپتال میں صَرف کرنایا اس سے ہپتال جاری کرنا درست نہیں ہے(۱)، منشاء معطی اور منشاء واقف کے خلاف ہے، جس کاحق متولی کونبیں متولی امین ہوتا ہے(۲)، اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

(١) "اتبحد الواقف والجهة وقبل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الأخر إليه، وإن اختلف أحدهما بأن بني رحلان مسجدين أو رجل مسجداً ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً لايجوز له ذلك.". (الدرالمختار، كتاب الوقف، مطلب في نقل أنقاض المسجد: ٣١٠/٣، سعيد)

"وقد علم منه أنه لا يجوز لمتولي الثيخونية بالقاهرة صوف أحد الوقفين للآخر". (البحرالرائق، كتاب الوقف: ٣٦٢/٥، وشيديه)

"أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واختلف الحهة بأن بنى مسجداً ومدرسة، وعين لكل وقيفاً، وفيضل من غيلة أحدهما لايبدل شرط الواقف، وكذا إذا اختلف الواقف لا الجهة". (الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢١١/١، رشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون في الأوقاف التي يستغنى عنها.....: ٢/٥٥١، وشيديه)

(٢) "ولا يولي إلا أمين قادر بسفسه أو بنائه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر". (ردالمحتار، كتاب
الوقف، مطلب في شروط المتولى: ٣/٠/٣، صعيد)

"وفي الإسعاف: لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقف: ٢/٨٠٣، رشيديه)

"شرط الوقف كنص الشارع" كذا في ردالمحتار (١).

۲۰۰۰۰۰۰ جو قبرستان مردے دُن کرنے کے لئے وقف ہے اور وہاں مردے دُن ہوتے ہیں، وہاں دکا نمیں بنانے کی اج زیب ہیں (۲) ہضر ورت دُن کی خاطر د کا نول کو وہاں سے ختم کیا جاسکتا ہے (۳) ۔ فقط واللہ تع لی اعلم۔ حرر والعبد محمود غفر لہ، دارالعلوم و یو بند، ۱۹۲/۵۱۱ ہے۔

## شاہراہ کی توسیع کے لئے عیدگاہ کی دیواریں توڑنا

#### سوال[١٠٨٨٩]: قصبه و پورکشمير مين ايك سيكرون ساله قديم عيدگاه ہے، جوطول وعرض كے اعتبار

= (وكذا في الفتاوي المهدية، كتاب الوقف: ٢/٠٨٠، المكتبة العربية كويته)

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للص: ٩٥/٣، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٢٢/١، مكتبه ميمنيه مصر)

(٢) "سئل القاضي الإمام شمس الإسلام محمود الأزوجدي عن المقبرة في القرى إذا الدرست، ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم، ولا غيره هل يحوز زراعتها واستغلالها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والعقابر: ١٣٥/٤ ، وشيديه)

"مقبرة قديمة لمحلة لم يتق فيها أثر المقبرة هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبونصر رحمه الله تعالى. لايباح". (فتاوى قاصي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر والرباطات: ٣/٣ ٢١، وشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني عشر في الرباطات والمقابر. ٢/ ٢٥٪، وشيديه) "أرض الأهل قرية جعلوها مقبرة ثم إن واحداً من أهل القرية بني فيها بيتاً إن كان في المقبرة سعة بحيث الايحتاح إلى ذلك المكان الا بأس به، وبعد ما بني لو احتاج إلى ذلك المكان رفع البناء حتى يقبر فيه". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقع، فصل في المقادر: ١٣/٣، وشيديه) (وكذا في المقدوى المسائل التي تعود الى الرباطات والمقابر: ٥/ ٩٨٩، قديمي)

(وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ص٠٠ ٢١، سهيل اكيدُمي لاهور)

ے کانی وسیج ہے اور چہار طرف سے چھ فٹ بلند پختہ ویوار سے حصر بھی کی گئی ہے، لیکن آبادی کی کشرت کے باعث عید بین کی نمی زکے سئے یہ جگد تنگ ہے، جس کے باعث اب دوسال سے نئی عیدگاہ نتخب کی گئی ہے اور دو سال سے شہر سے باہر جدید عیدگاہ میں نماز ادا کی جاتی ہے، ساتھ ہی اس عیدگاہ قدیم میں ایک تالا ب بھی تقمیر کیا گیا تھا، چونکہ یہ عیدگاہ شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے گاہے گاہے ہجگانہ نمازی بھی انفرادی طور پرلوگ ادا کرتے رہتے ہیں، اب چونکہ چندافرادیہ چاہتے ہیں کہ اس عیدگاہ قدیم کی چہاردیواری کومسار کر کے دکا نیں تقمیر کی جائے۔

کی جائیں اور بچ میں عیدگاہ سے لبی عوامی شاہراہ بھی تقمیر کی جائے۔

یا در ہے کہ ان دکا نول کوسودگی کا روہ راور ناج تزکا روہار کے لئے بھی کرایہ پر دیا جائے گا۔ابسوال میہ ہے کہ اس قدیم عیدگاہ کی پختہ دیواروں کومسار کر کے دکا نیس تغییر کرنا اور عیدگاہ کے بچے ہے جنزل روڈ لیعنی عوامی شاہراہ نکالنا جائز ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوعیدگاہ نماز کے لئے وقف کی گئی ہو،اس میں اس تصرف کی اجازت نہیں۔
"لاُن شرط الواقف کنص الشارع"(۱).
البنتہ پنجگا نہ نماز وجمعہ اس میں اداکر لیا کریں (۲)۔ فقط والقد تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفر لہ، دار العلوم و بوبند۔

(١) "شرط الواقف كمص الشارع أي: في المفهوم والدلالة، ووحوب العمل به" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، سعيد)

"شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم شرط الواقف كنص الشارع أي: في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والنطائر، كتاب الوقف، الفي الثاني ٢ ٢ ١ ١ ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في البحر الراثق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣، رشيديه)

(٢) "أما مصلى العيد لايكون مسجداً مطلقاً، وإنما يعطى له حكم المسحد في صحة الاقتداء بالإمام،
 وإن كان مقصلاً عن الصفوف" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ٨/٥ أم، رشيديه)

(وكدا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، مسائل وقف المسجد، ٨٣٥.٥، إدارة القرآن كراچي)

## واقف کے مرنے کے بعد تحدیدِ وقف میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ نیز عیدگاہ میں جانوروں کی غلاظت کا تھم

سوال[۱۰۸۹۰]: ۱ ہمارے بیبال ایک عیدگاہ ہے، جس میں لوگ قدیم زمانے سے نمازعیدا
اداکرتے چلے آرہے ہیں، بعد میں چل کراختلاف ہوگیا اس زمین کے بارے میں کہ زمین ایک ہیکھ تھی یا
نصف ہیکھ تھی، واقف کی وفات ہوگئی، اس کی اولا دوا قرباء کہتے ہیں کہ زمین نصف ہیگھ تھی الیک گول کے عام
آدمی زمین کا حدطول وعرض دکھاتے ہیں، جس میں تقریباً ایک ہیکھ یااس سے پچھ زائد ہوجا تا ہے، اب واقف
کی اولا دیے زمین آدھا ہیگھ چھوڈ کر بقیہ جھد بھی دیا۔

اب دریافت طلب میامرے کہ کن کے تول کا انتہار ہوگا، جب کہ دارث آ دھا بیکھہ کے زائد کا اقرار کرتا ہے اور عوام لوگ ایک بیکھہ کے قائل ہیں، کیا اس زمین میں نماز پڑھنے سے نماز ادا ہوجائے گی یانہیں؟ واقف کے ہم عمر آ دمی بھی موجود ہیں، کیکن کثیر تعداد کے لوگ ایک بیکھہ کا دعویٰ کرتے ہیں۔

۲ نیزاس عیدگاه میں لوگ بھینس بیل وغیرہ چراتے ہیں، جو کہ پیشاب پا خانہ بھی کرتے ہیں، الہذا اس کی پاکی کیاصورت ہوگی؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا سے جب کہ وقف نامہ موجو دہیں اور اس زمین میں پھے علامات بطورِ صدبندی کے نہیں لگائی گئی ہیں اور نہ کوئی اس بات کا گواہ ہے کہ واقف نے یہاں سے وہاں تک ہم کو بتا کر وقف کی ہے، تو الی حالت میں واقف کے ورثاء جتنا حصہ عیدگاہ کے لئے وقف بتا کی اس کوہی وقف تشکیم کیا جائے گا(۱)، نمازعید میں اگر مجمع واقف کے ورثاء جتنا حصہ عیدگاہ کے لئے وقف بتا کی اس کوہی وقف تشکیم کیا جائے گا(۱)، نمازعید میں اگر مجمع

(۱) "وإن شهدوا عملى الواقف بإقراره ولم يعرفوا ماله من الأرض أو من الدار أحذه القاضي بأن يسمى ماله من ذلك فما سمى من شيء فالقول قوله فيه، ويحكم عليه بوقفية ذلك، وإن كان الواقف قدمات فوارثه يبقوم مقامه في ذلك فما أقربه من ذلك لزمه". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في الشهادة عليه: ٣٣٥/٢، وشيديه)

 زیادہ ہے اور ورثاء واقف کی تیجو ہز کروہ زمین ہے باہر بھی ان کی اجازت سے لوگ کھڑے ہوکرنماز اوا کرلیس تو نماز ادا ہوجائے گی (1)۔

۳ جانور تیل وغیرہ اگر وہاں غلاظت کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جگہ کے تحفظ کے لئے عیدگاہ کے اردگر دسب طرف دیوار قائم کر دی جانے یا تارلگا دیا جائے ، یا خندق نما گڑھا گھود دیا جائے ، تا کہ جانور وہاں تک نہیں پہنچ سکیس (۲) اور جس جگہ کو جانورگندہ کر چکے ہیں ، وہاں کی زمین جب خشک ہوجائے اور نجاست کا اثر نہ رہتو نماز کے لئے وہ زمین پاک مجھی جائے گی (۳) ۔ فقط والتداعم بالصواب ۔ املاہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند۔

#### ☆....☆....☆....☆

= (وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف ٥١٤/٥، ٥٢٨، قديمي)

(١) "وفيها أي: "محتارات السوازل" تكره في أرض الغير لو مزروعة أو مكروبة، إلا إذا كانت بينهما صداقة أو رأى صاحها لايكره فلا بأس قل سيدي عبدالغني عن الأحكام لوالده الشيخ إسماعيل: أن السزول في أرض العير إن لها حائط أو حائل يمنع منه، وإلا فلا، والمعتبر فيه العرف قال يعني عوف الباس بالرضا وعدمه" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، مطب في الصلاة في الأرض المغصوبة: ١/١ ٣٨، سعيد)

"رحل بنى مسحداً على سور المدينة لاينعي أن يصلى فيه؛ لأنه حق العامة ولو فعله ياذن الإمام يبغي أن يحوز فيها لاصرر فيه". (الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ٢١٥، سهيل اكبلمى لاهور) (٢) "وقد اعتباد أهل مبصر وضع الأحجار حفظاً للقور عبد الاندارس والنبش ولا بأس به". (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في حملها و دفيها، ص ١١١، قديمي)

(٣) "قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالىٰ: وتطهر أرض بيبسها أي: جفافها ولو بريح وذهاب أثرها كلون وريح الأجل صلاة عليها". (الدرالمحتار، كتاب الظهارة، باب الأنجاس. ١/١ ١٣، سعيد)

"وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وقد حفت ولو بغير الشمس على الصحيح، طهرت وحارت الصلاه عليها: لقوله عليه السلام "أيما أرض حفت فقد ركت". (مراقي الفلاح، باب الانجاس، ص: ١٩٣ ، قديمي)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، الفصل الثامن في تطهير النجاسات: ١/٩٠٩، إدارة القرآن كراچي)

# باب في أحكام المقابر

(قبرستان کے احکام کابیان)

### قبرستان می*ں مدرسه ب*نانا

سوال[۱۰۸۹]: ہم نے ایک ویٹی مدرسد قائم کیا ہے، جس کے اندر قرآن، نماز، ویٹی مسائل کی تعلیمات وغیرہ دی جاتی ہیں، اس جگہ میں پہلے آٹھ دس قبریں بھی تھیں، قبریں مسمار ہونے پرلوگ رہنے گئے،
اس کے بعد اس جگہ میں تعزیوں کا امام باڑہ بنالیا، جس میں ابھی ایک قبر کا نشان باتی ہے، ہم نے اس میں دیٹی تعلیم کا مدرسہ قائم کرلیا ہے، پچھ دیواریں بھی بنالی ہیں، اس کے بل تکیہ دار بھی مویش بحری وغیرہ رکھتا تھا، آپ فرمائیں کہ اس جگہ پردی مدرسہ رکھنا مناسب ہے یا نہیں؟ جوجگہ تکیہ کے نام سے بھی مشہور تھی، آج امام باڑہ کے نام سے مشہور ہے۔

### الجوّاب حامداً ومصلياً:

آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ قبروں کے لئے تھی اور مدت دراز سے وہاں کسی کو فن نہیں کیا گیا، پرانی قبرین ختم ہوجانے پرلوگ وہاں رہنے گئے، پھر وہاں امام ہاڑ ہ تعزیوں کے لئے بنالیا گیا، کیونکہ وہ جگہ لا وارث اور وقف ہے، یعنی اس کا کوئی مالک ہی نہیں جو جا ہتا ہے لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، الیی جگہ اگر دینی تعلیم کے لئے مدرسہ بنالیا جائے تو درست ہے (۱) ہگر ایسا طریقہ افتیار نہ کریں کہ فساد ہر پاہو، بلکہ حسن تہ ہیرے کام

(1) "لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فيني قوم فيها مسجداً، لم أر بذلك بأسا وذلك؛ لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى من الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين، فمعناهما واحد". (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية: ٣/١٥١، دار الكتب العلمية بيروت) وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات و المقابر و الخادمات: =

لیاجائے (۱)، ایس جگہ دین کام کے لئے ہونا درست ہے، بجائے اس سے کہ وہاں اپنا کوئی ذاتی مکان بنائے یا غلط کام کے لئے اس کواستنعال کیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديويند\_

الجواب صحیح: سیداحم علی تائب، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۵/۵ هـ

# قبرستان کی زمین میں مدرسه

سوال [۱۰۸۹۱]: قدیم قبرستان جہاں قبروں کے نشانات چندجگہ پرموجود بیں اورا یک حصہ میں تدفین بھی جاری ہے، کیکن اہل ہنوداس قبرستان میں شراب وغیرہ کی دکا نیں ودیگرفتم کی شی کے ذریعہ قابض ہوتے چلے جارہ ہیں، جس کی وجہ سے بیخیال پیدا ہوا کہ جگہ بھی محفوظ ہوجائے گی اور قبضہ بھی ہٹ جائے گا، مدرسہ کی تغییر کروائی جائے ، جس میں بچے بچیاں دینی ماحول سے آشنا ہوتے رہیں، جس کا طریقہ بیہوگا کہ بنچے دکا نیں اوراو پر مدرسہ تا کہ مدرسہ اپنے بی پیروں پر کھڑا ہوجائے ، ان مسلمانوں کی تمنا کے بارے میں شرق بھی کوئی مطلوب ہے۔ نیز بیقبرستان حدود میرنسپلٹی میں واقع ہے اور جہاں تدفین جاری ہے، اس جگہ کے متعلق بھی کوئی شرق بھی کوئی ہو سے جمہور سے اس جگہ کے متعلق بھی کوئی شرق بھی ہوئی ہو سے کہ مدرسہ قائم ہو سے جمہور سے مفصل و مدلل جواب سے نوازیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب كه وه قبرستان حدودميوسيني ميں ہے تو اس ميں دن كرنا قانو نائجى ممنوع ہوگا اور جوقبريں وہاں ہيں ،

= ۲/۹۲۳، رشیدیه)

روكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر: ٥-٩٠/٥، قديمي

(١) قال الله تعالى: ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾ (حم ٣٣٠)

"قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: نقلاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي: ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك". (الحامع الأحكام القرآن: ٢٣٢/٨، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات". (الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة، ص: ٩٩، دارالفكر دمشق) وہ اتن پر انی ہیں کہ ان میں اب میت باتی نہیں مٹی بن چکی ہے، ایسی حالت میں وہاں دینی مدرسہ یا جمی مشورہ ہے تائم کرلین درست ہے(ا) اور مدرسہ کے مص رف کے لئے اگرینچے دکا نیس بنادی جا کیں اوراو پر مدرسہ رہت تو بھی درست ہے(۲)، نہ بیز مین کی ملک ہوگی نہ دکا نیس اور مدرسہ کسی کی ملک نہ ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے نفع کے لئے ورست ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے نفع کے لئے وقف کی بیصورت ہوگی (۳)۔ جس حصہ زمین میں تدفیین کی اجازت ہے، اس میں حسب ضرورت تدفیین کی اجازت ہے، اس میں حسب ضرورت تدفیین کا سعسعہ

(۱) "فإن قنت: هل يحوز أن تبني المسجد على قبور المسلمين قلت قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت، فبني قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأسا وذلك؛ لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن مو تاهم، لا يحور لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فنها، حاز صرفها إلى المسجد، لأن السمسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين لا تحوز تمليكها لأحد فمعاهما على هذا واحد" (عمدة القارئ شرح صحيح البحاري، باب هل تسش قبور مشركي الحاهلية ويتحذ مكانها مساجد: ٣/٥/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"حار ررعه أي القبر والبناء عليه إدا بلي، وصار الميت تراباً". (الدرالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الحنائز: ٢٣٨/٢، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن الح. ١ ٢٤ ، رشيديه)

(٢) "ولو حعل تحته حاموتاً وحعله وقفاً على المسجد، قيل. لا يستحب ذلك، ولكمه لو حعل في الابتداء هكذا صار مسحداً، وما تحته صار وقفاً عليه، ويحوز المسجد والوقف الدي تحته". (حاشية الشلبي على تبين الحقائق، كتاب الوقف ٢٠١٦، دارالكتب العلمية بيروت)

"وإذا حمل تمنع سرداباً لمصالحه حار كمسحد القدس" (الدرالمحتار) "قال العلامة ابن عاسدين رحمه الله تعالى صرح في الإسعاف قال وإذا كان السرداب والعلو لمصالح المسجد أو كان وقفاً عليه صار مسجداً". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٤/٣، سعيد)

روكدا في الدرالمنتقى على شرح الملتقى على هامش محمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢٠٥٣/٢، مكتبه عهاريه كوئته)
(٣) "إذا تم ولنزم لايمملك، ولايملك، ولايعار، ولايرهن". (الدرالمحتار) "لايكون مملوكاً لصاحبه ولا
يملك أي. لايقبل التمليك لعيره بالبيع ونحوه الح". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ١١٣، ٣٥٢، سعيد)
(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/١٨، مكتبه غفاريه كوئله)

جاری رکھا جائے اور قبضہ اغیار ہے تحفظ کے لئے اس کا احاطہ بنادیا جائے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند، ۲۸/۲۸ مصلاح۔

## قديم قبرستان ميس مدرسها وردكا نيس بنانا

سے وال [۱۰۸۹۳]: خی گاؤں میں ایک قبرستان ہے، اس کا استعمال ڈیڑھ سوسال پہلے ہوتا تھا،
ڈیڑھ سوسال کے بعد ہے اب تک اس میں مُر دوں کو دفنا نا چھوڑ دیا، اب اس جگہ میں سورا در مرے ہوئے جانور
اور زنا کاری اور لوگوں کا بیت الخلا جانا بیتمام افعالی بد ہور ہے ہیں، اس لئے وقف بور ڈضلع سمیٹی فہ کورہ قبرستان
کی جگہ میں عربی دینی مدرسہ بنا نا چاہتی ہے اور اس مدرسہ کے بعد جوجگہ رہے گی، اس میں دکا نیس بنا کر کرائے پر
دینا چاہتی ہے، تا کہ مدرسہ کے مدرسین کو اس کرائے سے شخواہ وغیرہ دے سیس، اس فہ کورہ قبرستان کی غیر آباد
ہوئے کی وجہ سے مدرسہ ودکا اوں کا بنانا جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ وہ قبرستان ڈیڑھ موسال سے غیر آباد ہے، وہاں مُر دے ڈنٹیس ہوتے اور اس کا استعال غلط ہور ہا ہے، توبا ہمی مشورہ سے وہاں دین مدرسہ بنالینا شرعاً درست ہے(۱)۔ جوجگہ زائد نجی جائے وہاں دکا نیس بنا کران کو مدرسہ کے لئے وقف کر دیا جائے تا کہ مدرسہ کے اخراجات سہولت سے پورے ہو کیس (۲)۔ فقط واللہ تخالی اعلم بالصواب۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۰/۰ ا/ ۴۰۰ اهـ

<sup>(</sup>١) "أما المقبرة الداثره إذا بني فيها مسحداً ليصلي فيه فلم أر فيه بأسا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد، فمعناهما واحد". (عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد: ٣٥٤/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار، باب صلاة الحائز، مطلب في دفن الميت: ٢٣٣/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والحانات: ٢ ٢٩/٢، رشيديه)

 <sup>(</sup>٢) "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استينجار بيوتها كان للقيم أن يبني =

# پرانے قبرستان میں دینی مدرسہ قائم کرنا

سسوال[۱۰۸۹۳]: قصبه پلکوه میں ایک قبرستان ہے، جو بالکل آبادی میں واقع ہے، ۱۹۵۳ء سے ۱۹۲۳ء تک اس قبرستان میں مقامی میونیل بورڈ کی مزاحت کرنے کی بناء پر مردوں کا فن ہونا بند ہوگیا تھا، اس وقت تک کا چیئر میں ان قبرستان کے وسط میں سڑک نکال کر قبرستان سے متصل میونیل بورڈ کے خریج سے کے جانا چاہتا تھا، مسلمانوں نے اس سڑک کو بذر بعد عدالت روکا جو کہ سڑک ذکور آج تک نہیں بن سکی ، بعد میں میونیل بورڈ میں دوسرا چیئر مین فتخب ہوا، اس نے اس قبرستان میں دوبارہ فن کرنے کی اجازت دے دی، آج میں اس قبرستان میں ثر ویرارہ وفن کرنے کی اجازت دے دی، آج سے اس قبرستان میں شروبارہ وفن کرنے کی اجازت دے دی، آج

چند غیر مسلموں نے اس قبر ستان پر راستے کے نام سے عدالت غازی آباد میں دعویٰ دائر کرر کھا ہے، چونکہ یہ قبرستان مسلمانوں کے خریدے ہوئے نہیں ہے، اس وقت قصبہ کے زمیندار ایس – ایم جیکشن نے جو انگریز تھا، اس سرزمین میں مسلمانوں کومر دے ڈن کرنے کی اجازت دے دی تھی، گرکسی سرکاری کاغذات میں قبرستان اندراج نہیں ہوا۔

اب خدشہ ہے کہ کہیں بیتمام قبرستان مسلمانوں کے ہاتھ سے ندنگل جائے اور غیر مسلم ان قبرستانوں نے پر قابض نہ ہوجا کیں ، حالانکہ مقامی مسلمان جوغریب مزدور ہیں ، بہت روک تھام کررہے ہیں اور مسلمانوں نے دوڑ دھوپ کر کے کاغذات پٹوریان ہیں ۱۹۲۴ء ہیں اس جگہ پر قبرستان ہونا درج کرایا ہے ، اب کہا جاتا ہے کہ قبرستان آبادی ہیں آنے کی بناء پر حکومت اس قبرستان ہیں قانو نائم دے فن ہونے نہیں دےگ ۔

ا کیا اس قبرستان ہیں عربی کا مدرسہ قائم ہوسکتا ہے ، جس ہیں قرآن شریف ، حفظ ، ناظرہ ، تفسیر ، بھم فقہ ونحو وصرف وغیرہ کے لئے تعلیم گاہ کا اہتمام ہو ، کیونکہ پوری تحصیل غازی آباد ہیں عربی کا مدرسہ نہیں ہے ۔

<sup>=</sup> فيها بيوتاً ويؤاجرها". (الفتاوي العالهكيرية، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٢/٢١٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٢/٥٠)، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتاوي قاضي خان، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣/٠٠، رشيديه)

زكوة كايبيدلك سكتاب يانبين؟

۳ اس قبرستان میں مدرسه عربی قائم ہونے کے بعد قیمت چرم قربانی سے دوسرا قبرستان خرید سکتے ہیں یانہیں؟ کیونکہ مقامی مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے۔

م عدوه ازیں اگر دینی مدرسہ قائم نہیں ہوسکتا اور مقامی مسلمانوں کی غربت اور کمزوری کی بناء پر اس قبرستان کا کیا ہونا جا ہے؟ اس قبرستان کا کیا ہونا جا ہے؟ البحواب حامداً ومصلیاً:

ا اگر قبرستان موقوفہ کے ضائع ہوجانے کا قوی اندیشہ ہواور کوئی صورت تحفظ کی نہ ہو، تو الیمی صورت میں وہاں دینی مدرسہ قائم کرنا درست ہے، جس میں قر آن کریم، ناظرہ، حفظ، فقہ، حدیث، تفسیر کی تعلیم دی ج ئے (۱)، گراس کا خیال رہے کہ قبور پر تقمیر نہ ہو، ندان پر چِلت و پھر ت ہو، بلکہ وہ محفوظ رہیں (۲)، ہاں! جو قبوراتی پرانی ہوگئی ہوں کہ ان میں میت مٹی بن چکی ہو، ان کا تھم بدل کرعام زمین کا تھم ہوگا، وہاں تقمیر وغیرہ کی

(۱) "قال ابن القاسم: لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فين قوم عليها مسجداً لم أر بدلك بأسا وذلك: لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لا يجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغنى عن الدفن فيها، جاز صرفها إلى المسجد؛ لأن المسحد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين لا تحوز تمليكها لأحد فمعناهما على هذا واحد" (عمدة القارئ شرح صحيح البحاري، باب هل تنبش قور مشركي الجاهلية و يتحد مكانها مساجد ٣٢٥/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، باب صلوة الجنائر، مطلب في دفن الميت. ٢٣٣/٢، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والحانات: ٣١٩/٢، وشيديه)

(٢) "وكره أبوحنيفة رحمه الله تعالى أن يوطأ على القبر أو يجلس عليه أو ينام عليه". (بدائع الصنائع،
 كتاب الصلاة، فصل في سنة الدفن: /٢٥، وشيديه)

"ويكره أن يوطأ على القر يعني بالرجل أو يقعد عليه" (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الجنائز، القبر والدفن: ٢/١١، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٢/١/٣، رشيديه)

اجازت ہے(۱)۔

۲ جرمِ قربانی اگرمہتم اور متولی کوتملیکا دے دیں وہ اپنی طرف سے فروخت کرکے قیمت تغییر میں لگائے تو درست ہے (۲)، قیمت جرم صدقہ فطراور زکوۃ کے متحق غریب کو دینا ضروری ہے، پھروہ مالک وقابض ہوکر بغیر کسی دباؤ کے تغییر کے لئے دے دیے تو تغییر میں خرچ کرنا درست ہوگا (۳)۔

٣ اس كاجواب نمبرا كے مطابق ب،جواو پرتحرير كيا كيا ہے۔

الم مدرسددین قائم کیا جاسکتا ہے۔جیسا کہ نمبرامیں مذکور ہے۔فقط والقد تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٢/١٣/١٩ هـ

### قبرستان ميں د کا نيس بنانا

سے وال [۱۰۸۹۵]: بابوگڑھ چھاؤنی کا قبرت ن ہے،اس میں کتے پھرتے رہتے ہیں،اس میں دکا نیں بنانا کیسا ہے؟ جمارلوگ گندے پھرتے رہتے ہیں اور نا پاکی ڈال دیتے ہیں،اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

(۱) "ولو بلى الميت وصار تراباً، جار دفن غيره في قره، وزرعه، والبناء عليه". (العتاوى العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجائز، الفصل السادس في القبر والدفن الخ: ١ / ٢٤ ١، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الحائز: ١ / ٥٨٩، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الدر المختار، باب صلاة الحائز، مطلب في دفن الميت: ٢٣٨/٢، سعيد) (٦) "من عليه الزكاة لو أراد صرفها إلى بناء المسحد والقبطرة لا يحوز. فإن أراد الحيلة، فالحيلة: أن يتصدق به المتولى على الفقراء، ثم العقراء، ثم العقواء يدفعونه إلى المتولى، ثم المتولى يصرف إلى ذلك". (الفتاوى العالمكيريه، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات الخ، ص: ٣٤٣، رشيديه)

"ويشترط أن يكون الصوف تمليكاً لا إباحة كما مو لايصوف إلى بناء نحو مسجد وقد منا أن الحيلة: أن يتصدق على الفقير، ثم يأمره بفعل هذه الأشياء، وهل له أن يخالف أمره؟ والظاهر نعم". (الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٣٣٣/٢، ٣٣٥، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الركاة: ١/٣٢٨، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ قبرستان وقف ہے، تو واقف نے مردے وفن کرنے کے لئے وقف کیا ہے، دکا نیں بنا کرآمدنی
حاصل کرنے کے لئے وقف نہیں کیا، اس لئے اس کی اجازت نہیں (۱)، اس کی چہار دیواری بنادی جائے اور
ایک دروازہ آنے جانے کے لئے بنا دیا جائے تا کہ اس میں غلط کام نہ کئے جاشیس ، کسی نگرال کو وہاں رکھ دیا
جائے، تو زیادہ بہتر ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حردہ العبہ محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۲ /۲۲ ہے۔

## برانے قبرستان میں دکا نیں ہنوانا

سوال[۱۰۸۹]: اراضی منسلکہ گورستان ایسی واقع ہے کہ جس میں غالباً بھی قبر وغیر ہنہیں ملی اور وہ قطعی اور عام راستہ پر واقعہ ہے، اگر اس اراضی میں دکا نمیں بنوا کر کرا میہ پر دے دی جا ئمیں تو کوئی شرعی نقص واقع نہیں ہوگا، اس ہے قبل اسی ذیل دکا نمیں بنی ہوئی بھی ہیں۔ اس کی آمدنی بھی گورستان کے صرفہ میں اسی طرح آئیں گی، جیسا کہ پہلی دکا نول کی آر ہی تھی۔

(١) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجمة". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب مراعاة غرض الواقفين ..... الخ : ٣٣٥/٣، سعيد)

"شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كص الشارع أي: في وجب العمل به، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني: ٢/٢ ، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في تنقيح الفتاوئ الحامدية، كتاب الوقف: ٢٢١١، مكتبه ميمنيه مصر) (٢) "أرض لأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيها، ثم إن واحداً من أهل القرية بني فيها بيتا لوضع اللبن وأداة القبر، وأجلس فيها من يحفظ المتاع قالوا: إن كان في المقبرة سعة لا يحتاج إلى ذلك المكان لاباس به". (فتاوئ قاضي خان، فصل في المقابر والرباطات: ١٢/٣ ١، رشيديه) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات: ٢/٢٢٨، رشيديه) (وكذا في المحبط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر: المسائل التي تعود إلى

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قبرستان میں وسعت کافی ہے اور یہ قطعہ مسلکہ مصالح قبرستان کے لئے وقف ہے اور اس میں دکا نیس بنوا نے بے تدفین میں کوئی تنگی نہیں ہوگی ، تو دکا نیس بنوا تا درست ہے ، پھر ان دکا نوں کی آمدنی قبرستان ہی کی مصالح میں صَرف کی جائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۸۹/۳/۲۷ ہے۔
الجواب سی جے : بندہ نظام الدین ، دار العلوم دیو بند ، ۱۸۹/۳/۲۲ ہے۔

# قبرستان ميس مكان بناكرر مهنااورنماز يزهنا

سوال[۱۰۸۹]: زیداحاطهٔ قبرستان مین گھربنا کرمستقل طور پردات دن وہیں پردہنا چاہتا ہے، تو قبرستان کے احاطہ میں مکان بنا کرمستقل طور پر دہنا جائز ہے یانہیں؟ گھر میں مستقل رہنے پر فرض نمازیا سنت نوافل وغیرہ نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ جب کہ جہاں پر گھربنانے کا خیال ہے، وہاں قبرہیں ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

### اگر قبرستان کی حفاظت مقصود ہو، توسب کے مشورہ ہے وہال معمولی مکان بنا کرآ دمی کور کھا جاسکتا ہے(۲)

(١) "ولو كانت الأرض متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استينجار بيوتها كان للقيم أن يبني فيها بيوتاً ويؤاجرها". (الفتاوئ العالمكيرية، الباب الخامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف: ٣/٢ ٣/١، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف، تصرف القيم في الأوقاف: ٢/٥٪، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتاوي قاضي خان، باب الرجل يجعل داره مسجداً: ٣٠٠٠، رشيديه)

(٢) "أرض لأهل قرية جعلوها مقبرة وأقبروا فيها، ثم إن واحداً من أهل القرية بني فيها بيناً لوضع اللبن والات القبر، وأحلس فيها من يحفظ المتاع بغير رضا أهل القرية أو رضا بعضهم بذلك قالوا: إن كان في المقبرة سعة بحيث لا يحتاج إلى ذلك المكان فلا بأس به". (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر: ٣١٤/١، ٣١٨، وشيديه)

(وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، فصل في المقابر · ٣١٣/٣، وشيديه) اور وہ مکان قبرستان ہی کا رہے گا(ا)، اس مکان میں نماز پڑھنا درست ہوگا، جب کہ وہاں قبریں موجود نہیں (۲)،قبرستان ہی کا رہے گا(ا)، اس مکان میں نماز پڑھنا درست ہوگا، جب کہ وہاں قبریں موجود نہیں (۲)،قبرسامنے ہوتو نماز پڑھنا کروہ ہے،جیبا کہ کبیری میں ہے(۳)۔قبط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ، دار العلوم و بوبند،اا/ ۹۲/۵ ھ۔

# قبرستان کی حفاظت کرنے والوں کے لئے وہاں کی لکڑی استعمال کرنا سے وال [۱۰۸۹۸]: قبرستان کی حفاظت کرنے والے فخص کا قبرستان کی زمین سے مبزی وغیر ہ بوکر

= (وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، فصل في الجنائز، ص: ١٠ ، سهيل اكيدُمى لاهور)
(١) "وأما البنا في أرض الوقف، فإن كان الباني المتولي عليه، فإن كان بمال الوقف فهو وقف، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف، وإن كان لنفسه فهو له، وإن لم يكن متولياً فإن كان بإذن المتولي ليرجع به فهو وقف، وإن بنى لفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر، وإن أضر فهو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه". (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الوقف: ١/١ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ا إدارة القرآن كراچى) (وكذا في الفتاوى المهدية، كتاب الوقف: ٢/٢ مالمكتبة العربية كويته)

(وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الوقف: ١٣/١، إمداديه ملتان)

(۲) "فإن كان فيها (المقبرة) موضع أعد للصلاة ليس فيه قبر ولا ننجاسة لا بأس به". (الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في بيان مايكره للمصلي أن يفعل في صلاته ومالايكره:
 ۱ / ۱ ۵ ۱ ۳، قديمي)

"وذكر في الفتاوى إذا غسل موضعاً في الحمام ليس فيه تمثال وصلى فيه لاباس به، وكذا في المقبرة إذا كان فيها موصع أعد للصلاة وليس فيه قسر ولا نجاسة" (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره: ٥٨/٢، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١ /٢٥٣، سعيد) (٣) "(و) تكره الصلاة (في المقبرة) لما مر من الحديث". (الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، كراهية

الصلاة، ص: ٣١٣، سهيل اكيدُمي لاهور)

"ومنها أي من المكروهات الصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام وفي القهستاني: لا تمكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره: ١/٢٥٣، سعيد)

تمدنی اپنے صرف میں لانا کیسا ہے؟ جب کہ اس کی تخواہ مقرر نہیں ہے اور یبی طے پایا تھ کہ قبرستان کے درختوں کی کئڑی قبر میں درختوں کی پرورش کرواور پچھ سبزی وغیرہ بوکرا پئی گزراوقات کرلیا کرو، نیز قبرستان کے درختوں کی کئڑی قبر میں میت کے اوپررکھنا کیسا ہے؟ اوروہ کئڑی حجرہ یا مسجد کے باہر مسل خانہ وغیرہ میں لگانی ج کزیے یا نہیں؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

قبرستان کی حف ظب کرنے والے کا اس طرح سبزی وغیرہ سے متنفع ہون درست ہے(۱)، قبرستان کے درختوں کے کرختوں کے درختوں کی لکڑی حسب ضرورت قبرول میں استعمال کرنا درست ہے، مسجد یا مسجد کے حجرہ وغسل خانہ میں بلا قیمت سے مسجد سیار کی کا نادرست نہیں (۲)۔ فقط واللّذاعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۸۹/۸/۲۵هـ الجواب سیح: سیدمهدی حسن -

(١) "شرط الواقف كبص الشارع أي في المفهوم والدلالة، ووحوب العمل به" (الدر المختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣/١، سعيد)

"شرائط الواقف معتبرة إذا لم تحالف الشرع، وهو مالك، فله أن يحعل ماله حيث شاء" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، سعيد)

"أجـمعـت الأمة أن من شـروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ١١/٥ ٣١، رشيديه)

(٢) "سئل نجم الدين عن أشحار في مقبرة هل يحور صرفها في عمارة المسحد" قال نعما إن لم تكن وقفاً على وحه آحر. فقيل له فإن تداعت حوائط المقبرة إلى الحراب يصرف اليها أو إلى المسحد" قال إلى ماهي وقف عليه" (الفناوى الناتار حالية. كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون في المسائل التي تعود إلى الأشجار: ٥٩٣/٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، المسائل الي تعود إلى الأشحار التي في المقرة ٣٤٣/٢، وشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاسي، كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر: ١٣٩/٤، مكتبه غفاريه كوئثه)

### قبرستان میں میت لے جانے کے لئے راستہ بنانا

سوال[۱۰۸۹۹]: ۱ قبرستان کی زمین جہاں مررب کر رقبر ہو چکی ہیں ،اس وقت اگر چرا کثر قبر بظاہر صورت نظر نہیں آتیں ،البتہ جا بجا خلانظر آتا ہے ،جس کی وجہ سے خصوصاً بارش کے زمانہ ہیں میت لے جانے والے کو بخت تکلیف اٹھا تا پڑتی ہے ،ان باتوں کے مرنظر زید کا خیال ہے کہ احتیاطی صورت اختیار کرتے ہوئے قبرستان کے درمیان خام راستہ بنا دیا جائے ، تا کہ میت کے لے جانے ہیں مہولت ہوجائے۔

۳ قبرستان کی زمین کا وہ حصہ جس ہے متعلق شہادت سے علم ہوکہ یہاں کانی عرصہ بل میت وفن کی جا چک ہے، اب وہ حصہ ندی قریب ہونے کے باعث اور بارش وغیرہ کی وجہ سے نہایت خستہ صورت اختیار کرگیا، حتیٰ کہ قد آ دم کے برابر خلا بیدا ہوگیا، ایس شکل میں قبر کا کسی طرح کا نشان کیوں کر باقی رہ سکتا ہے؟ چنانچہ ندکورہ حصہ کو درست اور ہموار کر کے اس زمین میں کا شت کرنا اور اس کی آمد نی کو قبرستان کے مصارف میں لا تا کیا ہے؟ حصہ مدتوں سے ٹیلہ کے ما نداونچا ہے، زمین کی قلت کے باعث اس جگہ میت وفن ہوتی رہی ہے، زمین کا مجھ حصہ مدتوں سے ٹیلہ کے ما نداونچا ہے، زمین کی قلت کے باعث اس جگہ میت وفن ہوتی رہی ہے، زمیرکا خیال ہے کہ ندکور ٹیلہ کی مٹی لے کرنشیب والی زمین ہموار کردی جائے ، تا کہ خیمیت وفن ہوتی رہی ہے، زمیرکا خیال ہے کہ ندکور ٹیلہ کی مٹی لے کرنشیب والی زمین ہموار کردی جائے ، تا کہ خیمیت وفن ہوتی رہی ہے، زمیرکا خیال ہے کہ ندکور ٹیلہ کی مٹی سے تبواور سہولت حاصل ہو۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ، ، اگر قبرستان کے اندرمیت کو لے جانے کا کوئی راستہ نہیں ، سب طرف قبریں ہیں ، یا غار ہیں ، تو جہاں نظن غالب ہو کہاں جگہز مین کے نیچے قبر میں میت باقی نہیں رہی ، بلکہ ٹی بن چکی ہے ، تو وہاں کو خام راستہ بنا دیا جائے ، تا کہ میت کو لے جانے اور ذن کرنے میں مہولت ہو سکے ، پھر جب وہاں دفن کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں دفن کرنا شروع کردیں اور دومری جانب راستہ بنا دیں (۱)۔

<sup>(</sup>١) "ولو بملي الميت وصار تراباً حار دفن غيره في قبره، وزرعه، والبناء عليه". (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٩٨٩، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الحنائز: ٣٣٢/٢ رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز: ٢٣٨/٢، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس في القبر والدفن: ١/٢/ ١ ، وشيديه)

۲ اگراس جگداب میت دن کرنادشوار ہوگیا وہاں قبرنہیں بن سکتی ، وہاں کا شت کر کے قبرستان کے کام میں اس کی آمدنی کوخرج کرنادرست ہے ، جب میت مٹی بن جائے تو قبر کے احکام بدل جاتے ہیں۔ (ک د فی در مختار) (۱)۔

ی اجازت اس وفت ہے کہ قبرستان پر کسی کے غاصبانہ قبضہ کاظن غالب ہو، ورنہ ہیں۔

س اگر وہاں قبروں میں میت موجود نہیں، تو وہاں کی مٹی لے کر قبروں کی سہولت کے لئے زمین ہموار کرنا درست ہے (۲)۔ واللہ تعالی اعلم۔

حررہ العبد مجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۲/۲/۲ ہے۔

الجواب سیح : بندہ نظام الدین عفی عنہ دارالعلوم دیو بند، ۲/۲/۲ ہے۔

# برانی قبرون کومسجد میں شامل کرنا

سوال[۱۰۹۰]: من قالي مديث بيان كى الوكول في الكاركيا، يجرمن في عليمد كى اختيارك بـ "عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: في مرصه الذي لم يقم مه: لعن الله اليهود والمصارى الخذوا قبور أنبيا ثهم مساجد" متفق عليه. (مشكاة: ١٩٢١)(٣).

میرا کیا تھم ہے؟ اس مسجد میں اگر نماز اوا کروں ، تو جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ پچھ پرانے بوڑھوں سے شہاوت ملی ہے کہ پہلے میں مجد چھوٹی تھی ، پھر کشاد ہ کرلی گئی ، اس وقت مسجد کے ساتھ دو تین قبریں پرانی تھیں ، جن کانشان مٹ گیر تھا ، ان کو بھی ہموار کر کے مسجد میں شامل کیا گیا۔

<sup>(1)</sup> راجع رقم الحاشية: 1

<sup>(</sup>٢) راجع رقم الحاشية: ١

<sup>(</sup>٣) (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأول. ١٩/١، قديمي) (وصحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب بلا ترجمة ٢/٢١، قديمي)

<sup>(</sup>وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الهي عن بناء المسجد على القبور ١١١٠٠، قديمي

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس صدیث شریف کا مطلب میہ کہ قبروں کو بجدہ نہ کیا جائے ، ان کو معبود نہ بنایا جائے (1) ، اگر قبر پرانی ہواوراس کی جگہ ہموار کر کے داخل مسجد کر لیا جائے اور قبر کا نشان ہاتی نہ رہے ، تو وہ اس تھم میں داخل نہیں ، بخاری شریف کی شرح عمد ہ القاری میں لکھا ہے کہ قبرستان پرانا ہوگیا ، میت باتی نہیں رہی اور وہاں فن کا سلسد بند ہوگیا ، تو اس جگہ کو مجد بن لینا شریا درست ہے (۲) ، کیونکہ قبرستان بھی عام اہل اسلام کے لئے ہے اور مسجد بھی عام اہل اسلام کے لئے ہے اور مسجد بھی عام اہل اسلام کے لئے ہے۔

نیز در مختاریس ہے:

"جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابا". زيلعي درمختار مع هامش الشامي نعمانيه: ٢/١، ٣.

"ويحوز دفن غيره عليه، كما في الزيلعي أيضاً له" شامي نعمانيه: ٢/١٠٣(٣).

(۱) "سبب لعبهم إما الأبهم كانوا يسجدون لقبور أبيائهم تعطيماً لهم، وذلك هو الشرك الحلي، وإما الأبهم كانوا يتحدون الصلاة الله تعالى في مدافل الأنبياء والسحود على مقابرهم والتوحه إلى قبورهم حالة المصلاة ، نظراً مبهم بدلك إلى عادة الله والمبالغة في تعطيم الأنبياء، وذلك هو الشرك الخفي، لتضمه مايرجع إلى تعطيم محلوق فيما لم يؤدن له، فيهي البي صلى الله تعالى عليه وسلم أمته عن ذلك إما لمشابهة دلك الفعل سنة اليهود، أو لتصميه الشرك الخفي". (مرقة المفاتيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواصع الصلاة، الفصل الأول: ٣٨٩، وقم الحديث ٢١٢، وشيديه) (وكدا في عدمة القارئ، كتاب الصلاة، باب هل تبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد (وكدا في عدمة القارئ، كتاب العلمية بيروت)

(٣) "قال ابن القاسم. لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فيني قوم عليها مسجداً لم أر بدلك بأسا وذلك؛ لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين لدفن موتاهم، لايجوز لأحد أن يملكها، فإذا درست واستغسى عن الدفس فيها، جاز صرفها إلى المسحد؛ لأن المسحد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين لاتحوز تمليكها لأحد فمعناهما على هذا واحد". (عمدة القارئ شرح صحيح البحاري، باب هل تنبش قبور مشركي الحاهلية ويتخد مكانها مساحد. ٣١٥/٣، دارالكتب العلمية بيروت) (الدرالمحتار، باب صلوة الجائز، مطلب في دفن الميت ٢٣٣/٢، سعيد)

آپاسی می برنظر نانی کرلیں۔ واللہ اعلم۔ املاہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم و یو بند، ۹۱/۵/۰۰ ماھ۔

# قبرستان كىلكرى كامصرف

سدوال[۱۰۹۰]: قبرستان کی نکڑی فروخت کر کے مدرسہ یا مسجد میں ممارت کے کام میں لگانا، بیہ جائز ہوگا کہ نبیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

قبرستان کی لکڑی نیچ کر،اس کا روپیہ قبرستان کی حفظت چہارد بواری وغیرہ میں خرج کیا جائے (۱)،
اگر وہاں صرف کرنے کی جگہ نہ ہو، نہ آئندہ ضرورت کا گمان غالب ہوا وروہ روپیہ محفوظ ہونے کی کوئی صورت نہ
ہو، بلکہ ضائع ہوجانے کا خطرہ ہو، تو باہم مشورہ کرکے مدرسہ دینیہ یا مسجد کی مصرف میں صرف کرنا ورست
ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود في عنه، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۱۷/۸/۸ه-

(١) 'إن غرس للمسجد لا يجوز صرفها إلا إلى مصالح المسجد الأهم فالأهم كسائر الوقوف" (البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

"غرس في المسحد أشحار تثمر إن غرس للسبيل فلكل مسلم الأكل، وإلا فتباع لمصالح المسجد". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٢٢/٣، سعيد)

"سئل نجم الدين عن أشجار في مقبرة هل يحوز صرفها في عمارة المسجد؟ قال نعم إن لم تكن وقفاً على وجه اخر قبل له: فإن تبداعت حوائط المقبرة إلى الحراب انصرف إليها أو إلى المسجد؟ قال إلى ما وقف عليه إن عرف" (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، فصل في الأشجار 4/2 ا ، مكتبه غفاريه كوثنه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، فصل في الأشجار ٠ ٥٩٣/٥، قديمي)

(٢) "وما فضل من ربع الوقف واستعنى عنه، فإنه يصرف في نظير ذلك الحهة كالمسحد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، الأن الواقف غرضه في الحنس والحنس واحد" (فقه =

# غیرموقو فہ قبرستان میں موجوداخروٹ کے درختوں کا حکم

سے پہلے یہ قبرستان نہیں تھا، وہ قبرستان گاؤں کے دوسری طرف واقع ہے، لیکن بہت دور بھی ہے، پھر گاؤں والوں نے نزدیک ہی ایک جبرہ کاؤں کے دوسری طرف واقع ہے، لیکن بہت دور بھی ہے، پھر گاؤں والوں نے نزدیک ہی ایک خشک جگہ کو اپنا قبرستان مقرر کیا، لیکن اس میں پچھ درخت اخروٹ موجود تھے، یہ ورخت گاؤں کے پچھا شخاص نے ظلم اور جبرے حاصل کرنا چاہے اور اس پر اوقاف بنانا بھی چاہتے ہیں اور یہ حاصل شدہ رقم وہ ٹی، بل، کنواں اور پچھ حصہ مجد پر بھی ضرف کرنا چاہتے ہیں، یہ درخت ہائے اخروٹ صرف حاصل شدہ رقم وہ ٹی، بل، کنواں اور پچھ حصہ مجد پر بھی ضرف کرنا چاہتے ہیں، یہ درخت ہائے اخروٹ صرف میں اور آج سے میں اور آج سے ہیں۔ گیارہ اشخاص کے ہیں، یہ ہم پر حلال ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے ہزرگوں کے نصب کردہ ہیں اور آج سے ہمان کی بھنڈ ال کرتے آتے ہیں۔

پڑواری ریکارڈ کے مطابق یہ ہمارے ہیں اور اس کا انتخاب بھی ہمارے پاس ہے، روینیوریکارڈ کے مطابق یہ ہمارے ہیں، خرض کا غذات ہمارے ہیں، ہمارا غذہب مطابق یہ ہمارے ہیں بخرض کا غذات ہمارے ہیں ہیں، ہمارا غذہب اسلام اس بارے ہیں کیا کہتا ہے، یہ اوقاف ہم پر حل ل ہیں یانہیں؟ یا نصب کرنے والوں پر یا کسی پرنہیں۔ اگر کا غذات کی بھی ضرورت ہو، تو وہ بعد ہیں طلب کرنا۔ فقظ۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ درخت اپنی مملوکہ زمین میں لگائے تھے اور پھراس زمین کو قبرستان کے لئے وقف نہیں کیا، اپنی ہی ملک میں رکھا تو وہ ان کے بی ہیں (۱) ،کسی کوان پر قبضہ کرنا جائز نہیں (۲) ۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۱/۳/۲۲ ہے۔

<sup>=</sup> السنة، كتاب الواقف، فاضل ربع الوقف: ٩/٣، دار الكتاب العربي)

<sup>&</sup>quot;وكذا الرباط والبشر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والبئر والحوض إلى أقرب . مسجد أو رباط أو بئر أو حوض". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٥٩/٣، سعيد)

<sup>&</sup>quot;أما المقبرة الداثره إذا بني فيها مسجد فلم أربه بأساً؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد فمعناهما واحد". (عمدة القارئ شرح صحيح البحاري، باب هل تبش قبور مشركي الحاهلية : ٢٥٤/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>١) "في فتاوي أبي الليث: مقبرة فيها أشحار فهذه المسئلة على وجهين: أحدهما: أن تكون الأشجار=

# قبرستان میں کاشت کرنے اور حاصل ہونے والے غلہ کامصرف

سسوال[۱۰۹۰۱]: ایک قبرستان بهت ہی وسیع ہے،اس کا پی حصداییا بھی ہے جو عرصد دراز ہے

یوں ہی پڑاہے، فی الحال اس پرکوئی قبر نہیں ہے اور نہ بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ کسی زہ نہ میں اس حصہ میں مُر و ہے

دفنائے گئے ہیں یانہیں، اس سال زبر دست سیلا ہ آ کر قبرستان کو کمر بھراونچا کیچڑ کردیا، جس کو ہم ری اصطلاح

میں پانگ پڑنا کہتے ہیں، قبر کا نام ونشان مث گیا، ایک شخص نے اس حصہ پر جس پر اپنی دیدہ واستہ قبر نہیں بلا

جوتے ہوئے دھان کی تخم ریزی کردی، ہاں! اگر غطی سے دوچار قبروں میں بھی نئے پڑ گئے ہوں تو نہیں کہا جا سکتا،

وھان (۲) ماشاء اللہ بہت اچھا ہے اور اس میں فصل رہے بھی بلا جوتے کھودے لگا دی ہے۔

تو اب قابل سوال مسئلہ بیہے کہ اس شخص کا بیغل کیا ہے؟ اور اس زمین کی حاصل شدہ پیداورا کو کس

- نابتة قبل اتخاد الأرض مقبرة، وأنه على وجهين أيضاً: إن كانت الأرض مملوكة لها مالك فالأشجار بأصلها على ملك رب الأرض يصنع بالأشجار ماشاء؛ لأن موضع الأشجار من الأرض لم يصر مقبرة؛ لأنه مشغول بملك صاحب الشجر، وإن كانت الأرض مواتا لا مالك لها واتخذها أهل القرية فالأشجار بأصلها على حالها القديم". (المحيط البرهاني، كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر: ٢٤/٢ ا، حقانيه پشاور)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقبرة ٣٤٣/٢، ٣٤٣، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الوقف، الفصل الثالث والعشرون: ٥٩٢/٥، قديمي)

(٢) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا! لا تنظلموا، ألا! لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"ولا يحوز التصرف في مال غير ه بغير إدبه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

"ولا يبجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" (القواعد الكلية الملحقة بمحموعة قواعد الفقه، ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه كراچي)

(٢) ' ( دهان ٔ چاول کا پودا، تھلکے دار جاول ' \_ ( فیروز اللغات ،ص ۱۹۸۰ ، فیروز سنز لا ہور )

مصرف میں ضرف کیا جائے ،کسی مدرسہ میں دے دیا جائے یا زخود طلبہ پرخرج کردیا جائے ،تو کیا درست نہیں ہے؟ نیز قبرستان کب قابلِ کاشت ہوسکتا ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جو قبرستان مردے دفن کرنے کے بئے وقف ہو، اس میں کاشت کرنا جائز نہیں (۱)،خواہ بالفعل اس میں قبریں موجود ہول یا نہروں۔

"لأن شرط الواقف كنص الشارع" كذا في ردالمحتار (٢).

اب جودهان اس بین بیدا به وابه و بهتریه به که اس کو یا طلباء پرصد قد کردیا جائے یا بیواؤں بیبیموں کودے دید جائے ،خواہ مدرسہ کے بہتم کودے دیں کہ وہ نا دارطلبہ کے کپڑے کھانے پرضرف کردیں (۳)۔فقط وامتدتعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود خفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱ م ۹۲٫۱ ھ۔

(1) "وسئل القاصي الإمام شمس الأنمة محمود الأروجيدي عن المقبرة في القرى إدا الدرست، ولم يبق فيها أشر الموتى لا العطيم، ولا غيره هل يجوز زرعها واستعلالها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة". (الفتاوى العالمكبرية، كناب الوقف، الفصل الثاني عشر في الرباطات والمقابر ٢ ١ ٤٣٠، وشيديه) (وكدا في المحيط البرهاسي، كتاب الوقف، الفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الوباطات والمقابر: ٤/٥٥١، حقانيه)

روكدا في فتح القدير، كتاب الوقف ٢٠٠٠، مصطفى البابي الحلبي مصر) ٢٠) (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب ما خالف شرط الواقف فهو محالف للنص ٣٩٥٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الوقف: ١/٥ ١ ٣٠ رشيديه)

(وكذا في الأشباه والبطائر، الهن الثاني، كتاب الوقف ٢ ٢ ٠ ١ ، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "إذا احتمع من عدة الأرض في يد القيم فطهر له وحد من وحود البر، والوقف محتاح إلى الإصلاح والعمارة في به يبطر أنه إن لم يكن في تأخير إصلاح الأرض وحرمته إلى العلة الثانية صرر بين يخاف حراب الوقف، فإنه يصرف العلة إلى دلك السروان كان في تأخير المرمة صرر بين، فإنه يصرف الغلة إلى دلك السروان كان في تأخير المرمة صرر بين، فإنه يصرف الغلة إلى المعلمة إلى المعلمة إلى المعلمة إلى المعلمة بالعلة على نوع من الفقراء بحوفك أسارى المسلمين، أو إعانة العاري المقطع الخ" (البحرالوائق، كتاب الوقف: ١٨٥٥م، ١٣٨٩، وشيديه) ...

## قبرستان كى زمين كانتبادله

سوال[۱۰۹۰۴]: ایک نمبر باغ کاتھا، جس میں ہمارے قدیم قبرستان چلے آرہے ہیں، جس کے ہم مالک ہیں، ان نمبر دول میں پرانی قبرول کے نام نشان نہیں پچھ مسے باغ کثوا کراس نمبر کو کاشت کاری کے لئے لیا گیا اور اب بھی عرصہ سے ہمارے زیرِ کاشت ہے، جہاں پر ہماری تازہ قبریں ہیں، صرف وہ جگہ چھوڑر کھی ہے اب ہم اس نمبر کا تبادلہ کی دوسری جگہ کرنا چاہتے ہیں (جس میں اب قبریں ہیں وہ جگہ اب بھی باقی رہے گی الی صورت میں ہم اس جگہ کا تبادلہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

### ألجواب حامداً ومصلياً:

اگروہ جگہ وقف نہیں بلکہ آپ کی ملک ہے، تو شرعاً آپ کے لئے اس کا طریقہ مذکورہ پر تبادلہ درست ہے(ا)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العيرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۱۱/۸۸هـ

# كنوال كھودتے ہوئے كھورا ى نكل آنے كا حكم

سسوال[۱۰۹۰]: ہم لوگ کنواں کھو در ہے تھے کہ اس میں ایک کھو پڑی مردہ کی نکلی ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیر قبرستان تھا، بعض کہتے ہیں کہ بھی بھی قبرستان نہیں تھا، اس زمین پر دس سال قبل کھیتی ہوا کرتی تھی۔

<sup>&</sup>quot; (إذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين فيجوز ذلك؛ لأن جنس هذه القربة مما لايقطع". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف: ٢٨٨/٣، رشيديه) (وكذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الوقف، الفصل الرابع والعشرون: ٩١/٥، قديمي) (ا) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول في بيان بعض قواعد أحكام الأملاك: ٣٢/٣١، رقم المادة: ١٩٢، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كدب البوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٢/٣ - ٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دار المعرفة بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بیجگہ دقت نبیں بلکے مملوک ہے، تو یہاں کنواں کھودنا بھیتی کرنا ، باغ لگانا سب کچھ درست ہے(ا) ، اتنی مدت طویلہ گزرنے کے بعد جب میت قبر میں مٹی بن جائے تو قبر کا تھم باقی نبیس رہتا (۴)۔ فقط والند تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، ۲۲/۲/۲ ھ۔

# درگاہ سے متعلق زمین سے مجاور کا نفع اٹھانا

سسوان[۱۰۹۰]: یبال گاؤں میں ایک درگاہ شریف ہے، اس کی مجاوری کے لئے مہاراجہ گائیکواد نے کہے دیاں دی ہے کہ جو مجاوری کرے وہ اس زمین کی کاشت کر کے اس کی پیداوار کھائے اور مجاوری کا کام ایک مؤذن کرتا ہے اور گاؤں کے لوگ سب درگاہ پر پھول پڑھاتے ہیں اور دیا بھی جلاتے ہیں، مؤذن کا کہنا ہے کہ میں اس قبر پرستی کو برا مجھتا ہوں، اگر میں بیکام نہ کروں تو بیز مین کی پیداوار کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ چونکہ اس کی تخواہ بہت کم ہے، اس لئے اس نے ایسا کام اختیار کیا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

درگاہ کی حفاظت کرے، پھول چڑھانے والوں کونرمی وشفقت سے سمجھا دیا کرے کہاس چڑھاوے سے نہتم کو فائدہ ہے، نہصاحب مزار کو فائدہ ہے (۳)۔اگر دور کعت نماز پڑھ کریا پچھ قرآن کریم پڑھ کران کو

(١) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول. ١٣٢/٣، وقم المادة: ١٩٢، وشيديه)

"لأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريف المال والملك: ٣/٣ ٥٠٠ صعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع. ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

ر٢) "ولو بلي الميت وصار تراباً، جاز دفن غيره في قبره، وزرعه، والبناء عليه" (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ١/٩٨، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز: ٢٣٨/٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز: ٣٣٢/٢، رشيديه)

"قال العلامة العيني رحمه الله تعالى: أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس، وكذلك

تواب پہنچ دو، تو تم کو بھی نفع ہے اور ان کو بھی نفع ہے (۱) اور اس طریقہ پر تواب پہو نچانا حدیث شریف سے تابت بھی ہے (۲)۔ درگاہ سے متعلق جوز مین ہے، اس کی پیداوار کھانا اس کے لئے جائز ہوگا (۳)، مگر جو چیز

"إن إلقاء الرياحيس ليس مشيء" (فيص الناري، كتاب الحنائر، باب الحريد على القبر ٣٨٩/٢، خضر راه بك دُپو ديوبند)

"وما يؤخد من الدراهم والشمع والريت وسحوها إلى صرائح الأولياء تقرباً إليهم فهو بالإحماع باطل وحرام" (الدرالمحتار، كتاب الصوم، باب مايهسد الصوم ومالايفسد، مطلب في المدر الذي يقع للأموات: ٢/٣٣٩، معيد)

(١) "الأصل أن كل من أتى بعددة ما له جعل ثوابها لعيره وإن نواها عند الفعل لنفسه" (الدرالمحتار،
 كتاب الحج، باب الحح عن الغير: ٣/٣ ١، مكتبه غفاريه كوئله)

"فللإنسان أن يحعل ثواب عمله لغيره عد أهل السنة والحماعة صلاة كان أو صوماً أو ححاً أو صحاً أو صدقة أو قرأة للقرآن أو الأدكار أو عير دلك من أنواع البر، ويصل دلك إلى الميت وينفعه". (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلاة، فصل في زيارة القور، ص ٢٢٢، ٦٢١، قديمي) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الحج، باب الحج عن العير ٣٥٥١، وشيديه)

(٢) "أن رجلاً ساله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال. كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صيامك" (فنح القدير، كتاب الجح، باب الجح عن العير ٢٠٢٣، مصطفى النابي الحلبي مصر)

"عن مالك بن ديبار قال دحلت المقرة ليلة الحمعة فإذا أنا بنور مشرق فيها فقلت. لا إله إلا الله سرى أن الله قد عفر لأهل المقرة، فإذا أنا بها تف يهتف من البعد وهو يقول يا مالك بن ديبار، هذه هدية السمؤ منيس إلى أحوابهم من أهل المقابر، قلت ماهو؟ قال. رحل من المؤمين قام في هذه الليعة فأسبع الوضوء، وصلى ركعتين، وقرأ فيهما فاتحة الكتاب و في قل يا أيها الكافرون و في قل هو الله احد في وقال: اللهم إلى قبد وهبت ثوابها لأهل المقابر من المؤمنين فأدحل الله عليها الضياء والنور والفسحة والسرور في المشرق والمغرب". (شرح الصدور للسيوطي، ص ٢٩٨، دارالمعرفة بيروت)

(٣) "وأما الماظر، فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين". (البحرالرائق، كتاب =

مزار پرچڑھائی جائے ،اس کا کھاٹا درست نہیں (1) ۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، • ا/ ۲/ ۹۱ ھ۔ الجواب سیحے: العبد نظام الدین، دارالعلوم دیو بند۔

# قبرستان میں قربانی کرنا

سوال[۱۰۹۰]: رمام گرنین تال کے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ قبرستان میں قربانی کرناجا کزنہیں ہے، اس کے باوجود مسلمانوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بورڈ دوسری جگدد ہے کو تیار ہے، لیکن پھر بھی اکثر مسلمانوں نے اس بات کو تشایم نہیں کیا کہ آگر قربانی دوسری جگہ ہوگی تو فساد ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس سلسلہ میں کیا کرنا چاہیں؟ اور مسنون طریقتہ کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قبرستان مردے دفن کرنے کے لئے ہے، وہاں قربانی نہ کی جائے (۲)۔ جب کہ بورڈ قربانی کے لئے

= الوقف: ۵/۰ ۳۵، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثالث في المصارف: ٣٢٨/٣، رشيديه) (وكذا في فتح القدير، كتاب الوقف ٢٢٣/٦، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(١) قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلَ بَهُ لُعِيرِ اللهِ ﴾ (البقرة: ٣٦١)

"اعلم أن السذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام، ومايؤ خذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم فهو باطل وحرام قال في البحر: ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوحه من الوجوه". (حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب الصوم، باب مايفسد الصوم ومالا يفسد: 1/12، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في المحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في المذر: ١/٢٥، رشيدية)

(٢) "وسئل القاصي الإمام شمس الأئمة محمود الأزوجندي عن المقبرة في القرى إذا اندرست، ولم يبق فيها أثر الموتى لا العظم، ولا غيره هل يجوز زرعها، واستعلالها؟ قال: لا ولها حكم المقبرة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والمقاس : ٢/١/٢، رشيديه) "على أنهم صرحوا بأن مراعاة عرض الواقفين واجبة" (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب =

جگہ دینے کو تیار ہے، تو جگہ حاصل کر کے اس کو محفوظ کر دیا جائے اور اس میں ہی قربانی کی جائے، بورڈ کی تجویز ق نونی تبحویز ہوگی ،اس میں فساد کا اندیشہ کیوں ہے؟ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۱، ۱۱/ ۹۵ هـ

公 公 公 公...公

<sup>=</sup> مراعاة الواقفين واجبة: ٣٣٥/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكندا في النمنجيبط البرهباني، كتناب النوقف، النفصل الثاني والعشرون في المسائل التي تعود إلى الرباطات والمقابر: ١٣٥/٤، حقاليه پشاور)

# باب مايتعلق بالمدارس

(مدارس كابيان)

### كيامدارس بيت المال بين؟

سوال[۱۰۹۰۸]: اس زمانے میں کیا مدرسے حضور صلی اللہ تعالیم کے زمانے کی طرح سے
بیت المال ہیں، کیا اس میں بھو کے غریبوں کا بھی حق ہے؟ کیا غلہ وغیرہ بطور قرض یا خیرات و یا جاسکتا ہے؟ جیسا
کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال سے امداد کی جاتی تھی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

پورے طور پرتو یہ بیت المال نہیں، اس لئے کہ بیت المال کی طرف سے عاشر، ساعی، مصدق مقرر ہوتے جو کہ قانون شرع کے مطابق اموال ظاہرہ کی ذکوہ وغیرہ وصول کرے دے دیے تھے، اربابِ اموال کے ذمہ ان کوادا کرتا ضروری تھا، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ اپنے اموال کی ذکوہ ازخودادا کریں اور بیت المال کونہ دیں تو ان کا بیادا کرتا معتبر نہیں تھا (1)، ان مدارس کا ایسا حال نہیں اس لئے کہ جورہ بیدمدارس کے لئے دیا جاتا ہے، وہ

(١) "حاصله: أن مال الزكاة نوعان: ظاهر وهو المواشي والمال الذي يمربه التاجر على العاشر، وباطن وهو الذهب والفضة وأموال التجارة في مواضعها، أما الظاهر فللإمام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذ للآية ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾". (البحرالرائق، كتاب الزكاة، باب العاشر. ٢ /٣٠٣)، وشيديه)

"وكذا الجواب في صدقة السوائم في ثلاثة فصول وفي الفصل الرابع وهو ما إذا قال: أديت بنفسي إلى الفقراء في المصر لايصدق وقال الشافعي: يصدق ولما أن حق الأخذ للسلطان فلا يملك إبطاله بخلاف الأموال الباطة". (الهداية، كتاب الزكاة، فصل فيمن يمر على العاشر: ١٩٤/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

ع م ضرورت مندوں اور بھوکوں کونہیں دیا جاسکتا، نہ قرض دیا جاسکتا ہے، بلکہ مدارس سے متعبق جومصارف ہیں حسب قواعد شرع ان ہی مصارف میں صُر ف کیا جائے گا(۱)،اس لحاظ ہے ان مدارس میں پچھشان ہیت امال کی بھی ہے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۸۶/۴/۲۲ هـ

### ديني مكاتب كى مخالفت كرنا

سوال [۹۰۹]: اس زمانہ میں پیچھوٹے چھوٹے مکا تب ایک ایساسر مایدوین کا نظرا تے ہیں کہ جن میں بیجوں کو مذہبی باتوں سے روشناس کرایا جاتا ہے، مگر بزی مشکل کی بات یہ ہے کہ خود مسلمان اس کو چلنے نہیں ویتے اور آپسی اختلاف کے باعث ان کا قلع قبع کرویتے ہیں، یہاں شاہ جہاں پور میں ایک وینی مدرسہ کی بنیاد قائم کی گئی، پچھلوگوں کی مسامی سے ریکام چلتا رہا، مگر چندلوگ ایسے ہیں جن کی فتنہ پردازی ہے اس کی بنیاد مجمی تزلزل ہیں ہوگئی اور اس سلسلہ کے ختم پر ہی آمادہ ہوگئے۔

دریافت بیکرنا ہے کہالیے لوگوں کے سسلہ میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حضور پاک صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر کوئی وعمید حدیث میں منقول ہو، تو تحریر فر مائیس۔

= (وكذا في بدائع الصائع، كتاب الركاة، فصل فيمن له المطالبة بأداء الواجب ٣٨٨/١، دار الكتب العلمية)
(1) "ليس للقيم أن يأخد ما فضل عن وحه عمارة المسحد دينا ليصرفها إلى الفقراء، وإن احتاجوا إليه" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحامس في ولاية الوقف وتصرف القيم في الأوقاف ٢، ١٥، ٢ م، رشيديه)
مدرسكارو پيرقرض ويخ كي اجازت تبين بيء الله كريتم الين بيد

"أما حكمها: فوجوب الحفط على المودوع، وصيرورة المال أمانة في يده، ووجوب أدائه عند الطلب، والوديعة لاتودع، ولاتعار، ولاتواحر، ولا ترهن، وإن فعل شيئاً مها ضمن" (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوديعة والأمانة: ٣٣٨/٣، وشيديه)

"والمذي يبدأ به من ارتفاع الوقف أي. من علة عمارته شرط الواقف أو لا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة، كالإمام لمسحد والمدرس للمدرسة ثم السراج والساط إلى آخر المصالح". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣١٤/٣، صعيد) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الوديعة: ٢٤/١٤، وشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

آپس کا جو اختلاف ونزاع نفسانیت (جاہ پبندی وغیرہ) کی بناء پر ہوتو وہ سخت ندموم وہ بیج ہے، احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے اور اس قتم کی نزاعات سے دین کمتب ومدرسہ بھی تباہ ہوتا ہوتو اس کا وبال بہت سخت ہے۔

﴿ واعتبصموا بحس الله حميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكتم أعدا، فألف بين قلوبكم فأصبحتم ننعمته إخواناً ﴾ الآية (ال عمران: ١٠٣)(١).

"عن أسي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم والطن فإن الظن أكدب الحديث. مسد أحمد: ٢٥٢٢(٢).

"ولا تدابروا وكوبوا عباد الله إحواب" وفي رواية ولا تنافسوا" متفق عليه مشكاة شريف، ص: ٤٤٧).

فقظ والثدتعالى اعلم\_

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۲۰ مه-

### ویی مدرسه میس سر کاری امداد کے اثرات

سے وال[۱۰۹۱۰]: قصبہ کھر میں مدارس ندہبی تعلیم ۱۹۱۳ء سے جاری ہے، جس کوڈسٹر کٹ بورڈ

(1) (آل عمران: ١٠٣)

(٢) (مسند الإمام أحمد بن حسل: ١٣/٢، رقم الحديث ٩٩ ٩٨، دار إحياء التراث العربي بيروت)
 (وصحيح المخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿يا أَيْهَا الذِّينَ امنو اجتبوا كثيرا من الظن﴾
 الآية: ٢/٢ ٩٤، قديمي)

(وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الظن: ٢ / ٣٣١، رحمانيه لاهور)

(٣) (مشكاة المصابيح، باب مايىهى عن التهاجر، والتقاطع واتباع العورات: ٣٢٤/٣، قديمى)
 وأيضاً راجع رقم الحاشية: ٢

سے امداد ماہواری ملتی ہے، جس میں روزانہ پہلی بہر میں ڈیڑھ گھنٹے قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہےاور مابقیہ ایام (وو شنبہ پنج شنبہ ) کوکلمہ دعا وقنوت ، آیت الکرس ، دعاء جنازہ ، ہاقی اوقات میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔

دوسرا مدرسه عربیہ ہے، جوشاہی جامع مسجد میں چل رہا ہے، اس کا مدرسه عربیہ نام ہی ہے، اس میں عمر بید نام ہی ہے، اس میں عربی ہوئی ہے، اس میں عربی ہوتی ہے، مگر مدرسہ کو تشم کی امداد بورڈ سے نہیں بیتااور نہ کو کی مستقل ذریعیہ آمد نی ہے، (اصحاب خیر) کی امداد سے چلتا ہے۔ آمد نی ہے، (اصحاب خیر) کی امداد سے چلتا ہے۔

تيسرامدرسه مؤيدالاسدم ب، غالبًاكسي كوئي امداد بيس بإتا-

الی صورت میں دریافت طلب میہ کے مکتب جوہ ۱۹۱۱ء سے جاری ہے،اسے دینی مدرسہ کہا جا سکتا ہے یا یہ کہ بورڈ سے امداد لینے کی وجہ سے دنیاوی مدرسہ کہا جائے گا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

کتب میں پہلے صرف قرآن پاک اور مسائل دیدیہ کی تعلیم ہوا کرتی تھی، وہ خالص دینی مدرسہ ہوتا تھا، پھر وہاں سے فارغ بچ عربی فاری پڑھنے کے لئے مدرسہ میں جویا کرتے تھے، وہاں حساب بھی پچھ بقد یہ ضرورت سکھ دیا جاتا تھا، وہ بھی خالص دینی مدرسہ ہوتا تھا، پھر بورڈ سے امداد کا لا بچ دیا گی، مسمانوں نے غربت سادہ بین سے امداد لینا شروع کردی، جس پر تگرانی اور امتی نات کا سسمہ شروع ہوا، پھر امداد دینے والوں نے آ ہت آ ہت آ ہت اپنا کورس پڑھانے کے لئے کہا، امداد بند ہونے کے ڈرسے اس کی پابندی کی گئی، اب جسے جسے ان کا کورس آتا گیا، وین تعلیم میں کی ہوتی گئی، یبال تک کہ دینی تعلیم برائے، معمولی رہ گئی اور بہ قید جسے ان کا کورس پڑھانے کے لئے ان کا بی سندیا فتہ ہونا چا ہیے، اس کا نتیجہ بیہ وا کہ تربیت اور عملی حالت بھی کم در ہوگئی۔

دین تعلیم کا مقصد بہت کم رہ گیا،اس کی جگہ کورس نے لے ٹی،ایی حالت میں اس کودین کمتب یاوین مدرسہ کہنا یا تو اس کی ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہے، یا محض برائے نام دینی تعلیم کا کوئی حصہ باتی رہ جانے کے اعتبار سے ہے۔ حقیقی اور اصلی معنی کے اعتبار سے نہیں اور جس مدرسہ میں اصلی تعلیم تو وین ہی کی ہے اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ دین ہی کی خدمت اور اعانت کے لئے ہے، وہ حقیقة وینی مدرسہ ہے،اس معیار برآپ و کیے لیس کہ مکتب کی کیا حالت ہے اور امداد اور اس کے اثر ات کورس وغیرہ سے کس قدر من ثر ہے اور وہ اثر ات
کس رفق رہے بیدا ہورہ بیں ، پھر دین عربی مدارس کے مقابلہ میں اس کو کیسے دینی مکتب کہ جاسکتا ہے۔ واللہ
تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱/۲۵ هـ الجواب صحیح بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۱/۲۹ هـ

☆....☆ ... ☆ ... ☆

# الفصل الأول في مصارف المدرسة و استبدالها (مدرسه كمصارف اوراس كوبد لنحكابيان)

## مدرسه كاسامان مسجد كي حجيت مين استعمال كرنا

سے وال [۱۰۹۱]: یبال پر مدرسہ کی جھت بالکل معجد کے برابرتھی، اس کی برابری میعنی جھت ملانے کے لئے معجد کی جھت اکھاڑی گئی، اس پر یعنی معجد پر مدرسہ کی پچھ لکڑی استعمال ہوئی ہے اور آٹھ دل چا در ثین استعمال ہوا ہے، جولگ چکا ہے، معجد کا اپنا کوئی بیسہ موجود نہیں ہے جو مدرسہ کو ادا کرے اور مدرسہ کی رقم میں زکوۃ وغیرہ بلکہ بعض غیر مسلموں کا بھی چندہ ہے، اب کیا کیا جائے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

یہ کام غلط ہوا (۱) ، جن لوگوں نے مدرسہ میں وہ ٹین وغیرہ دیا تھا ، وہ بخوشی مسجد کے لئے اجازت دے دیں تو اب مزید کسی تغیر کی ضرورت نبیں (۲) ،کیکن مدرسہ کی تغییر کا کوئی بوجھ لکڑی وغیرہ مسجد پر ہرگزنہ

(١) "أما إذا اختلف الواقف أو اتحد الواقف واحتلف الجهة بأن بنى مدرسة ومسجداً وعين لكل وقفا
 وفضل من غلة أحدهما لايبدل شرط الواقف وقد علم مه أنه لايحور لمتولى الشيخونة بالقاهرة
 صرف أحد الوقفين للاخر" (البحرالوائق، كتاب الوقف ٣٢٢/٥، رشيديه)

"وإن اختلف أحدهما بان بنى رجلان مسحدين أو رجل مسجداً ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً لا يجوز له ذلك". (الدرالمختار). "أي الصرف المذكور". (ردالمحتار، كتاب الوقف ٣١٠/٣، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف. ٢/٢ ٥٩، مكتبه غفاريه كوئنه)

 (۲) "لايحوز لأحدان يتصرف في ملك غيره بلا إذبه أو وكالة مه أو ولاية عليه". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/١ ٢، رقم المادة: ٩٦، حنفيه كوئته)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراجي)

موناحا ہيے(ا)\_فقط واللہ اعلم \_

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

# مدرسه كى ملك ميس بلاا جازت تصرف كاكفاره

سوال[۱۰۹۱]: ایک شخص زمانه طالب علمی میں زائد خوراکیں لاتار ہا، طبخ کو کلے بھی لاتارہا، اسوال استارہا، استارہا، استارہا، استارہا، استارہ ہور کے بھی استارہا، استارہ بھی ہور کہ جھی تو کس مد اسبال گناہ پرنادم ہوکراب اس کا کفارہ دینا جا ہتا ہے، کیا صورت کرے؟ اوراگر دارالعلوم میں پچھے بھی تو کس مد میں خرج کروے۔ فقط۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کل رقم کا تخیینه کر کے واجب التملیک (صدقه الفطر قیمت چرم قربانی زکوة نذروغیره کے) مدیس مدرسه دارالعلوم کو بھیجتار ہے (۲) ۔ فقظ واللہ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر له، دارالعلوم و بو بند۔ الجواب سے جے: سیدمہدی حسن ، دارالعلوم و بو بند۔

☆.....☆.....☆.....☆

( ا ) راجع رقم الحاشية: ١

<sup>(</sup>۲) "ويبجب ردعين المغصوب أو مثله إن هلك وهو مثلي و تجب القيمة في القيمي يوم غصبه". (الدر المختار) "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: لقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترد" ولقوله عليه السلام: "لايحل لأحد أن يأخذ مال أخيه لا عبا أو حادا وإن أحذه فليرده عليه". (ردالمحتار، كتاب الغصب: ١٨٢/١، ١٨٢) معيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الغصب: ١٩٨/٨ م ٠٠٠، رشيديد)

<sup>(</sup>وكذا في المبسوط للسرخسي، كتاب العصب: ٢/٥٣، مكتبه غفاريه كوئنه)

# الفصل الثاني في بيع وقف المدرسة والتصرف فيه (مدرسه كافروخت كرنااوراس مين تصرف كرنے كابيان)

## وینی مدرسه کواسکول بنانا

سوال[۱۰۹۱]: ۱ کیافر ماتے ہیں علہ ودین اس مسئلہ میں کہ حضرت مصلح الامت شاہ وصلی اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرما یا اور انہوں نے اس مدرسد کا نام تجویز کرکے مدرستعلیم الدین رکھا اور سنگ بنیا دشن الاسلام حضرت مولا تا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیگر اکا برعاماء حق کی موجودگی میں رکھا، مدرسہ کی بنیا دمن و غیر ہی تعلیم وتر تیب کے پیش نظر رکھی گئی تھی اور اب تک جنتنی عمارتیں مدرسہ کی نتمیر ہوئی ہیں، سب تعلیم الدین ہی کے نام پر بنی ہوئی ہیں اور ذریعہ آمدنی چرم قربانی زکوۃ فطرہ کے پیسہ ہیں۔

لیکن اب معورت حال میہ کہ آہتہ آہتہ وی تعلیم کو مختصر کردیا گیا اور دینوی تعلیم کوتر تی دے دی گئی،
اس وقت کل اسا تذ و وس ہیں، جن میں تین وین تعلیم کے لئے ہیں اور سات دینوی تعلیم کے لئے ہیں، مدرسہ کو
اب جونیئر ہائی اسکول کردیا گیا ہے اور مدرسہ کا نام بدل کر جونیئر ہائی اسکول تعلیم الدین رکھ دیا گیا اور ذر ایعہ آمدنی
وہی پہلے والی یعنی چرم قربانی مدز کو ق فطرہ ہے۔

دریافت طلب میہ کہ چرم قربانی کے چید سے اس مدرسہ میں خرج کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ۲ دو برس سے اس کا خزانجی ایک جابل آ دمی ہے، جوبغیر حیلہ ُشری تمام رقم خرج کرتا ہے، آیا اس طرح زکوۃ ،فطرہ، چرم قربانی خرج کریں توادا ہوجائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا جوممارت دین تعلیم کے لئے بنائی گئی اور وقف کی گئی ہے، اس کو دینوی تعلیم کے لئے استعمال کرنا شرعاً درست نہیں۔ "لأن شرط الواقف كمص الشارع" (١).

اس کا نام بدلن بھی درست نہیں۔ زکوۃ ،فطرہ ، قیمت چرم قربانی کامصرف غرباء وفقراء ہیں(۲)،کسی مالدارکودین پانقمیر وشخواہ وغیرہ میں براہِ راست خرج کرنا جائز نہیں (۳)۔

۲ ال طرح کسی کی زکوۃ اوانبیں ہوتی ، نہ فطرہ اوا ہوتا ہے، جس نے خرج کیا ہے اس کے ذمہ ضان لازم ہے، زکوۃ دینے والے خوب سمجھ لیس کہ ان کی زکوۃ ذمہ میں یاتی رہتی ہے اور جو پچھالیں جگہ دیتے

(١) "شرط الواقف كنص الشارع أي: في المفهوم والدلالة، ووحوب العمل به". (الدرالمحتار، كتاب الوقف: ٣/٣٣٨، ٣٣٣، سعيد)

"شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم شرط الواقف كمص الشارع أي. في وجب العمل به، وفي المفهوم والدلالة" (الأشباه والمطائر، كتاب الوقف، الهن الثابي. ٢/٢ • ١، إدارة القرآن كراچي) وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف. ٣/٩، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكدا في مجمع الأبهر، كناب الوقف: ٥٨٩/٢، مكتبه غفاريه كوئته)

(٢) قال الله تعالى ﴿ إِنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ (التوبة: ٢٠)

"مصرف الركاة والعشر (هو فقير من له أدبي شيء ومسكين من لا شيء له". (الدرالمختار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواحبة" (ردالمحتار، كتاب الركاة، باب المصرف: ٣٣٩/٢، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الركاة، باب المصرف ٢ ٩ ١ ٣، رشيديه)

(٣) "ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لاإباحة كما مر لايصرف إلى بناء نحو مسحد". (الدر المختار). "قوله: (نحو مسجد) كباء القاطر والسقايات، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه". (ردالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٣٣٣/٣، سعيد)

"ولا يجور أن يبني بالزكاة المسحد وكدا القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحح والجهاد وكل مالا تمليك فيه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف: ١٨٨/١، وشيديه)

(وكدا في تبين الحقائق، كتاب الزكاة: ٢/٢ م ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

بیں وہ ادائبیں ہوتی (۱)۔فقط واللہ تغالی اعلم۔ حررہ العبرمحمودغفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲۲۲/۲۲۲۱ھ۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

# غاصبانه فبضه كرك اسلاميداسكول بنان كالحكم

سوال [۱۰۹۱]: متصل مجدا یک بلڈنگ تغیر ہے، ۱۸ مرام کر ۱۸ میں جوسر کاری تقییم ہوئی تھی،
اس کے اندر یہ بلڈنگ اوم باڑوم رابع ہے، جب سے لے کر آج تک امام باڑو کی حیثیت سے ہوتا چلا آر ہا ہے،
۱۸۸۴ء سے لے کر آج تک شیحہ فرقہ اس کا زمیندار ہے، اب ہم فریقین اہل سنت والجم عت کے دوگر وہ ہیں،
ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اس امام باڑہ پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسلامیہ اسکول ق تم کر لیے ج ئے اور ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ اس امام باڑہ پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسلامیہ اسکول ق تم کر لیے ج ئے اور ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ بغیر زمیندار صاحبان کی اجازت کے اسکول قائم کرنا ج بڑ نہیں ہے، دلہذا آپ سے استدعا ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں اس مسکلہ کو ل فرماد یہ تھے گا ، اس کے ل ہونے سے آپس کا تنازع ختم ہوج کے گا۔
الہ جواب حامداً و مصلیاً:

غاصبانہ قبضہ میں بڑے مفاسد ہیں،شرعاً بھی اس میں قباحت ہے اور قانو نا بھی جرم ہے(۲)،سر

(١) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٢) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سنع أرصين يوم القيامة" (صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض: ٣٣/٢، قديمي)

"اعلم أن الاغتصاب أحد مال الغير بما هو عدوان من الأسباب، ثم هو فعل محرم، لأنه عدوان وظلم، وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أيها الدين اموا لا تاكلوا أموالكم بيبكم بالباطل إلا أن تكون تحارة عن تراص مكم ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " (المبسوط للسرحسي، كتاب الغصب: ٢/٢، ٥٣، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الدر المختار، كتاب الغصب: ٢/١٤ معيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الغصب ٢١٥/٦، دارالكتب العلمية بيروت)

پھوٹے کا بھی اندیشہ ہے، مقدمہ بازی کا بھی سخت خطرہ ہے، زمیندار سے ل کر سمجھوتہ کرلینا بہتر ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۰/۹/۹۹۱هـ

# وقف زمين براسكول تغيركرنا

سدوال[۱۰۹۱]: اسلامیداسکول کوگاؤں کے تمام تو موں نے چک بندی کے زمانہ میں پچھوز مین وی ہے تقریباً میں بیکھوز مین وی ہے تقریباً میں بیگھد کی اور وہ مدرسہ کے لئے ہے، اب دریافت طلب بات سے کہ اس کا مالک مدرسہ ہویا قوم؟ اور کیا اس زمین کو مدرسہ اسلامیہ کے معاملہ کے علاوہ اور کہیں استعمال کیا جاسکتا ہے؟ اور کیا اس پرانگریزی مدرسہ بنایا جاسکتا ہے؟ اور کیا قوم کو اور ناظم ومجبران کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اس زمین کو جہال چاہے، استعمال کریں؟ مدلل تحریر کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

فآدي عالمگيري ميں ہے:

"ولوقال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له صح، ويكون تمليكاً (٢) ولايملك، ولا يعار، ولا يرهن": ٩٦٧/٣.

(١) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (النساء: ٢٩)

"عن ابي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب العصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

"لايجوز لأحد من المسلمين أخد مال أحد بغير سبب شرعي". (البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف: ٢٨/٥، وشيديه)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسحد الخ، الفصل الثاني في الوقف على المسجد وتصرف القيم وغيره في مال الوقف: ٢٠/٢، رشيديه)

شامی میں ہے:

"قول ملك أي: لا يكون مملوكاً لصاحبه، ولا يملك أي: لا يقبل التمليك لغيره بالبيع و نحوه، لاستحاله تمليك الخارح عن ملكه ": ٣/٧٦ ٥(١).

عبارات مذکورہ ہے معلوم ہوا کہ زمین مذکورہ مدرسہ کی ملک ہے، مدرسہ کے مفاد کے ملاوہ نہیں استعمال کی جاسکتی ، قوم وناظم وممبران کو میدت حاصل نہیں کہ وہ زمین کو جہاں جا ہیں استعمال کریں اور اس پر انگریزی مدرسہ نہیں بنایا جاسکتا (۲) ۔ فقط والٹد تعالی اعلم بالصواب۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعبوم ويوبند، ۲/۲۰/ ۸۹ هـ

الجواب صحيح بنده نظام ايدين ، دارالعلوم ديو بند، ۲۰۲۱ ۸۹ هـ

公. 公. 公 公.. 公

(١) (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٥٢/٣، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ٢/١ ٥٨، مكتبه غفاريه كوثنه)

(٢) "شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم شرط الواقف كص الشارع أي في وحب العمل به، وفي
 المفهوم والدلالة" (الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني ٢ ١٠١، إدارة القرآن كراچي)

"أجمعت الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به" (البحرالرائق، كتاب الوقف: ١١٥، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/٣، ٣٣٣، صعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الوقف: ٣ / ٢٩ ٪، دار الكتب العلمية بيروت)

# الفصل الثالث في وظائف المدرسين (مرسين كي تخوا بول كابيان)

# چھٹی کے ایام کی تنخواہ کا قانون

سوال[۱۰۹۱]: کوئی دینی اداره یا کوئی دین محکمه اینے ملازم کوایئ دستوراور قانون سے اطلاع کئے بغیر کسی قانون کے زدمیں لے کر نقصان پہونچا دے ، مثلاً: بردی تعطیل کی تنخواہ صبط کردینا ، آیا بیشرعی قانون سے بغیر کسی قانون کے بغیر کسی تا دیوی ؟ اگر دنیوی ہے تو اس کا دینی اداروں میں نفاذ کہاں تک صحیح ہے؟ اورا گرشری ہے تو اس کی اصل کیا ہے؟ محقق اور مفصل تحریر فرماویں کہ دینی اداروں میں دنیوی قانون کا مخوسنا کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ویی خدمت تعلیم تدریس جلیخ میں اصل بیہ کہ کوئی معاوضہ کسی ہے نہ لینا چاہے ، بلکہ کہدوینا چاہیے کہ ﴿لا اُسٹ ملک معلیہ اُحر اُ إِن اُحری الله ﴾ (۱) لیکن اگر کسی کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو اجرت لینے کی فقہائے متاخرین نے اجازت دی ہے ، با قاعدہ معاملہ کرلیا جائے کہ اسٹے گھنٹے اور دان کام کرے گا اور اس کا معاوضہ اتنا یا ماہانہ یا سالانہ لے گا(۲)۔ پھراس معاملہ کا تفاضہ اصالة بیہے کہ جب کام نہ کرے اس کا معاوضہ اتنا یا ماہانہ یا سالانہ لے گا(۲)۔ پھراس معاملہ کا تفاضہ اصالة بیہے کہ جب کام نہ کرے اس کا

(ا) (مرد: ۵۱)

(٢) "ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القران والفقه والإمارة والأذان، ويحبر المستأجر على دفع ماقبل ثم اعدم أنهم حيث أفتوا بحواز الاستئجار على التعليم ووحوب المسمى خصوه بما إذا صرب له مدة لتصح الإجارة، ولولم تصرب له مدة ولا تسمية أو جبوا أجر المثل كما هو الحكم في الإجارات الفاسدة" (رسائل ابن عابدين، الرسالة السابعة: ١/١٥١، ١٢١، عثمانيه كوئثه)

"ويفتى اليوم بالحوار أي: حواز أحد الأجرة على الإمامة وتعليم القرآن والعقه وهدا على مدهب المتأحرين من مشايخ للخ استحسوا ذلك". (مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، بال الإجارة الفاسدة: ٥٣٣/٣)، مكتبه غفاريه كوئثه

مع وضه نه لے ،خواہ جمعه کی چھٹی ہوخو'ہ عید بقرعید وغیرہ کی خواہ تعطیل کلاں ہو(ا)۔

لیکن شریعت نے طرفین کو اختیار دیا ہے کہ اپنے معاملہ میں جس قدرایام کی چھٹی بلا تخواہ اور جس قدر معاملہ کرلیے گیا مع تنخواہ چ ہیں، رض مندی سے طے کرلیں، کسی خاص بات پر مجبور نہیں کیا، اگر کسی جگہ اس طرح معاملہ کرلیے گیا ہے کہ بڑی تعطیل کی تخواہ نہیں معے گی تو یہ بھی درست ہے کہ بڑی تعطیل کی تخواہ نہیں معے گی تو یہ بھی درست ہے کہ بڑی تعطیل کی تخواہ نہ دینا ہے، کیونکہ تخواہ کام ہے (۲)۔ اور یہ درحقیقت ایا متعطیل کی تخواہ ضبط کرنا نہیں ہے بلکہ ایا متعطیل کی تخواہ نہ دینا ہے، کیونکہ تخواہ کام کی ہوتی ہوتی ہونے پر وہ تبرع نہیں کرتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے (۳)۔ بید نیوی قانون کود بی دیتا ہے، شرط کی اعتراض نہیں ہے (۳)۔ بید نیوی قانون کود بی

= (وكذا في الدرالمختار، كتاب الإحارة، باب الإجارة الفاسدة ٢٥٥/٦، سعيد)

(١) "قال الإمام الفضلي. والمتأخرون على حوازه، والحيلة أن يستأخر المعلم مدة معلومة، ثم يأمر بتعليم ولده". (الفتاوى البرازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإحارة، نوع في تعليم القرآن: ٣٨، ٣٤، وشيديه) "إن كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلعاً فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثا، لا يحل له أن ياحد،

ويصرف أحر هدين اليومين إلى مصارف المدرسة" (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٤٢/٣، سعيد) "والأجيس النخاص من يعمل لواحد ويستحق الأحر بتسليم نفسه مدته". (مجمع الأنهر، كتاب الإجارة: ٥٣٤، ٥٣٤، مكتبه غفاريه كوئته)

(وكدا في تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، ضمان الأجير ٢/٢١، دار الكتب العلمية بيروت) (٢) "المعروف عرفاً، كالمشروط شرعاً" (شرح المحلة: ١/٣٤، المادة: ٣٣، حنفيه كوئنه)

"وهل ياحد أيام البطالة كعيد ورمضان؟ لم أره ويبغي إلحاقه بطالة القاضي واختلفوا فيه، والأصبح أنه ياحد فيبغي أن يكون كذلك المدرس فيسعي أن يعطى ليوم البطالة المتعارفة بقريمة ما دكره من البناء على العرف فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلثاء والحمعة وفي رمصان والعيدين يحل لنه الأخذ". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوطيفة في يوم البطالة: ٣/٢/٢، سعيد)

(وكدا في الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة السادسة: ١/٢٥٨، إدارة القرآن كراچي) (وكدا في الأشباه والنظائر، الفن الأول، القاعدة السادسة: ١/٢٥٨، إدارة القرآن كراچي) (٣) "إذ لا جبر في التبرع" (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٨/٥ ١، سعيد) روكذا في البحرالرائق، كناب البيع، باب المرابحة والتولية: ٢/٢٠، رشيديه)

ا داروں میں تھوسٹانہیں ہے۔فقط والند تعالیٰ اعلم۔

## کام کرنے سے معذور ہونے کی صورت میں پرانے ملازم کو شخواہ دینا

سے وال [۱۰۹۱]: زید عرصه ۴۵ / سال سے مدرسه شی ملازم ہے، وہ ہر سال سال میں دوماہ چندہ بھی لاتے رہے، اب بہت کمزور ہو گئے ہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اب جو مدرس چندہ لاتے ہیں، ان کی اس ماہ کی ڈیوٹی کی بھی تخواہ دی جاتی ہے، توقد می مدرس کو ۴۰ / سال کی ڈیوٹی کی شخواہ دی جاتی ہے، توقد می مدرس کو ۴۰ / سال کی ڈیوٹی کی شخواہ دیتا کیسا ہے؟ جب کہ وہ بیار ہے اور ڈریعیہ معاش سے بالکل مجبور ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کیونکہ پہلے سے ان کے متعلق اس کام کی ڈیوٹی کی تنخواہ کا کوئی معاہدہ اور تذکرہ نہیں تھا، اب گزشتہ ۲۰ سال کی اس طرح تنخواہ دینے کاحق نہیں (۱) ، آئندہ اگر کچھ طے کروے تو اس کے موافق عمل درست ہوگا، اگر وہ منتظم کا کام کر سکتے ہیں اور اس میں ان کو سہولت ہے تو منتظم بنا کررکھنا درست ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، کا / ۱۱ / ۸۸ ہے۔
الجواب سیحے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دار العلوم دیو بند، کا / ۱۱ / ۸۸ ہے۔

<sup>= (</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل: ومن اشترى شيئاً مما ينقل ويحول: ٣٨٣/١، رشيديه)

 <sup>(1)</sup> قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الله الله المنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
 منكم ﴾ (النساء: ٢٩)

<sup>&</sup>quot;ذكر الخصاف: أنه لو أصاب القيم خرس أو عمي أو جنون أو فالح أو نحوه من الافات فإن أمكنه الكلام والأمر والهي والأخذ والإعطاء فله أخذ الأجر، وإلا فلا. قال الطرسوسى: ومقتضاه أن المدرس ونحوه، إذا أصابه عذر من مرض أو حح بحيث لايمكنه المباشرة لايستحق المعلوم؛ لأنه أدار الحكم في المعلوم على نفس المباشرة فإن وجدت استحق المعلوم وإلا فلا وهذا هو الفقه". (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب إذا قبض المعلوم. الخ: ٣/٩ ١ ٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الوقف: ١٨/٥ ٥، قديمي)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ امنوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (المائدة: ١)

### عرفی مدرسہ کے مدرس کو پیشن وینا

سے وال [۱۰۹۱۸]: مدارس عربیہ میں چندہ کے روپیہ ہے بیشن دینی جائز ہے یانہیں؟ حضرت اقدس تھا نوی نورالقدم رفتدہ کے سامنے ایک مرتبہ میہ تجویز چیش ہوئی تھی ، تو حضرت نے شرعی اشکال میہ پیش فرمایا تھا کہ جو پینشن دی جائے گی میں چیز کا معاوضہ ہوگا؟ اس لئے نور کی ضرورت ہے۔

منجانب حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زكرياصا حب كاندهلوي مدظله العالى

#### الجواب حامداً ومصلياً:

چندہ دینے والے دینی تعلیم کے سئے چندہ دیتے ہیں، اس کوطلبہ کی ضرورت طعام لباس وغیرہ اور مدرسین وطاز مین کی تنخواہ میں صَر ف کرنا درست ہے، وہ لوگ یہی تجھ کر چندہ دیتے ہیں کہ ان مواقع میں صَر ف کیا جاتا ہے، نہ پینشن کا ان کے ذہن میں تصور ہے نہ اس لئے دیتے ہیں، اہذا بغیران کی اجازت کے اس روپیہ سے پینشن دینا جائز بین (1)۔

حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب و یو بندی رحمه القد تعالیٰ ہے استفتاء کیا گیا تھا، وہ سوال وجواب درج ذیل ہے:

# "سسوال ۹ ، ۱۹۳۰ ۱ گرکسی دیریندملازم وقت کوعلیحد و کرکے اس کی مستوب فال میں میں اس کو پنشن و سے مسبب خدمات کی وجہ سے اس کو پنشن و ینا جا ہیں ، تو شرعاً متولیان وقف ہیں اس کو پنشن و سے

"قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم " "المسلمون عبد شروطهم" ذكره البخاري تعليقاً"
 (صحيح البخاري، كتاب الإحارات، باب الإحارة الهاسدة. ١ ٣٠٣، قديمي)

"يعتبر ويراعي كل ما اشترط العاقدان". (شرح المجلة لسليم رستم باز. ١ /٢٢٣، المادة: ٣٧٣، حنفيه كوئثه)

 (١) "لا يسجوز لأحد أن يتصرف في ملك عيره بلا إدنه أو وكالة منه أو ولاية عليه". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/١٢، رقم المادة: ٩٦، حقيه كوئته)

"الوكيل إسما يستفيد التصرف في المؤكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره". (ودالمحتار، كتاب الزكاة: ٢٢٩/٢، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الزكاة، المسائل المتعلقة بمعطى الركاة ٢٨٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

كتے ہيں يانہيں؟

البعواب: مال وقف سے پنشن دینا بدونِ شرط واقف کے درست نہیں'(ا)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ (فقاویٰ دارالعلوم وعزیز الفتاویٰ:۵-۲۴۳۳/)۔

> حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم دیو بند، ۱۳/ ۱۸۵ ه۔ الجواب سیح : بنده نظام الدین غفرله، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب سیح : سیداحمد علی ، نائب مفتی دارالعلوم دیو بند۔ الجواب سیح : جمیل الرحمان ، دارالعلوم دیو بند۔

## رخصت اور تغطیل کلال سے متعلق

سوال[۱۰۹۱]: ۱ ایک شخص شروع محرم سے ایک ادارہ پرکام کررہاہے، جس کا قانون سیب کے مدت ملازمت سے بینی ماہ میعاد سے بل کسی رخصت کا استحقاق نہیں ہوتا ہے، چنا نچہ تین ماہ کے بعد حسب استحقاق انہوں نے رخصت کی۔ اتفاقیہ اور بیاری کی وجہ سے اب مدرسہ کی مالی مجبور یوں کی وجہ سے حسب تجویز ناظم ادارہ اخیر میں دوسری جگم نتقال ہو گئے۔

دریافت طلب بیامر ہے کہ اس مدت ملازمت کے اندروہ مخص کل استحقاق کو استعمال کرنے کا مج زہے یا ان تمام حقوق کو سال یا تمام مدت تعلیم پرتقبیم کرنے کے بعدای لوظے سے استحقاق کو استعمال کرسکتا ہے۔ یا ان تمام حقوق کو سال یا تمام مدت تعلیم پرتقبیم کرنے کے بعدای لوظے سے استحقاق کو استعمال کرسکتا ہے۔ ۲ جو تعطیل بین الرخصتین واقع ہوتی ہے ، کیاوہ رخصت اتفاقیہ شہر ہول گی ؟ فقط۔

(١) "شرط الواقف كمن الشارع أي: في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به". (الدرالمختار، كتاب الوقف: ٣٣٣/، ٣٣٣، سعيد)

"وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص، وحكم لا دليل عليه شرط الواقف كمص الشارع فيجب اتباعه". (ردالمحتار، كتاب الوقف: ٣٩٥/٣، سعيد)

"شرط الواقف يحب اتباعه لقولهم شرط الواقف كمن الشارع أي في وحوب العمل مه، وفي المفهوم والدلالة". (الأشباه والبظائر، كتاب الوقف، الص الثاني. ٢/٢ م ا، إدارة القرآن كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا حب قانون ادارہ تین ماہ ملازمت پوری ہونے پراتھ قیداور بیاری کی رخصت حاصل کرنے کا حق ہے اورسال پوراہونے ہے جہلے ملازمت کا حق ہوگاس کو حاصل کرسکت ہے، لیکن سال پوراہونے سے پہلے ملازمت کا تعتق ختم ہوجائے تو جس قدر رخصتیں ہو وضع تنخواہ حاصل کر چکا ہے، اب اہل ادارہ ان کی تنخواہ وضع کریں گے اور جس قدر رخصتیں ہوتی ہوجائے گی جتی اور جس قدر رخصتیں ہوتی ہیں ان کے عوض تنخواہ کا استحقاق نہیں ہوگا، بلکہ وہ باقی رخصتیں سوخت ہوجائے گی جتی کدا گرسال پوراہو گیا اور ایک دن کی رخصت اتفاقیہ کا حق تنہیں کہ سکتا کہ ججھے پندرہ دن رخصت اتفاقیہ کا حق تقانی ہوئیں نے وصول نہیں کیا، لہذا استے یوم کی مزید شخواہ دی جائے (1)۔

۲ جوتعطیل بین الزهستین واقع ہو، وہ بھی رخصت بیں شہر ہوگی، پنجشنبہ اور ہفتہ کی رخصت لی تو جعہ کا دن بھی رخصت میں شہر خصت میں محسوب ہوگا، تعطیل میں نہیں ،اس طرح اگر تعطیل کلاں ہے قبل اگر رخصت لی ، پھر ختم تعطیل پر حاضری کے بجائے رخصت لے کی تو بیعطیل کلاں بھی رخصت میں شمار ہوگی (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند \_

(۱) مدارس میں مدرسین کی تنخوا ہوں اور رخصت کے متعبق مدرسہ ہی کا قانون معتبر ہوتا ہے، ہندا مدرس کی تنخوا ہ اور رخصت میں ہر مدرسہ کا قانون واجب العمل ہوگا۔

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (المائدة: ١)

وقال الله تعالى ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ﴾ (بسي اسرائيل ٣٣٠)

"قال البي صلى الله تعالى عليه وسلم "المسلمون عبد شروطهم" (دكره البخاري تعليقا) (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب أجر السمسرة: ١/٣٠٣، قديمي)

"يبعتبر ويبراعي كل ما اشترط العاقدان" (شرح المحلة لسليم رستم بار: ١ ٣٦٣، رقم المادة: ٣٧٣، حنفيه كوئله)

(۲) "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" (شرح المحلة لسليم رستم باز ۱ ۲۵، رقم المادة ۳۳، حقيه كوئثه)

(وكذا في الأشباه والنطائر، الفن الأول: ١/٢٥٨، إدارة القرآن كراجي) ا

#### وقف سے تخواہ

سوال[۱۰۹۲۰]: ۱ اوقاف کے متعلقین کواوقاف کی آمدنی سے شخواہ دی جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر دی جاسکتی ہے تو کس قدر؟

۲ اگراوقاف کا کوئی متعبق (مدرسه کامدرس اور مسجد کا امام) فریضهٔ جج کی ادائیگی کے لئے جائے تو غیر حاضری کے ایام کی شخواہ کا مستحق ہوگا یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر واقف نے مدرسہ کے مدرس اور مسجد کے امام کے لئے شخواہ دینے کو وقف نامہ میں درج کیا ہے اور شخواہ کی کوئی تعیین نہیں کی ، تو حاجت اور عرف کے مطابق شخواہ دی جائے گی (۱) ، اسی طرح اگر واقف نے متولی اور مہتم کو تخواہ دی جائے گی (۱) ، اسی طرح اگر واقف نے متولی اور مہتم کو تخواہ دینے کا اختیار دیا ہے تو وہ بھی حاجت اور عرف کے مطابق دے گا (۲)۔ جو شخص یا ملازم جج کے لئے جائے تو ایام سفر کی شخواہ کے متعلق اگر واقف کی کوئی تصریح نہیں ، تو دوسرے اوق ف اور مدارس سے تعامل معلوم کرلیا جائے ، اس کے موافق عمل کیا جائے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

= (وكذا في ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر: ١٣٠/٣، سعيد)

(١) "ويبدأ من غبلته بعنمارته، ثم مناهو أقرب لعمارته، كإمام مسحد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم)". (الدرالمختار).

"(قوله: بقدر كتايتهم) أي: لا بقدر استحقاقهم المشروط لهم، والظاهر أن قول الحاوي هذا إذا لم يكن معيساً كسما فهمه في شرح الملتقى. وقال إن فرض المسألة فيما إذا كان الوقف على جملة المستحقين بلا تعيين قدر لكل، فلوبه فلا ينبغي جعل الحكم كذلك، بل يصرف إلى كل مهم القدر الذي عينه الواقف". (ردالمحتار، كتاب الوقع، ٣١٨، ٣٤٤، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الوقف: ١٩٨٨، مكتبه غفاريه كوثنه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ٣٥٦/٥، رشيديه)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

(٣) "وتعامل الناس ملحق بالإحماع". (بور الأنوار، تقسيم أصول الشرع، ص: ٢، سعيد)

املاه العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۵/۵/۴۵ - ۱۳۰۰هـ

☆ ☆. ☆ ..☆ .. ☆

<sup>&</sup>quot;العائدة محكمة، وأصلها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم مارآه المسلمون حساً فهو عد الله حسن" (شرح عقود رسم المهتي، تعريف العرف وبيان حجته، ص ١١٥٦-١، دارالكتاب كراجي) العسرف في الشرع له اعتبال ليذاع ليسه البحكم قديدار (رسائل ابن عامدين، بشر العرف في ساء بعص الأحكاد على العرف ٢ ١١٣، عنمانيه)

# الفصل الرابع في المبعوثين والتبرعات (مدارس كر اءاور چنده كاحكام)

## مدرسہ کے نام پر چندہ کرنااور مدرسہ میں نہوینا

سے وال [۱۰۹۲]: ایک مدرس نے جن کومدرسہ سے علیحدہ کر دیا ہے،اس مدرسہ کے نام پر چندہ وصول کرتے پھرتے ہیں،عیدالفطر کے موقع پر کرنال کی عیدگاہ میں اعلان کیا کہ مدرسہ عربیہ محدید دریا بُر دہوگیا ہے،اس کی امدا کروتو ان لوگول نے مدرسہ کے نام پر کافی روپیان مدرس کو دیا، وہ اس روپیہ کو کھا گئے،عید کے موقع پر جولوگ مدرسہ کی امداد کرتے تھے،ان کو بہکا کر جر اصدقہ فطر، زکوۃ وغیرہ مدرسہ میں اس روپیہ کو جانے نہیں دیا،جس نے مدرسہ کوکافی نقصان یہو نچایا، بلکھنے فقیر کومدرسہ کی ضد پر بیدو پیہو غیرہ دلایا۔

آیا جن حضرات نے بیرو پبید میاان کی اس فریف ہے ادائیگی ہوئی یانہیں؟ اور جن لوگوں نے بید دلوایا ان کو گناہ ہوایا تُواب؟ ایک فقیر کو کتنی شرعی مقدار دینے کاحق ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### یہ خرکت نثر عا معصیت ہے، جھوٹ ہے، دھو کہ ہے(۱) ،اگر زکوہ وفطرہ کو سیح مصرف میں صُرف نہیں کیا

(۱) "عن عبدالله بن مسعود رصي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إياكم والكذب، وإن الكذب يهدي إلى العجور، إن الفحور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عبدالله كذابا". متفق عليه. (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأول: ٢١٢/٢، قديمي)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من عشما فليس منا". (فيض القدير: ١١/٣٣٠، وقم الحديث: ٩٨٨، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض) (وكذا في سنن أبي داود، باب النهي عن الغش: ١٣٣/١، إمداديه ملتان)

تو ان مدرسین پرضان واجب ہے(۱)،ان کے اس جھوٹ کولو گول پر فی ہر کردیا جائے کدان مدرس نے مدرسہ محمد رہے کے نام سے چندہ وصول کیا اور مدرسہ محمد رہے کو نہیں دیا تو شرعاً اس کی اج زت ہے تا کہ آئندہ وہ احتیاط رکھیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمجمود غفرله، دارالعبوم دیوبند، ۱۱/ ۱۸ هـ الجواب سجیح: بنده نظام الدین غفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱۱/ ۸۵ هـ

☆.. ☆... ☆... ☆

(١) "سنل عمر الحافظ عن رحل دفع إلى الاخر مالاً، فقال له هذا ركاة مالي فادفعها إلى فلان، فدفعها الوكيل إلى الاخر هل يصمن فقال: نعم، له التعيين (الفتاوى التاتار حانية، الفصل التاسع في المسائل المتعلقة بمعطى الزكاة: ٢٨٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الزكاة: ٢/ ١ ٣٤، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الزكاة: ٢١٩/٢، سعيد)

(٢) "وإذا كان الرحل يصوم ويصلي ويضر الناس بيده ولسانه، فذكره بما فيه ليس بعيبة حتى لو أحبر السلطان بذلك ليزجره لا إثم عليه". (الدرالمحتار). "أي. ليحذره الناس ولا يعتروا بصومه وصلاته ، واخرح الطبراني والبيهقي والترمذي. أترعوون في العيبة عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس". (ودالمحتار، كتاب الحظر والإباحة: ٨/١)، سعيد)

"وقد تحب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها" (تفسير روح المعاني) " المعاني التراث العرابي بيروت)

(وكدا في العتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثالث والعشرون في العينة: ٢٠١٥، رشيديه)

## باب المتفرقات

## مدرسه چھوڑ کر چلے جانے والے طالب علم کے سامان کا حکم

سدوال[۱۰۹۲]: کوئی طالب علم کسی وجہ ہے مدرسہ کوچھوڑ کردوسرے مدرسہ میں چلاجائے اورا پنا سامان وغیرہ پہلے مدرسہ میں چھوڑ گیا ہو، تو اس سامان کو مدرسہ کے ہتم مدرسہ ضبط کر لیتے ہیں اوراس کے وارث بن جاتے ہیں۔

آیا مدرسہ والوں کی بیتر کت شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ بیسامان صنبط کرنے میں مدرسہ والے حق بجانب ہیں یا ظالم؟ بیسامان ان کے لئے حلال ہے یا حرام؟ جب کہ حضرت تھ نوی رحمہ القد تعالیٰ نے ''دستورزندگ'' میں کھا ہے کہ اگر کوئی کسی کے تین پیسے رکھ لے تواس کے عض میں سات سونمازیں دی جا کمیں گی، تواس لحاظ سے مدرسہ والے اللہ تعالیٰ کے میہاں ماخوذ ہوں کے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ان کواس سامان کو ضبط کرنے کا کوئی حق نبیں ، ایبا کرنا غصب اورظلم ہے(۱) ، اگر اس چلے جانے والے کے ذمہ مدرسہ کا کوئی مطالبہ سے جو ہو، تواس کے وصول کرنے کا حق ہے(۲) ، حضرت تھا نوی نے جو تحریر فرمایا

(1) "اعلم أن الاغتصاب أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب، ثم هو فعل محرم؛ لأنه عدوان
 وظلم وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسمة". (المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب: ٥٢/٢،
 مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الغصب: ٢/٢١، ٩٩ معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الغصب: ١٩٢/٨ و ١، رشيديه)

(۲) "والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأخذ إن كان ما ظفر به من جنس حقه، ولا يجوز إن كان من غير جنسه، غير أن المتأخرين من الحفية أفتوا في هذه المسألة بمذهب الشافعي". (تكملة فتح الملهم، كتاب القضاء: ۵۵۸/۲، دار العلوم كراچي)

ہے، وہ سے محمدیث وفقہ سے ثابت ہے (۳) ۔ فقط واللہ تع کی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۳/۱۲ ھ۔ الجواب سے جے: سیدمہدی حسن غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۳/۱۲ ھ۔

## شرارت پربچوں کو گنتی سزادی جائے؟

سوال[۱۰۹۲۳]: طلباء کوان کی شرارت پریاسبت یا دندکرنے پر ہاتھ ہے، پتی (۴) سے پٹائی کی جاسکتی ہے یا نگر کے برہاتھ سے، پتی (۴) سے پٹائی کی جاسکتی ہے تاکہ بیاں کے جواب سے براو کرم مطلع فرمائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قسم شرارت اور مزاج کے ساتھ توت برداشت کی رعایت لازم ہے، چھوٹے بچے کوتین چپت سے زیادہ نہ ماریں، وہ بھی مراور چبرے پرنہیں اور پیجی سے سرزا ندریں، بڑوں کو زیادہ کی سزا بھی دے سکتے ہیں، جب کہ مسزا مفید ندہ ہوا ور زیادہ کے مقط والقد تعالی اعلم م مفید ندہ ہوا ور زیادہ کے مفید ہونے کی تو تع ہوا ور زیادہ سزا اقل صرتک ندیبو نچے (۵) فقط والقد تعالی اعلم م حررہ العبر محمود غفر لہ، وارالعلوم و یو بند، ۲۹/۱/۲۹ ہے۔ الجواب سے جندہ نظام الدین، وارالعلوم و یو بند، ۱۸۹/۲ ہے۔

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الححر: ٨٥/٣، دارالمعرفة بيروت) (٣) "أنه يـؤخـذ لـدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة". (الدرالمختار، كتاب الصلاة، فروع في النية: ١/٩٣٩، سعيد)

"جاء في بعض الكتب: أنه يؤخذ لدائق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة". "قوله. "وجاء في بعض الكتب"، أقول لعل المراد بها الكتب السماوية، لاكتب العلماء إلا أن يكون ذلك حديثا نقله العلماء في كتبهم" (شرح الحموي على الأشباه والبطائر، الفن الأول، القاعدة الثانية: ١٣٩،١، إدارة القرآن كراچي)

(٣) ''لَتِي : كوڑا، چا بك، ہنٹر'' \_ (فيروز اللغات ہمں: ١٠٢١، فيروز سنز لا ہور )

<sup>&</sup>quot;للدائن أن يأحذ بيده إذا ظهر بجس حقه بغير رضا المديون" (ردالمحتار، كتاب الححر ١٥٠/٢ سعيد)

 <sup>(</sup>a) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال. إذا ضرب أحدكم =

#### طلباء كابازارون مين چرنا

سوال[۱۰۹۲۴]: ظلى عدارس عربيكو بلاوجه بازارول مين پيرناكيا ب

ے ضرورت سب کے لئے برا ہے اور عربی طلباء کے لئے زیادہ برا ہے (۲) ۔ فقط وانٹدتعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم و ہو بند۔

☆ ...☆.... ☆.... ☆

= فليتق الوجه" رواه أبوداود. (مشكاة المصابيح، باب التعزير، الفصل الثاني: ٢٢٣/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"والصرب في هذه الأية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لايكسر عطما، ولايشين حارحة، كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لاغير وكذلك القول في ضرب المؤدب غلامه لتعليم القرآن والأدب". (الجامع لأحكام القرآن، القره: ٣٣ ٣٣ / ١٢٣ ، ١١ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وقال جمهور أصحابما: لا يبلغ تعزير كل إنسان أدنى الحدود كالشرب وفي شرح السنة: مذهب أكثر الفقهاء: أن التعزير أدب يقصر عن مبلغ أقل الحدود". (مرقة المفاتيح، كتاب الحدود، باب التعزير، الفصل الثاني: ٢٢٢/٤، وشيديه)

(۲) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" (مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضعها: ١/٨١، قديمي)

"قال الإمام النووي في شرحه على مسلم الأنها محل العش والخداع، والربا، والأيمان الكاذبة، وإخلاف الوعد، والإعراض عن ذكر الله، وغير ذلك مما في معناه " (شرح الووي على صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب المساجد: ٢٣٦١، قديمي)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الصلاة، باب المساحد ومواضعها: ١/١ • ٣، رشيديه)

## كتاب الشركة والمضاربة

(شركت اورمضاربت كابيان)

## والدكتح بركرده تحكم نامه كےمطابق تجارت كرنا نيز معاہدہ كاتحكم

سووال[۱۹۵۵] الله معابرہ ہوا، گھرا اور گر تین بھی تی ہے کہ ان تینوں کے کاروبار مشترک ہے ، ان تینوں کے کاروبار مشترک ہے ، ۱۹۵۵ کے درمیان تخواہ کی کی وزیادتی اوردیگر شرائط کے سلسلہ میں ایک معابرہ ہوا، پھر ۱۹۵۱ء میں ایک بھی تی بعی تی بھی تھا اس کے والد صاحب نے دونوں بھا تیوں کو اور مرحوم زید کے وارثوں کو جمع کر کے ایک حکم نامہ حصص کی تقسیم اور شخواہ کی کی وزیادتی کے اور کاروبار ہم تینوں کی کھوادیا، جو کہ کئی دفعات پر مشتمل تھا۔

اس کے دفعہ نم میں جو کہ موجودہ کاروبار ہم تینوں کی کرتین سال تک نبھا نا اور اس تین سال کے اندر جو بھی نئے کاروبار ہوں گے، وہ تینوں کے مشتر کہ ہوں گے اور دفعہ نم الا میں تھا ہے کہ اس حکم نامہ سے اندر جو بھی نئے کاروبار ہوں گے، وہ تینوں کے مشتر کہ ہوں گے اور منظور بھی کیا، پھر پچھ عرصہ کے بعد واللہ صاحب کا انتقال ہوگیا۔

اب پھر پچھ عرصہ سے دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوگیا، شدید اختلاف کی وجہ سے عمر نے چھوٹے بھی ٹی بکر کواور زید کے ورثاء کومطلع کردیا کہ اختلاف کی وجہ سے کاروبار بڑھا، مناسب نہیں ہے، اس لئے میں لکھتا ہوں کہ والدصاحب مرحوم نے جو تھم نامہ میں جس کاروبار کوسنجا لئے کا تھم دیا تھا، اس کوویسے ہی تین سال تک نبھا دُل گاور آج کے بعد سے جو بھی نیا کاروبار کرول گا، وہ میر اذاتی ہوگا، اس میں کوئی شریک نبیں ہوگا۔

یھر عمر نے اپنی ذاتی رقم سے پچھ نے کاروبار شروع کئے، اختلاف شدید بر موجانے کی بناء پر ایک ثالث کے سامنے معاملہ پیش ہوا، اب تو ثالث نے بھائیوں کے درمیان معامدات اور ان کے والدصاحب کے تھم نامہ

کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ عمر کے نئے کا رو ہار نتیوں بھائیوں کے مشترک ہیں، مطبع فر مادیں کہ ثانت نے جس بناء پر عمر کے ذاتی کاروہ رکومشتر کہ کاروہ رقر اردیا، کیا ہیہ بنیاد سیج ہے؟

۲ معاہدہ کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ والدصاحب کے حکم نامہ کی شرعاً کیا حقیقت ہے اور کیاا تنابڑا کاروبار والدصاحب کے حکم نامہ کی شرعاً کیا حقیقت ہے اور کیاا تنابڑا کاروبار والدصاحب کے حکم پر بی منحصر رہے گا اور اس پر جمل ضرور کی ہوگا؟ اس کے بغیر کاروبار درست نہ ہوگا؟ جب کہ بھا ئیول کے درمیان حالات خراب ہو چکے تھے ،شرعی حکم سے مطلع فرمادیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا والدصاحب کے انتقال کے بعد جب عمر نے اپنا کاروبارا پنے ذاتی روپیہ ہے شروع کیا، جس میں مشتر کہ روپینییں گایا اور بمرکو نیز زید مرحوم کے ورشہ کو مطلع کردیا کہ میں کاروبار تنہا میرا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، اپنے ذاتی روپیہ ہے اس کو شروع کرتا ہوں اور انہوں نے اس کو تسلیم کرلیے، تو وہ تنہا کاروبار عمر کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں (۱)۔ ٹالٹ کا بیاکام ہوتا ہے کہ وہ مشتر کہ اختلاف معاہدے کا فیصلہ کردے، ذاتی ، انفرادی کاروبار میں نہ شرکت، نہ اختلاف ہے، ٹالٹ کا اس کے متعلق کوئی تھم لگانی، اس کے حدود واختیارے خارج ہے، باں! اگر شرکا وخود ہی اس پر راضی ہوجا کیں، تو دوسری بات ہے۔ "و هدر صاهر لا بحصی" (۲)

(١) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "ألا لا تظلموا، ألا لا ينحل منال امنوئ إلا بنطيب سفس منه". رواه البنهقي في شعب الإيمان. (مشكاة المصابيح، كتاب

۲ معابده کرن اوراس کے اندر مدت متعین کرناشر ما درست ہے (۳) ۔ مدت ختم ہونے پر وہ معاہدہ

البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي

"ولا يحوز التصرف في مال غيره بعير إذبه" (شرح الحموي على الأشباه، كتاب العصب "ولا يحوز القرآن كراچي)

(وكدا في القواعد الكلية، الملحقة بمحموعة قواعد الفقه، ص ٩٦، مير محمد كتب حامه) (٢) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

(٣) "روى عير واحد. أن السي صلى الله تعالى عليه وسلم حرح بمن معه إلى الحديسية حتى إذا كان بدي الحليفة قلد الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة وائهى الأمر إلى الصلح، وكتابة كتاب في دلك، فدعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليا كرم الله وجهه فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد =

خود بخو دختم ہوج نے گا ، اگر ضرورت اور حالات کا تقاضہ ہو ، تو مدت متعینہ سے پہلے بھی شرکاء باہم اپنے محاہدہ کو ختم کر سکتے ہیں ، والدصاحب نے جو عکم نامد کھا ہے ، اس کا احترام کرنا اولا دے لئے عین سعادت ہے (۲۲) ، ان کا حکم نامداولہ دکی خیرخوا ہی پر بنی ہے ، بلہ وجہ اس کو ختم نہ کیا جائے ، لیکن اگر اس کی پابند کی ہیں مصرت ہوتو اس سے ختم یعنی نے شدید تن زع کو ختم کرنے کے لئے پابند کی نہ کرنے پر بھی امید ہے کہ گرفت نہ ہوگی ، کیونکہ والد صاحب مرحوم اگر زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ ان کے حکم پر عمل کرنے سے اولا دکومضرت ہے ، جس کا تحل و شوار ہوا و میں ہوتا ہوا ہے ، تو وہ خود ہی اپنا تھم والیس لے لیتے۔

اور یہ تھم شدید زاع کا باعث بنا ہوا ہے ، تو وہ خود ہی اپنا تھم والیس لے لیتے۔

حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم و یو بند ، کیم ربیج الا ول/ ۹ میں اص

= رسول الله سهيل بن عمرو اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عندالله سهيل بن عمرو صنحاً على وصنع النخرب عن الناس عشر سين يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن بعض عنى أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه، رده عليهم الح". (روح المعامي، الفتح ٢٦ ٢١ ١١، ١١ دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وصحيح البخاري، كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان الح الـ ٣٤١، ٣٤٢، قديمي) (وكذا في المداية والمهاية، المسة السادسة للهجرة، غزوة الحديبية. ٣٥٣، ٥٥٢-٥٥٥، المكتبة الحقانية) (٣) قال الله تعالى. ﴿واحفص لهما جماح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيابي صغيراً﴾ (الإسواء: ٣٣)

"قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى · أي: تواضع لهما وتدلل ﴿ مِن الرحمة ﴾ أي. من فرط رحمتك عليهما" (روح المعاني، الإسراء ٥١/١٥، دار إحياء التواث العربي بيروت)

"عن أبي الدرداء رصي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال له أسو الدرداء. سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الحنة، فإن شنت فحافظ على الباب أو ضيع" (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب البر والصلة، القصل التاني، ١٩/٢ ام، قديمي) على الباب أو ضيع" (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب البر والصلة، القصل التاني، ١٩/٢ وسلم. رضى "ينجب التطليق متابعة للوالد، ورضاءً له، فقد ورد عن البي صلى الله تعالى عليه وسلم. رضى

الرب في رضى الوالد، وسحط الرب في سحط الوالد". (نفع المفتي والسائل، مايتعلق بإطاعة الوالدين، ص: ٢ ا ٣، دار ابن حزم)

#### دو بھائیوں کا دکان میں شرکت کر کے ایک کا دوسرے کے جھے پر قابض ہوجانا

سے وال [۱۰۹۲]: عمر اور بکر دوسکے بھائی ہیں، عمر بڑا اور بکر چھوٹا ہے، پچھ عمر میں پہلے عمر اور بکر میں زبانی میہ طے پایا کہ شرکت میں ایک دکان کھولی جائے، دریں اثناء عمر کی وساطت سے عمر کے برا درطریقت سے ایک دکان ملی ہجو کہ ندکورہ برا درطریقت زید نے میہ کر آٹھ ہزار روپ بگڑی پر دی کہ بیصرف عمرکی وجہ سے دے رہا ہوں، دکان کی رسید وغیرہ بدلوانے میں دو ہزار روپ خرچ ہوئے۔

زید نے عمر اور بکر سے صرف دو ہزاررہ پے نقد لیا، جو کہ بکر نے اپنی جیب خاص ہے اوا کیا، زید نے باقی چھ ہزاررہ پے ہیرون ملک لیمنا چاہا، عمر نے اپنے کی دوست سے چھ ہزاررہ پے اپنی شخصی صفاخت ہر زید کی خواہش کے مطابق ولوا یا اور بعد از ال عمر نے ایک ہزار میں ایک ہزار بیت ہے، دوکان چلانے کے لئے بھی رہ پید درکارتھا، عمر نے اپنے ایک اور برادر طریقت شعیب سے ایک ہزار رو پیدا پی صفاخت پر لے کر دکان میں لگا دیا، ندکورہ شعیب برادر طریقت ہونے کے علاوہ عمر اور بکر کی والدہ کے مکان میں کراید دار بھی ہے، جنہوں نے دویا تین سال کے بعد بیرہ پید ندکورہ لیا، اپنے کرایہ میں منہا کرایا اور مکان کی آمد نی میں سے بیرہ پیم اور بکر کی والدہ کو ادا کردیا گیا، ایک ہزاررہ پیز یدکارہ گیا تھا، وہ زید نے دبلی منہا کرایا اور مکان کی آمد نی میں سے بیرہ پیم اور بکر کی والدہ کو ادا کردیا گیا، ایک ہزاررہ پیز یدکارہ گیا تھا، وہ زید نے دبلی آکہ دی سے دوسول کرلیا جو کہ بخوشی دکان کی آمد نی سے جی ویا گیا۔

دو ہزاررو پیے جو کہ رسید کے بدلوانے پرضر ف ہوا، وہ بھی دکان کی آمدنی سے دیا گیا، مذکورہ بالا چھ ہزار روپے تین سال کی مدت میں مذکورہ دوست کو آہتہ آہتہ دکان کی ہی آمدنی سے دیا گیا، اب دکان کسی کی قرض دار نبیس رہی۔

یہ بھی قابل ذکر ہے کہ دکان کی رسید بدلوانے کے دوران بکرنے دونوں دکانوں کواپنے ہی نام رکھ،
جب کہ بحر نے ایک دکان اپنے اور دوسری بکر کے نام رکھنے کی بدایت کی تھی، مگر بکر نے ایسانہیں، کیا، جب باز پر س
کی تو یہ کہہ دیا گیا کہ بزرگوں کا تھم ایسا ہی ہے، عمر نے بات کوخراب نہ کرنے اور دنیا کی جگ ہنائی سے بہنے
کی خاطر کام کواس امید پر جاری رکھا کہ بھی تو بکر کو خیال ہوگا اور جماری شرکت جاری رہے گی، ای طرح سات
سال بیت گئے۔

بكرنے بعدازاں ایبارو بیافتیار كرلیاجس كی وجہ ہے عمر كود كان جوں كی توں چھوڑنی پڑی،اس سات

سال کے دوران تمام تر آمدنی بکر کے پیس رہی اور بکراپنی مرضی ہے بچھ بھی کرتار ہااور عمر کے پاس کوئی بیسہاس سسمہ میں نہیں آیا جوابک بزار رو پیدوہ مکان کی آمدنی ہے پچھ وصول کرلیا تھا، دکان میں مرمت اور ضروریات ضرور عمر کے مشورہ ہے ہوتی رہی، دکان فہ کور کا کاروبار ''ٹھ سال تک دونوں مل کر چلاتے رہے اور پھر عبیحدہ ہوجانے کے بعد بکر نے وہی دکان وغیرہ ۵۵ بزار روپے میں ایک دکان کی آمدنی سے خرید کرلیں اور اب اس جائیدادگی قیمت قریب ایک لاکھرویے ہوگئی۔

زروئے شرع فرہ کیں کہ عمر کی شرکت شرک یا قانونی اس میں ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ دوئم کہ اب چونکہ جائیدا داس مکان کی شرکت شدہ آمدنی سے نہیں ہے، کی اس میں آ دھا حصہ عمر کا ہوسکتا ہے، اگر عمر بالکل منحرف ہوجائے توالیے شخص کا شرع کی روہے کیا مقام ہوسکتا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شرکت میں تو دکان شروع بی کی گئی ہے، اس میں کیا شبہ ہے، جب تک معاملہ شرکت کوختم نہیں کیا گی،
ہرابرشر کت باتی ربی اور حسب قرار دادعر بھی آیدنی کا مستحق ربا(۱) رشر کت کا معاملہ کرکے کام شروع کرنے کے
بعد (جب آیدنی زیادہ بوج کے) شرکت ہے منحرف بوجانا اور حسب قرار داد آیدنی ہے حصہ نہ دینا سخت گناہ اور
نصب ہے (۲) ۔ جس کا وبال بھی سخت ہے، پھر بھائی کے ساتھ بیروش تو اور بھی خطر نہ ک ہے ۔ والقد تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲، ۳/۲۹ ھے۔
الجواب صحیح: بندہ نظام اللہ بین، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۳/۳۰ ھے۔

(١) "وحكم شركة العقد صيرورة المعقود عليه، وما يستفاده به مشتركاً بيهما، كذا في محيط السرخسي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشركة، الناب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها الخ، الفصل الأول الخ: ٣٠٢/٣، رشيديه)

"وحبكمها في شركة الملك صيرورة المحتمع من النصيبين مشتركاً بينهما، وفي شركة العقد صيرورة المعقود عليه، أو ما يستفاد به مشتركاً بينهما" (البحرالرائق، كتاب الشركة. ١٤٩٥، رشيديه) (وكذا في النهرالفائق، كتاب الشركة: ٢٩٣/٣، رشيديه)

(٢) "راعلم) بأن الاعتصاب أحد مال العير بما هو عدوان من الأسباب شههو فعل محرم؛ لأنه
 عدوان وظلم، وقد تأكدت حومته في الشرع بالكتاب والسبة، أما الكتاب فقوله تعالى ﴿يا أيها الدين =

## پریس میں شرکت اوراس کی علیحد گی اور نفع کی تقسیم

سبوال[۱۰۹۲]: دوآ دمیوں نے مشترک ہوکرایک پریس کھولا، چھاہ تک پریس چاتار ہااور دونوں نصف نصف منافع لیتے رہے،اس کے بعد پریس مبلغ آٹھ ہزارروپے میں فر دخت کردیا گیا،فریق اول چھ ہزارروپے اللہ فردیا گیا،فریق اول چھ ہزارروپے اللہ ہور ہزار منافع لے چکا ہے، تو اس صورت میں فریق ٹانی دو ہزار منافع لے چکا ہے۔ تو اس صورت میں فریق ٹانی دو ہزار کاحق دار ہوتا ہے یا جا مزار کا میں دو ہزار منافع لے چکا ہے، تو اس صورت میں فریق ٹانی دو ہزار کاحق دار ہوتا ہے یا جا مزار کا میں دو ہزار منافع لے چکا ہے، تو اس صورت میں فریق ٹانی دو ہزار کاحق دار ہوتا ہے یا چار ہزار کا ، یہاں ایک عالم صاحب سے یو چھا گیا، تو انہوں نے فر مایا، جب دونوں فریق نفع نفصان میں برابر کے شریک تھے، تو پریس فروخت ہونے کے بعد بھی نصف نصف رقم کے مالک ہیں،ازروئے شرع جواب مرحمت فرما کھیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب رویبی بھی دونوں کا نقا اور نفع نقصان میں شرکت بھی نصفا نصف کی تھی ،تو جو نفع برابر لیا گیا وہ درست ہوا(۱)اور پرلیں فروخت ہونے پربھی نفع ہوتو برابر ہوگا ،البتۃ اگرشرکت کرتے وفت اصلی روپبید ونوں کا

= آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ (الساء: ٢٩) . وقال عليه السلام: "سباب المسلم فسق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة نفسه" (المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب: ٢، الجزء ١، ٥٣،٥٢/١، مكتبه غفاريه كوئنه)

"وركنه: إزالة اليد المحقة، وإثبات اليد المبطلة وصفته أنه حرام محرم على الغاصب ذلك". (البحرالرائق، كتاب الغصب: ١٩٢/٨ ، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الغصب: ٢/١٤١، ٩١، سعيد)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الغصب، الباب الأول في تفسير الغصب وشرطه وحكمه الخ: ١١٩/٥ مرشيديه)

(۱) "لو كان المال مهما في شركة العنان، والعمل على أحدهما إن شرطا الربح على رؤس أموالهما جار ولو شرطا العمل عليهما جميعاً صحت الشركة، وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واسترطا الربح بينهما على سواء أو على التفاضل، فإن الربح بينهما على الشرط والوضيعة أبداً على قدر رؤس أموالهما، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الثاني =

برابرندتها، بلکه اس میں فرق تھا، تو پریس فروخت ہوئے پراصلی روبید دونوں کا جتناجتنا تھا، وہ دونوں کو دے دیا جائے گا، پھرجس قد رنفع ہوا، دونوں میں برابرتقیم ہوگا، مثلاً: اگرشرکت کرتے وقت ایک کاروپیدایک بزارتھا اور دوسرے کا دو ہزارتھا، مجموعی تین ہزارے کام شروع کیا تھا، تو اب پریس آٹھ ہزار میں فروخت ہوا، تو اس کی قیمت سے ایک بزارتو ایک ہزار دونوں کا ہوگا اور دو ہزار والے کا ہوگا، باقی پانچ ہزار دونوں کا نصفا نصف ہوگا، اگرشرکت کرتے وقت روپید دونوں کا برابرتھا، تو اب پریس کی قیمت بھی دونوں کو برابر سے گی (۱)۔ فقط والٹد تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، ۱۲، ۱۲ هـ

## بالهمى معامده كےمطابق مدات كى تقسيم نەكرنا

سبوال[۱۰۹۲۸]: زیر، بکرنے شرکت میں وثیقہ نویسی کا کام شروع کیا، جس میں حسب ذیل قتم کا کام اور آمدنی کی مدات ہیں:

> ا۔ تغییرات کے فارم و نقشے داخل کرنے کا کام۔ ۲۔ عام تم کی درخواستیں لکھنے کا کام۔

= في شركت العنان، الفصل الثاني الخ: ٣٢٠/٣، رشيديه)

"(قوله: ومع التفاصل في المال دون الربح) أي بأن يكون لأحدهما ألف وللآخر ألفان مثلاً، واشترطا التساوي في الربح، وقوله وعكسه أي بأن يتساوى المالان ويتفاصلا في الربح" (الدرالمختار مع ردالمحتار، كناب الشركة، مطلب في توقيت الشركة روايتان: ٣١٢، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الشركة: ٢٩٢، ٢٩١، وشيديه)

(١) "وحكمها في شركة المملك صيرورية المحتمع من الصيبين مشتركاً بينهما، وفي شركة العقد صيرورة المعقود عليه، أو ما يستفاد به مشتركاً بينهما". (المحرالرائق، كتاب الشركة ٢٤٩٠، رشيديه)

"وحكم شركة العقد صيرورة المعقود عليه، وما يستفاده به مشتركاً بيبهما، كذا في محيط السرخسي". (النصاوي النعالم كيرية، كتاب الشركة، الناب الأول في بيان أنواع الشركة وأركابها وشرائطها الخ، الفصل الأول الخ: ٢/٢ ٣٠، رشيديه)

(وكذا في النهرالفائق، كتاب الشركة: ٣٩٣/٣، رشيديه)

۳- سے ناموں کی نفتول وغیرہ کا کام۔ ۴- پروچکشن کی تغمیر کے نقشے داخل کرنے کا کام۔ ۵- پیورخود فارم بھرنے کا کام۔ ۲- اقرار نامے لکھنے کا کام۔

یہ چھطرے کے کام تھے، جوزید، بکر چھسال سے کرتے رہے ہیں اور دن بھر کی آمدنی زید کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے، جوروز کی روز آپس میں تقلیم ہوجایا کرتی ہیں ،ابتدائی تین سال تک تو او پر تکھی ہوئی چھدول میں زید نے بکر کو پہلے دن ہے مقرر کیا ہوا حصد دیا اور خود بھی لیے، گر آخری تین سالوں میں بکرایک دو تین کوچھوڑ کر باقی چارویا بچ وچھ مدول کی آمدنی ایک ایک کر کے بغیر وجہ بتلائے ہوئے اپنے حق میں کرلی، زید کی کارروائی کیسی ہے؟ اس طرح زید کے پاس جورقم بہو نچے گی، وہ جائز ہوگی یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

باہمی معاہدوں کے خلاف کرنااور مذکورہ مدات کی رقوم گونتسیم نہ کرنادرست نہیں(۱)،زید کے لئے ان متینوں مدول کی رقوم تنہا خودر کھ لین جائز نہیں،اپنے حصہ سے زائدرقم اس کے لئے بھی ناج ئز ہے(۲)۔فقط وامقد تعی لی اعلم سے کررہ العیدمحمود غفر لہ، دارالعلوم ویو بند،۱۳ سا ۹۱/۳ ھ۔
الجواب صحیح العید نظ م الدین ، دارالعلوم ویو بند،۱۳/۵ میں۔

( ا ) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . "آية المنافق ثلاث" إذا حدث كذب، وإذا وعد أحلف، وإذا اؤتمن حال" متفق عليه (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب علامات النفاق، ص: ١٤، قديمي)

"قوله الحلف في الوعد حرام، قال السبكي: طاهر الآيات والسنة تقتصي وجوب الوفاء" (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي، كتاب الحظر والإباحة ٢٣٦، وقم المادة ٢٣، إدارة القرآن كراچي) (وصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: ١/٠١، قديمي)

(وكذا في مرقة المفاتيح، كتاب الأداب، باب الوعد، الفصل التابي ٢٠٥١، وقم الحديث. ٨٨١، رشيديه) (٢) "ولا يحوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآحر إلا بأمره، وكل واحد مهما كالأجسي في نصيب صاحبه" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الأول في بيان أبواع الشركة وأركابها وشرائطها =

## بغيريبي ديئے ميني ميں شركت كرنا

سے وال [۱۰۹۲]: ایک شخص دوده کی کمپنی میں سواگیارہ روپے دے کرشریک ہوتا ہے اور جب
سے اس کی شرکت ہے، اس روپے براس کو سورو پے دیاجا تا ہے، اگر یہی شریک اپنے دوده کو اس کمپنی کو پیچنا ہے
تو کمپنی سال پورا ہونے پرجتنی رقم کا دودهاس نے کمپنی کو فروخت کیا، اس کے حساب سے نفع کے نام پر پچھ بیسے
دیئے جاتے ہیں کمپنی کی طرف ہے، حالا تک شریک نے اپنے دوده کی قیمت پہلے ہی ہے کمپنی ہے وصول کر لی
تھی، لیکن شیخص کمپنی کا شریک ہے اور دوده دیتا ہے اس کے بالقہ بل دوسر اشخص شریک کمپنی تو ہے، لیکن دوده
نہیں دیتا، تو کمپنی کی چھنیں دیتی، تو بینفع کے نام کی رقم بغیر پسیے کی شرکت کے لیمنا جائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نفع کے نام پر بیرتم بغیر پیسے کی شرکت کے لین درست نبیں (۱)، بیسے دے کرشرکت کی ہو، توحب قرار داد حصہ اور نفع لینا درست ہے(۲)،اگر کمپنی کا کام کرنے کی وجہ سے بیہ بیسے بطور اندی م ملے، وہ درست

= الخ: ۱/۲ · ۳۰ رشيديه)

"(وكل) من شركاء المملك (أحبي) في الامتناع عن تصرف مصر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة". (الدرالمختار، كتاب الشركة: ٣/٠٠ ٣٠ سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الشركة: ٢٨٠/٥، رشيديه)

(١) "والشركة لغة علط النصيين بحيث لا يتميز أحدهما وفي فتح القدير. وركبها في شركة العين اختلاطهما". (البحر الرائق، كتاب الشركة: ٢٤٩/٥، وشيديه)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الأول في بيان أبواع الشركة وأركابها وشرائطها وأحكامها وما يتعلق بها: ١/٢ •٣، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الشركة: ٢٩٨/٣، ٩٩١، سعيد)

(٢) "فما كان من ربح فهو بيهما على قدر رؤوس أموالها واشتراط الربح متفاوتاً عندما صحيح" (ردالمحتار، كتاب الشركة، مطلب: اشتراط الربح متفاوتاً صحيح، بحلاف اشتراط الخسران. ٣٠٥/، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الأول في بيان أبواع الشركة الخ: ٣٠٢، رشيديه)=

ہے(ا)\_فقط واللہ تعالیٰ اعلم\_

حزره العبدمجمودغفرله، دارالعلوم و بوبند-

الجواب صحيح: العبد نظام الدين، دارالعلوم ديوبند، ٨/ ١/٣٣ هـ-

## مشتر کہرو پیہے سے تجارت اور نفع سے حج کرنا

سے وال[۱۰۹۳۰] : چنداَ حباب کاارادہ ہے کہ گیارہ آ دمی فی نفر دوسور و ہے ڈال کرمشتر کہ تجارت کریں اور جو پچھنفع ملے ،اس کے ذریعید دوسال کے بعد گیارہ آ دمی ل کر جج کے بئے ہو کمیں ، کیا بیہ معامد سے ہے؟ اوراس طرح حج کرنا درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

## اس طرح اوراس نبیت ہے تجارت تو درست ہے (۲) ، مگر حج کی شرط نہ لگائی جائے ، ہرایک کا نفع اس کو

= (وكذا في البحرالراثق، كتاب الشركة: ٢٨٣/٥، رشيديه)

(١) "اهدى إلى رحل شيئاً أو أصافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والصيافات ٢٠٥٠، رشيديه)

(وكدا في محمع الأبهر، كتاب الكراهية، فصل في الأكل. ٢ - ٥٢٩، دار إحياء التراث العربي بيروت) روكدا في المتناوى البزازية على هامش الفتناوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الرابع في الهدية والميراث: ٣١٠/٢، وشيديه)

(٢) "يعي أن علة الفساد ما ذكر من قطع الشركة، وليست العلة اشتراط شرط فاسد فيها؛ لأن الشركة
 لا تنفسد بالشروط الفاسدة". (ردالمحتار، كتاب الشركة، مطلب اشتركا على أن ما اشتريا من تحارة
 فهو بيننا: ٣/٢ ٢/٣، صعيد)

"وفيه أيضاً إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى، رجل قال لرحل. اشتوجارية فلان بيني وينك على أن أبيعها أنا، قال: الشرط فاسد والشركة حائر، قال. وكدلك كل شرط فاسد في الشركة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشركة، مطلب. الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة: ٣٠٣/٢، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الشركة: ٢٩٢/٥، رشبديه)

دے دیا جائے ،اس کا جودل جاہے کرے ، حج پرمجبور نہ کیا جائے (۱)۔ فقظ واللہ تع لی اعلم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، کا/۱۱/ ۸۷ھ۔

## شرکاءکاایک شریک کو پانچ سال کے لئے دکان ٹھیکہ پردینا

سووال[۱۰۹۳] : موٹر کے سامان کی ایک دکان ہے، جس میں پیجاس بڑار کا سامان ہے، اس میں چات بڑار کا سامان ہے، اس میں چند آ دمی شریک ہیں، شرکاء نے باہم مل کر ایک شریک کو وے دی کہ پانچ سال تک دکان چلا سکتے ہو، ہرس ل پندرہ ہڑار ہمیں دینے ہوں گے، دکان لینے والاشریک اگر چاہے تو دوسال کے بعد واپس کرسکتا ہے، پانچ سال کی مدت ختم ہونے پردکان مع سامان واپس لے لی جائے گی، جوشر کاء کی مشتر کے ہوجائے گی، تو کیا بید معاملہ آل رمیں واضل ہے یا نہیں؟ اگر بیصورت نا جائز ہے تو جواز کے پہلوے مطلع فرمائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## میصورت غلط ہے، ناجائز ہے(۲)، جواز کی صورت میہ ہے کہ جو مخص کام کرتا ہے،اس کا حصہ منافع میں

(١) "وكل يتنصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١/٢٥٣، رقم المادة: ١٩٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"لا يسمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أضر بغيره صرراً فاحشاً". (شرح المجلة لسليم رستم بار، الباب الشالث في المسائل المتعلقة بالحيطان و الحيران: ١٩٥٤، رقم المادة. ١٩٤١، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، باب كتاب القاصي إلى القاضي، مطلب اقتسموا داراً وأراد كل منهم فتح باب لهم ذلك: ٣٢٨/٥، معيد)

(٢) "وشرط جوار هذه الشركات وال يكون الربح حراً شائعاً في الحملة لا معينا، فإل عينا عشرة او منائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة كذا في البدائع" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الأول في بيان أنواع الشركة الخ: ٢/١ ٣٠٠، ٣٠٠، وشيديه)

"(وشرطها) أي. شركة العقد (وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح الأحدهما)؛ لأنه قد لا يربح غير المسمى" (الدرالمختار، كتاب الشركة: ٣٠٥، سعيد) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الشركة: ٥/٤٤، رشيديه)

فیصد کے اعتبار سے پچھزیادہ تجویز کردیا جائے ، بقیہ من فع سب شرکا ، باہم حصہ رسدتقسیم کرلیں (۱) ، پندرہ ہزار سالا نہ تعیین نہ کیا جائے ،اللہ تعالی ہی کے علم میں ہے کہ سال بحر میں کس قد رنفع ہوگا (۲) ۔فقط واللہ تعیل اعم حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳/۳/۳۱ھ۔

## بینک کی ایک اسکیم برائے پیشن کا حکم

سووال[۱۰۹۳۲]: جمارے اسٹیٹ بینک نے ایک اسٹیم کالی ہے، کہ ماہا نہ سورو پے دس سال تک بینک میں جمع کرانے پروس سال بعد بطور پنشن ماہا نہ ایک سوانہ تر روپے بچاس پیسے مل کریں گے اور آپ کی اصل بقت میں جمع کرانے پروس سال بعد بطور پنشن ماہا نہ ایک سوانہ تر روپے بچاس پیسے مل کریں گے اور آپ کی اصل رقم اور اس کا من فع جول کا تول رہے گا، بینک اس قم کو تجارت وغیرہ میں خرچ کرتا ہے، کیا ایسی اسکیم میں شریک ہوتا در ست ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا ،

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگریدرو پیدبطور شرکت جمع کیا جائے ، تب بھی دس سال بعد بطور پنشن • ۱۹۹/ ماہا نہ جمیشہ کے لئے مقرر کردینا غلط ہے، جب کہ اصل رقم اور اس کا منافع جوں کا توں ہاتی رہے گا، ایس شرکت شرعاً ورست نہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحودغفرله، دارالعلوم ديوبند،٢/٤/١٠٠١هـ

(١) "إذا عرف هنذا فسقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين متساوياً أو متفاصلاً فلا شك أنه يحوز، ويكون الربح بينهما على الشرط، سواء شرطا العمل عليها أو على أحدهما" (بدائع الصنائع، كتاب الشركة: ٨٣/٥، وشيديه)

"قوله: (وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه) وهو التفاضل في المال والتساوي في الربح على ما شرطا، والوصعية على قدر المالين" ولم يفصل؛ ولأن الربح كما يستحق بالمال، يستحق بالعمل، كما في المصاربة". (البحر الرائق، كتاب الشركة: 1/2 ، 191، 191، وشيديه)

(وكدا في ردالمحتار، كتاب الشركة، مطلب. في توقيت الشركة روايتان ٣١٢،٣، سعيد) (٢) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: • ٣١٠

(m) "وشرط حواز هذه الشركات وأن يكون الربح حراً شائعاً في الجملة، لا معيما، فإن عينا عشرة =

## مشتر کہ زمین کی آمدنی سے تعمیر شدہ مکان کا حکم

سوال [۱۰۹۳]: دوفریق نے لکرایک قطعہ زمین خریدی، جوہر حیثیت ہے مشترک چاتی رہی،
یعنی اس میں جو پچھ پیداوار ہوتی، نصف نصف تقسیم ہوجاتی رہی، پچھ دن کے بعد فریق اول نے مشترک زمین
کے ایک جزویر بل اجازت فریق ٹانی کے ایک مکان تعمیر کرلی اور اس میں اپنے ذاتی پورلوم لگا کرآ مدنی شروع
کردی اور تغییر مکان کا کل خرچہ لکھ کرفریق ٹانی کو دیا کہ نصف دو، چنا نچہ پچھ دن کے بعد فریق ٹانی نے فریق اول
کونصف خرچہ دے دیا اور گا ہے گا ہے فریق اول سے کہتے رہے کہ جب آپ نے نصف خرچہ لیا ہو ہوں کا کوئی حل
فائدہ کا خیال رکھے، مگرفریق اول برابر حیلہ سے کام لیتے رہے، مگر ایک دن ان کو جر آبلایا گیا کہ مکان کا کوئی حل
نکالیس ، اس پر برجہ شدفریق اول نے کہا کہ مکان میں تمہر را پچھ نہیں ہے، اس لئے کہ تمہارار و پیر تغییر میں نہیں
نگا ہے۔ اب دریا فت طلب بیہے کہ:

ا.....مكان ميں فريق انى كاشرعاً حق ہے يانہيں؟

۲۰۱ اگرنہیں ہےتو فریق ٹانی نے جورو پیددیا تھا،اس کوفریق اول نے اپنے کارو ہار میں لگا کر جو کم ئی کی،وہ کس کاحق ہے،فریق اول کایا ٹانی کا؟

۳ ال معامد مين فريق اول نفريق الى كودهوكد مين ركها يانبين ؟ بسوا توحروا. الحبواب حامداً ومصلياً:

جب تغییر میں خرج شدہ رقم کا نصف حصہ فریق اول نے فریق ٹانی سے وصول کرلیے ، تو جس طرح زمین میں دونوں برابر کے شریک ہیں ، اسی طرح مکان میں بھی دونوں شریک ہوں گے(1) ، اب انکار کاحق نہیں ،

= أو مائة، أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة كذا في البدائع" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الأول في بيان أنواع الشركة الخ: ١/٢ ٠٣٠، ٣٠٢ رشيديه)

"(وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح)؛ لأنه شرط يوحب انقطاع حق الشركة، فعساه لايخرج إلا القدر المسمى لأحدهما" (البحرالرائق، كتاب الشركة: ٢٩٢٥، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الشركة: ٣٠٥/٣، سعيد)

(١) "وحكم شركة العقد صيرورة المعقود عليه، وما يستفاد به مشتركاً بيهما، كذا في محيط السرخسي" 😑

دھو کہ دینا سخت گناہ ہے(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱/۲/۱۰۱۰ھ۔

## سوسائل میں رقم جمع کرنے کا حکم

سوال [۱۰۹۳]: افریقہ میں پھی بی خواہ حضرات نے ایک تعلیمی ویلیز سوسائن قائم کی ہے،اس کا اہم کام بیہ کہ وہ لوگوں سے ماہانہ پھی رقم وصول کر کے سوسائن فنڈ میں اس کے نام سے جمع کر لیتے ہیں اور آڑے وقت میں بیر قم جمع کرنے واللہ آڑے وقت میں بیر قم جمع کرنے واللہ مرجائے ،تو جمع شدہ رقم سے اس کی اولا دکوتعلیم دلائی جوتی ہے اوراگروہ کسی وقت اپنی کل رقم واپس لیمنا چاہے،تو ایک مقررہ مدت کے بعداس کی رقم واپس کی جاتی ہے۔

اصل رقم ہے کچھزا کدرقم بھی اسے دیتے ہیں ،سوسائی مختلف کا روبار کر کے جمع شدہ رقم میں اضافہ کرتی

(الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الأول في بيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها الخ،
 الفصل الأول الخ: ٣٠٢/٢، رشيديه)

"وحكمها. وفي شركة العقد صبرورة المعقود عليه، أو ما يستفاد به مشتركاً بينهما". (البحرالرائق، كتاب الشركة: ٢٤٩/٥، وشيديه)

(و كذا في النهرالفائق، كتاب الشركة: ٣٩٣/٣، رشيديه)

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فبالت أصابعه بللاً، فقال: "يا صاحب الطعام! ما هذا؟" قال: أصابته السماء يا رسول الله! فيقال. "أفيلا حعلته فوق الطعام حتى يراه الباس؟!" ثم قال: "من غش فليس منا". (جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع: ١/٢٥٥، قديمي)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عبه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من غشنا فليس فنا" (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من غشنا فليس منا: ١/٠٤، قديمي)

(وكذا في الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، الترهيب من الغش والترغيب في المصيحة في البيع وغيره: ٢٥٠/٢، دارالكتب العلمية بيروت) ے، شرعاً بیصورت ج سرنہ یا نہیں؟ اور رقم سوس کُی فنڈ میں جمع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

اگرسوسائی ان رقوم ہے تجارت کرتی ہے اوراس کا نفع شرکا ءکوان کے رقوم کے موافق دیتی ہے تو وہاں رقوم کا جمع کرنا اور نفع لینا درست ہے (۱) ، بشرطیکہ تبی رت بھی جائز ہوا ورکوئی دوسری چیز بھی اس میں خلاف شرع شہو (۲)۔ فقط واللہ لتعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲ /۳/۱ و ۵۰

## شركت عنان كى ايك صورت كاحكم

سے وال [۱۰۹۳]: چندآ دمی ل کراگر کوئی تجارت کریں، شرکت عنان کے طور پراور یہ بھی ہاہم رضامندی سے طے کرلیں، کہ ہرشر یک کے ذاتی اخراجات، مثلاً کھانا، کپڑا، علاج وغیرہ، اس مشتر کہ تبجارت کے نفع سے پورے کئے جا کیں گے، چاہے کسی کے ذاتی اخراجات زیادہ ہوں یا کم ہوں اور ذاتی اخراجات کے بعد جونفع بچے گا، وہ حسب حصص مقررہ شرکاء پرتقسیم ہوگا، تو کیا یہ صورت شرکت کی جا کڑے یا کہ ناجا کڑے؟

(١) "لوكان المال مسهما في شركة العال، والعمل على أحدهما إن شرطا الربح على قدر رؤوس أموالهما جاز". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الثاني في شركت العان، الفصل الثاني النج: ٣٢٠/٣، وشيديه)

"إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بيبهما على نسبة رأس المال صح الشرط، سواء تساويا في رأس المال أو تفاصلا، ويقسم الربح بيبهما على نسبة رأس مالهما كما شرطا" (شرح المحلة لسليم رستم بساز، الفصل السيادس في شركة العبار، المبحث الأول: ٢ ، ٢٨٨، رقم المبادة: ١٣٤٠، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الشركة، مطلب: في توقيت الشركة روايتان: ٣١٢/٣، سعيد)
(٢) "ومنها الخلوعس الشرط الفاسد وهو أنواع وأن يكون المشروط محظوراً". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركبه وشرطه وحكمه وأبواعه ٣٠٠، رشيديه)
(وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطب: شرائط البيع أنواع أربعة: ٣/٥٠٥، سعيد)
(وكذا في البحرالوائق، كتاب البيع: ٣٣١/٥، وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

يه طريقه غلط ہے، اس ميں جہالت ہے، جومفضى الى النزاع ہوگى، اس لئے درست نبيس ہے(ا) \_ فقط والله تعالى اعلم\_

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۱/۱۸/۲۱هـ

## مال مشترك مين سے ايک شريک كا قرض لينا

سوال[۱۰۹۳]: ایک تجارت میں چھٹراکت دار ہیں، ہرشریک کی رقم اس شرکت میں شامل ہے اور کام کرنے والے صرف دوشریک بیں، نفع اور خسارے کی شرا لط اس طرح مطے تھے، چالیس فی صد کام کرنے والے شریک کواور بیں فیصد کل رقم پر، پھر کام کرنے والے ایک شریک نے شدید ضرور توں کے تحت اپنے طور پر دكان سے قرضہ ليا، رمضان المبارك ميں حماب كرنے كے بعد معلوم ہوا، كام كرنے والے اى شريك كے اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے وہ شریک دکان کا مقروض ہوگیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تجارت قدیمی شرائط پر چلے گی یا کوئی جدید تبدیلی ہونی چاہیے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوشرالط پہلے مطے کر بچے ہیں،ان میں ترمیم کی ضرورت نہیں،قرض کا معاملہ صاف کرلیا جائے۔فقط والله تعالى اعلم\_

حرره العبرمجمود غفرله، دار العلوم ديوبير، ۱۶/۱۰/۰۰، اهـ

(١) "وشرط جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلاً للوكالة، كذا في المحيط. وأن يكون الربيح معلوم القدر فإن كان محهو لا تفسد الشركة". (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الشركة، الباب الأول في بيان أنواع الشركة الغ: ١/٢ ٥ ٣ ، ٢ ، ٣ ، رشيديه)

"يشترط أن يعلم كيف ينقسم الربيح بين الشركاء، فإذا بقي مبهماً ومجهولاً كان الشركة فاسدةً". (شرح الممجلة لسليم رستم باز، الباب السادس في شركة العقد، الفصل الثاني في الشروط العامة لشركة العقد: ١٣/٢، رقم المادة: ١٣٣٩، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الشركة، فصل بيان شرائط جواز الشركة: ٥١/٥، رشيديه)

# مشتر کہ جائیداد سے حج کی ادائیگی کے لئے معاہدہ کرنا

سسوال[۱۰۹۳]: چند بھائیوں کے پاس ان کے والدمرحوم کی مشتر کہ جائیداد ہے، ان سب بھائیوں نے باہمی آپھی رضامندی سے میدمعاہرہ کیاتھ کداس مشترک جائیداد کی آمدنی سے ہر بھائی کیے بعد و گیرے ایک مرتبہ حج فرض اداکرے، اتنی قم کا ایک ساتھ جمع ہونا مشکل تھا کہ سب ایک ساتھ حج کریں ، ہیے معامده ١٩٦٣ء ميں ہوا تھا، اس وقت جہاز کا تھر ڈی کلاس کا کرا پیساڑھے پانچے سورو پیپیتھا اور ہر حاجی کوا یک ہزار روپیہ لے جانے کی اجازت بھی، ۱۹۲۳ء میں ایک بھائی نے جج بھی اوا کیا، جس میں سولہ یاسترہ سوکی قم خرجی ہوئی، بقیہ بھائیوں کا جج اداکرنایاتی ہے۔

اب ١٩٤٤ء میں بحری جہاز کا کراہیہ پونے نوسور و پے اور حجاز مقدس ساتھ لے جانے کی رقم پندرہ سو رو پہیہولٹی ہے،روپ کی قیمت میں تخفیف کے باعث اب حاجی تقریباً دو ہزارساڑھے چارسوروپے کی رقم خرچ كرتے ہيں۔اباس اضافه کی شکل میں پہلے کی بنسبت نوسویا ہزار روپید کافرق ہوجائے گا، بقیہ بھائیوں کا کہنا ے مجھ سے اور مطالبہ ہے کہ ہم آج کے حساب سے اپنے حج کی پوری رقم ڈھائی ہزاررو پییاس مشترک جائیداد کی آ مدنی سے وصول کر سے حج ادا کریں گے اور حج کئے ہوئے بھائی کا کہنا ہے کہ میرے مفرح میں پندرہ یا سولہ سو روپے خرچ ہوئے تھے،اتی ہی رقم تم لے لو،بقیہ اپنے آپ خرچ کرو،آن جناب تھم شرع ہے تحریر کریں کہ تن پر

## الجواب حامداً ومصلباً:

نوٹ کی قیمت کا کم ہونا اندرون ملک پچھڑ یا دہ اثر انداز نہیں، جج وغیرہ کےسلسلہ میں ضروراثر انداز ہے، جومعاہدہ ہواتھا، وہ اگر چیصراحۃ رقم کی تعین کے ساتھ بیس ہواتھا، گرسرکاری طور پر عین ہونے کی وجہ سے سے ویا کہ قم متعین ہی نہیں تھی الیکن میر سے کہ اس معاہرہ میں رقم مقصود اصلی نہیں ، ورندمعاہرہ کی میشکل بھی ممکن تھی کہ ہرشریک ایک ایک سال کے وقفہ سے اپنی اپنی رقم مشترک آ مدنی سے لے لیے، پھرجس مصرف میں على بخرج كرك، بكه مقصود ميتفاكه برشريك به بهولت حج اداكر كياور ١٢٣ ع مين جتنى رقم مين حج ادا بوجا تا تقا، اب اتنی رقم میں حج ادانہیں ہوسکتا، سے مسلم ہے، لہذااس مقصود کے پیش نظر موجودہ وقت میں جتنی رقم کافی ہو،

اتنى رقم لين كاحق بوگا (۱) -اس مسئله كاصری جزئیدی ملا بمین شامی كارساله "تنبیسه السرفود فسی أحکام المفود" بهت مجزئیات پر مشتل ہے،اس ہے بچھالیا ہی مستفاد ہوتا ہے (۲) - فقط والله تعالی اعلم - حررہ العبر محمود غفر له ، دارالعلوم دیو بند ، ۸۲/۵/۵ هـ الجواب سیح : بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند، ک/۸۲/۵ هـ

### مضاربت میں نقصان کس برہے؟

سدوال[۱۰۹۳]: ہم دو مخصوں نے شرکت میں کام شروع کیا،ایک نے پیسے لگائے، دوسرے نے
اس مال کوفر وخت کیا اور جار ماہ بعد معلوم ہوا کہ اصل رقم میں ۵۰۰/روبیہ کی رہ گئی تھی، مال فروخت کرنے والے
نے ۵۰۰/روبیہ اپنے گھر میں بھی خرچ کئے، آپس میں طے تھا کہ نفع آ دھا آ دھا ہوگا اور پچھ چیہ ادھار میں اٹک
گیا اور پچھ سامان خراب ہوگیا، مسکلہ یہ بوچھا ہے کہ:

ا ....اصل رقم کا پورا کرنا ایک کے ذمہ ہے یا دونوں کے؟

٢ جوخرچة مدنى ميں ہے دوسرے "ساجھى" (٣) نے كيا ہے،ال نفع كاكيا ہوگا؟ دوسرے كوسارا

(۱) جب بھائیوں نے آپس میں معاہدہ کرلیا کہ مشترک جائیداد کی آمدنی سے ہر بھی نی کے بعد دیگرے ایک ایک مرتبہ جج ادا کرے گا، تو اب اس معاہدے کی پاسداری لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا ہر بھی نی کو اتنی رقم دی جائے گی، جس سے اس کا تج ادا ہو سکے ، خواہ وہ زیادہ ہویا کم ہو۔

قال الله تعالى: ﴿ وأوقوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ﴾ (الإسراء: ٣٣)

"﴿وأوقوا بالعهد﴾ ما عهدتم الله تعالى عليه من التزام تكاليفه، وما عاهدتم عليه غيركم من العباد، ويدخل في ذلك العقود ". (تفسير روح المعاني، الإسراء: ٣٣: ١ / ١ ع، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"﴿واوفوا بالعهد﴾ أي: الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه". (تفسير ابن كثير، الإسراء: ٣٣: ٥٦/٣، مكتبه دار السلام) (٢) رسائل ابن عابدين، الرسالة. تنيه الرقود على مسائل النقود، الجزء الثاني، ص: ٥٨-٢٤، مكتبه عثمانيه كوئثه)

(٣) "ساجهی: حصد دار، شریک، پتی دار" \_ (فیروز اسفات ، ص ۲۰۸، فیروز سنز لا بهور)

اداكرنا بوگايا آدها؟

".....جوادهار میں وب گیا،اس کا کیا مسئلہ ہے؟
میں جوسامان دوسرے ساجھی کے گھر پڑا ہے،اس کا کیا تھم ہے؟
الجواب حامداً ومصلیاً:

ا یہ مضاربت ہے(۱)،اگراصل آم جس سے تبیرت کرنا طے پایا تھا،اس میں سے پانچے سورو پہیم رہے،مثلاً تمین ہزار دینے کے لئے کہا تھا،مگر ڈھائی ہزار دیئے اوراب معاملہ ختم کردیا گیے،توان پانچے سوکا دینا ازمنبیں (۲)،اگرسوال کا مطلب کچھاور ہےتواس کوواضح کر کے لکھئے۔

۳ جوخرچہ دوسرے نے اپنے گھر کیا ہے، وہ اس کے ذمہ ہے (۳)،اس کوئی نہیں تھا، پس اگر نفع ایک بزاریااس سے زائد ہوا،تو بیخرچ شدہ پانچ سوروپیاس حصہ والے کا قرار دیا جائے گا، یعنی اس نے اپنا حصہ

(١) "أما تفسيرها شرعاً فهي عارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الحاسين، والعمل من الحاسين، والعمل من الحاسين والعمل من الحاسين القيام الآخر" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهية، الباب الأول في تفسيرها وركبها وشرائطها وحكمها: ٣٤٥/٣، وشيديه)

روكدا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب المصاربة. ٣٩٢٣، دارلمعرفة بيروت،

(وكذا في الدرالمختار، كتاب المضاربة: ٩٣٥/٥، سعيد)

(۲) ڈھائی ہزار سے زائد جو پانچ سوروپ ہیں، اس میں مضاربت ٹابت ہی نہیں، نہذاوہ پیسےان کے ذمہ دیناں زم نہیں۔ .

"(ومسها) أن يكون المال مسلماً إلى المضارب لا يدلرب المال فيه" (الفتاوي العالمكيرية،

كتاب المضاربة، الباب الأول في تفسيرها وركبها وشرائطها وحكمها. ٣ ٢٨٦، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب المضاربة: ١٩٧٧، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب المضاربة: ٣٨/٥، صعيد)

(٣) "ومتى حلط مال المصاربة بمال بفسه أو بمال عيره يصمن" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب المصاربة، الباب البحادي عشر في دفع المالين مضاربة على الترادف وحلط أحدهما بالآحر الع ١٩٠٣، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب المضاربة: ١٣٩/٥، ١٥٠، معيد)

(و كِذَا في حاشية الطحطاوي كتاب المضاربة: ٣١٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

نفع میں سے وصول کرایا اور روپیہ والے کا حصہ باقی رہ گیا ، وہ اس کودے دیا جاوے ، اگر نفع کی چھ بیس ہوا تو خرج شدہ روپیاس کے ذمہ واجب الا واہے ، وہ مالک روپیہ کوا داکردے (۱)۔

۳ جوروپیدادھار میں رہ گیا،اس کو وصول کرنا ہال فروخت کرنے والے کے ذرمہ ہے(۳)،وہ وصول کر کے ہالک کودے،کوشش کے باوجودا گر وصول ندہو سکے،نو تاوان اس کےذرمینیں ہوگا۔

م جوس من باقی ہے، اس کوفر وخت کر دے، اگر مالک لین جے، تو مالک کو دے دفقط والمتد تعالی اعلم۔

> حررهالعبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۱۲/۱/۱۹ هه. الجواب سيح : العبدنظام الدين، دارالعلوم ديوبند.

公...公. 公 公.公

(١) "ولو كانت صحيحة فيلم يربح المصارف لاشيء له" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المضاربة،
 الباب الأول في تفسيرها وركها وشرائطها وحكمها: ٣٨٨/٣، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب المضاربة: ١٣٢/٥، سعيد)

(وكذا في البحرالراثق، كتاب المضاربة: ٤/٩٣٩، رشيديه)

(٢) "(افترقا وفي المال ديون وربح يحر المصارب على اقتصاء الديون)". (الدرالمحتار). "(قوله: على اقتضاء الديون)". (الدرالمحتار). "(قوله: إذ حيئذ) عارة النحر، لأنه كالأحير، والربح كالأجرة وطالب الدين من تنمام تكملة العمل فيحر عليه" (ردالمحتار، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب: ٢٥٢/٥، صعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب المصاربة، الناب الثامل عشر في عزل المضارب وامتناعه عن التقاضي: ٣٢٩/٣، ٣٣٠، وشيديه)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب المصاربة، باب المصارب يصارب ٢٥٦ / ٢٥٩، رشيديه)

## كتاب الإجارة باب الإجارة الصحيحة

(اجارة صيحه كابيان)

## بینک کے لئے مکان کرایہ پروینا

سوال [۱۰۹۳]: گزارش خدمت رہے کہ ازروئے شرع بینک کے لئے تمارت کرایہ پر دینا جائز ہے یانہیں؟ اور بیکراریطال ہوگا یانہیں؟ اطلاعاً عرض ہے کہ بینک دوشتم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جس میں اکثر حصہ سودی لین وین کا ہوتا ہے اور پچھ دوسرے کاروبار بھی ہوتے ہیں گرکم۔ دوسرے وہ بینک جس میں اکثر کاروباری معاملات چلتے ہیں اور پچھ سودی لین دین بھی ہوتا ہے۔

براہ کرم کرایہ کے سلسلہ میں دونوں شم کے بینکوں کا تکم تحریر فر مائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

امام اعظم رحمہ القد تعالیٰ کے نزویک عمارت کرایہ پر دینا درست ہے، مستاجر جس کام میں بھی استعمال کرے وہ اس کا فعل ہے۔ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزویک ٹاجائز کام کے لئے کرایہ پر دینا مکروہ وممنوع ہے(۱)، کام مخلوط ہوتو غالب کا اعتبار ہوگا۔ بس دوسرے تئم کے بینک کے لئے بالا تفاق درست ہے اور پہلی تئم

(١) "(وجاز إجارة بيت ليتخذبيت نار او كنسية أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة" (الدرالمختار). "(قوله: وجاز إجارة بيت) هذا عنده أيضاً؛ لأن الإجارة على المنفعة، ولهذا يحب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيها، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار، فينقطع نسبته عنه". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/١٢ ٢٩، سعيد)

"إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة خلافاً لهما". (الفتاوي =

کے بینک کے لئے عمارت کرایہ پرویے میں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نزویک مخبائش ہے،وھو الأوسع، الأوسع، اورصاحبین رحمہما اللہ تعالی کے نزدیک مکروہ وممنوع ہے۔"وھو الأورع(١).

حلال یا غالب حلال مخلوط رو پیه کرایه پر لینا درست ہے۔حرام یا غالب حرام مخلوط رو پیه لینا درست نہیں (۲)۔والٹداعلم۔

حرر والعبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند-

## بینک کی ملازمت درست ہے یا نہیں؟

سوال[۱۰۹۴]: گزارش ہے آج کے دور میں نوکری ملنا محال ہوگیا ہے، خاص طور ہے مسلمانوں
کونوکری ملنے پر بہت دفت چیش ہور ہی ہے، ویسے تو مسلمانوں کونوکری ملتی ہی نہیں ہے، میں ایک تعلیم یا فتہ
مسلمان ہوں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سیھی ہے، آپ مجھے اس مسئلہ سے آگاہ سیجئے کہ کوئی
مسلمان بینک بیرکی نوکری کرسکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### مسلمان کواس بات پریفتین رکھنا ضروری ہے کہ سب کوروزی دینے والا اللہ پاک ہے (۳) اور حلال

= العالمكيرية، كتاب الإجارة، نوع في الاستنجار على المعاصي: ٣/٣ ٣/١ رشيديه)

(وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة: ٢/٢ ٣/١ رشيديه)

(ا) يم الإرادة علي المرادة على المرادة القالم المرادة الإجرة على المرادة الإجرة الترادة الله المكان المال العرام، فإن معظم دخل البنوك الربوية لايجوز الفلك حرام ملان الوجهين والثاني: أخذ الأجرة من المال العرام، فإن معظم دخل البنوك حرام مستجلب بالربا " (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب لعن اكل الربو ومؤكله: ١/٩ ١١، مكتبه دار العلوم كراچى)

(٢) "أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه، إن كان غالب ماله من العلال، فلا بأس، إلا أن يعلم بأنه حوام. فإن العالم العدية ولا يأكل الطعام إلا أن ينحبره بأنه حلال". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا : ٢٥ ٢٣، وشيديه)

(وكذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، الرابع في الهدية: ٢ / ٢٠٣٠، وشيديه)

(وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية: ٣/٥٠٣، وشيديه)

روزی کا صب کرنا امند پاک نے فرض قرار دیا ہے(۱)، ایمی له حلال روزی دنیا میں موجود ہے بہمی تواس کا طلب کرنا فرض فرسی نیس بوسکتی کہ صوال روزی قووہ معدوم فرماویں نابید کر دیں اوراس کا طلب کرنا فرض لازم کردیں۔ "لا یکلف الله نفساً إلا وسعها" (۲).

د شواری جو پچھ شیش آئی ہے وہ عمو ماس ہے بیش آئی ہے کہ جوانسان خوراک، پوش ک رجمن سبن کے متب رہ سبن کے متب رہ سبن کے متب رہ سبن کے متب رہ ہوتی ہے، اگر معیار ہوگا ہے، ساوہ ہا ہی موہ کھا نا، ساوہ رہ ہائش پر قناعت کر لے بور شواری بیش ندآ کے (۳) ہاولا دک شادی ہیں بھی آئی ہے، سود لینے و لے پر سود و ہے والے پر سود کا کا نذ تکھنے والے پر سود کی گا والی و جد ہے وشواری بیش آئی ہے، سود لینے و لے پر سود و ہے والے پر سود کا کا نذ تکھنے والے پر سود کی گا کہ اگر ان سب سے نیج کر کا نذ تکھنے والے پر سود کی گا کہ اگر ان سب سے نیج کر کہ

= وقال الله تعالى: ﴿إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ (الذريت: ٥٨)

"عن السروصي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله هو المسعر القابص الناسط الوارق (سس الترمدي، كاب السوخ، باب ماحاء في التسعير ٢٢٢٢، دارالكتب) (١) قال الله تعالى ٤ يا أيها الدين امو كلوا من طيبت ما ورقبكه ، البقرة ٢٤٢١)

"عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صدى الله تعالى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة" رمشكاة المصابيح، كناب النبوع، باب الكسب، الفصل الثالث ١٤/٢ ٥، دارالكتب العلمية بيروت)

روكذا في فيص القدير ، ٢٥٦٩، رقم الحديث ، ١٥٢٤، مصطفى الــار الرياص) (٢) (الـقرة: ٢٨٦)

(٣) "عب ابين عمم رصي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعلى عنيه وسعم الاقتصاد في السعقة بصف المعيشة العامل المثالة المصابح، باب الحدر والتأبي في الامور، الفصل الثالث ٢٢٤/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"الاقتىصاد بنصف العيش" (الاقتصاء) أي التوسط في النفقة بين التبدير والتقتير" (فيص القدير: ٢٥٥/٥، رقم الحديث: ٣٠٤، مصطفى الباز الرياض)

(٣) "عن أسس رصني الله تنعالى عنه قبال النفر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها ومحمولة إليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له" رمشكاة المصابيح، كتاب النوع، باب الكسب وطلب الحلال، القصل الثاني، ص ٢٣٢، قديمي، -

بلازمت معے توان کواختیار کرنا درست ہے۔ فقط واللہ تعی کی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند۔

## ملازمت میں کون سی چیزوں کی رعایت ضروری ہے؟

سے وال [۱۰۹۴]: میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں ، جماعت میں بتلایا جاتا ہے کہ برکام کرنے سے پہلے اس کا طریقہ جناب رسول التد سلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کی شریعت جس ڈھنگ ہے کرنے کو بتلاتی ہے ،اس کوعلاء حضرات ہے معلوم کر کے پھراس کا م کوکر و، تا کہ وہ دین اور ثواب دلوائے والا بن سکے۔

ا لبذا میں ملازمت کرتا ہوں، مجھے صاف صاف اس بات ہے آگاہ کریں، کہ ملازمت میں کون کون ساتھ م ٹوٹے گا، تو قیامت کے دن خون کے آنسورو نے پڑیں گے، تا کہ جان کر ان ٹو نے والے تھم کی گلبداشت کی جاسکے ہفتی صاحب اس بات ہے آگاہ کریں کہ ملازمت کے بیکام خداوندی ہیں، جن کی رعایت کرنے سے ملازمت وین رضاء الہی اور جنت ولوانے والی بنے گی۔ لبذا گزارش ہے کہ دونوں طرح کے احکام سے کھول کھول کر مجھے آگاہ فرماویں، احکام اداکرنے سے جنت کی طرف جانا پڑے گا۔

۲ کوئی بھی چیز خرید نے اور فروخت کرنے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، کہاس معاملہ میں کیا کیا احکام شریعت خرید اور فروخت کے بارے میں بتلی تی ہے، جن پڑمل کرکے دین بتلایہ جاسکے اور کن کن طریقہ پراگر کوئی چیز فروخت کی گئی یا خریدی گئی اور خدا کا تھم ٹو ٹنا گیا، تو پھر قیامت کے روز سوائے افسوس کرنے کے کھ حاصل نہ ہوگا، لہٰذا مجھے آپ خرید نے اور فروخت کرنے کے دونوں طرح کے احکام ہے آگاہ کریں۔ المجواب حامداً ومصلیاً:

ا ، ، ، ملازمت سے پہلے نیت سے جو، کہ حلال روزی کے ذریعہ اپنی اور اپنے متعلقین کی حوائج ضروریہ کو ایک صروریہ کو ایک میں اور کی خدمت اور مخلوق کی پورا کرنا ہے، تاکہ چوری، غصب، بھیک وغیرہ سے اللہ پاک محفوظ رکھے(۱) اور دین کی خدمت اور مخلوق کی

<sup>= (</sup>وسنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في بيع الخمر والبهي عن ذلك. ٢٣٢/١، سعيد) (وسنن ابن ماجة، أبواب الأشربة، باب لعت الخمر على عشرة أوجه: ٢٣٢/٢، قديمي) (١) الله لي كديد في تاجا كزيل-

<sup>&</sup>quot;(قوله. وشرعاً: باعتبار الحرمة الخ) يعني أن لها في الشرع تعريفين: تعريفاً باعتبار كونها =

اعانت مقصود ہو،خود شخل مدرمت ناجائز نہ ہو(ا)، عین ملازمت کی حالت میں ناجائز امور کاار تکاب نہ ہو، مثلًا جھوٹ، دھوکہ، خیانت وغیرہ (۲)، ملدزمت کی وجہ ہے کوئی تھم شرعی نہ ٹوئے،مثلًا، اس کی مشخولیت سے نماز نہ

= محرمة، وتعريفاً باعتبار ترتب حكم شرعي عليها" (ردالمحتار، كتاب السرقة ٣٠ ٨٢، سعيد) "(وحكمه. الإثم لمن علم أنه مال العير، ورد العين قائمة والعرم)" (الدرالمحتار، كتاب الغصب: ٢/٩٤١، سعيد)

"(ولا) يحل أن (يسأل) شيئاً من القوت (من له قوت يومه) بالفعل أو بالقوة، كالصحيح المكتسب". (الدرالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٢ ٣٥٥، ٣٥٥، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب العصب، الباب الأول الخ ٥٠٠ ١١٩، رشيديه) (١) "(لا تصح الإحارة لعسب التيس) (و) لا (لأجل المعاصي، مثل العاء والوح والماهي)". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٥، سعيد)

"قال رحمه الله تعالى (ولا يحور على العاء والوح والملاهي) لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأحر من عير أن يستحق عليه" (البحرالوائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣٥/٨، وشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الخامس عشر في بيان مايحوز من الإحارة ومالايجوز، مطلب: الإجارة على المعاصى: ٣٣٩/٣، رشيديه)

(۲) كيونكه جھوٹ ، دھو كه اور خيانت حرام ہيں۔

قال الله تعالى: ﴿ لعنة الله على الكاذبين ﴾ (آل عمران: ١١)

"وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. اية المنافق ثلاث، "إدا حدث كدب، وإدا وعد أحلف، وإذا اؤتمل خال" منفق عليه (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الكائر وعلامات البفاق، الفصل الأول: 1/1، قديمي)

"عن أبي هويرة رضي الله تعالى عمله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال. "من غشما فليمس منا" (فيض القدير، شرح الحامع الصعبر. ١١ ٥٩٢٣، رقم الحديث ٨٨٤٩، مكتبه نزار مصطفى الباز وياض)

(وصحيح البحاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: ١٠/١ م قديمي)

جھوٹے وغیرہ وغیرہ (۱)،اگرملاقات کر کے زبانی دریافت کرلیں،تو جس جس کے متعلق تر دوہو،اس کی پوری تفصیل سامنے آئے گی۔

۲ بیجی طویل بحث ہے،اس کے مسائل عام فہم الفاظ میں بہنتی زیور میں ہیں (۲)،ان کی رعایت کی جائے۔ان کے علاوہ کوئی مسئلہ بیش آج ئے ،تو دریا فت کر لیاجا وے۔فقط والقد تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود فحفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲۹/ ۸۵/۷ھ۔

## ملازم كيسركاري حقوق

سسوال[۱۰۹۴]: اندیجوتے کی تھوک فروش دکان میں عرصہ ۲۵ سال تک ملاز مت خریداری حساب نولیسی نہایت باضابطگی اور دیانت داری سے انبی م دیتار بااوراب صحت کی خرابی کی بن مسبکہ وہتی حاصل کی اور اپنی متعینہ مابین شخواہ ماہ بماہ لیتار با،سرکار ملاز مین کے بئے خواہ سرکاری بول یا پرائیویٹ دکانوں کے پچھ حقوق اپنی متعینہ مابین شخواہ ماہ بماہ لیتار با،سرکار ملاز مین کے بئے خواہ سرکاری میں سے ایک حبیجی زید کوفر میذکورہ نے نہیں دیا۔ علاوہ مشاہرہ کے قانو نا دکان مالکان پر عائد کئے ہیں ، ان حقوق ہیں سے ایک حبیجی زید کوفر میذکورہ نے نہیں دیا۔ دریا فت طلب مسئلہ ہے کہ آیا شرعاً عندائد فرم ذکور پر اس سرکاری ملاز مت کی اوائیگی عائد ہوتی ہے یہ نہیں ؟

# كاروباركى ترقى كے لئے ملازم كاحصه

سوال[۱۰۹۳]: ۲ ای دوران فرم ندکوره کے مالکان نے اپنے بچوں کے م سے ایک بی فرم در دکان پر پی - وی - ی (ربر کی قتم) کے جوتوں کا تھوک فروش کاروبار شروع کیا، اس ک شرکا والگ، سرمامیالگ، جگدکاروبارا لگ اور سابقه فرم کے کاروبار میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی، بلکہ سال بسال براهت ہی رب، (۱) "وما کان سباً لمح ظور، فہو معطور". (ددالمحتار، کتاب الحطر و الإباحة، قبیل فصل فی اللبس: ۲/ ۲۵۰، سعید)

"وهدا كالتسبيه، بسل كالتصريح على المنع من الجائر، لنلا يكون سبأ في فعل ما لايحور" (أعلام الموقعين، فصل في سد الذرائع، منع ما يؤدي إلى الحرام. ٣/ ١١، دار الجيل بيروت) (وكذا في الدر المحتار، كتاب الحظو والإباحة، فصل في اللبس ٢٠ ١٠، ٣١٠ سعيد) (وكذا في الدر المحتار، كتاب الحظو والإباحة، فصل في اللبس ٢٠ ١٠ ٣١٠، سعيد) (٢) الرباح شريبتي زيور، حديثيم من ٢٣٦ -٣٨٣، يرمنصل يحت موجود برا حدق ما كيل (ببتي زيور، حديثيم، ص ٢٣٦ -٣٨٣، يرمنصل يحت موجود برا حدق ما كيل (ببتي زيور، حديثيم،

نئ فرم کا کاروبار بھی نہایت تیزی ہے دیگر دکانوں پر چنتا ربا،اس کے ملازم کارکرواور محرر (حساب لکھنے والا) بھی علیحہ ورکھے گئے ،تقریباً سات سال کا عرصہ ہوا، نئے فرم کا کاروبار پرانی دکان پر بجائے پی-وی-ی جوتوں کے چیزے کے جوتوں کا تھوک فروش ہو پارشروع کردیا، نئی فرم کے ملازم بھی برطرف کردیئے گئے اور پرانی دکان کے بی ملازمین سے نئے قرم کا کام لیاجائے لگا۔

زید کے ذمہ جوکام تحریر (حساب نویسی) کا پرانی دکان کا تھ، وبی نئی فرم کا بھی ایا جانے لگا اور تخوا و و بی پرانی متی ربی، کام و و گنا ہو گیا اور بڑھتا ہی رہا، اس دوران سات سال میں نئی فرم میں بھی لا کھوں رو بیوں کا من فع ہوا، کیونکہ کھا نہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں دکھائے جاتے ہیں، اس وجہ ہے کھا توں میں ملازم مول کے فرضی نام مکھ کر اس کا روپیہ مالکان خود اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور دونوں فرم (پرانی ونئی) کا کام برابر بڑھتا ہی جارہا ہے اور جو ملازم (یعنی پرانی فرم کے ملازم) نئی فرم کے ملازم کا کام کرتے ہیں انہیں ایک چیر نہیں دیا جاتا۔

وریافت طلب امریہ ہے کہ کیا شرعا مالکان فرم نے زید کی اجرت یا کام کے معاوضہ سے حق تلفی کی یا مبیں اور کیا شرعا سات سال کا معاوضہ فرم پر زید کا واجب ہوتا ہے یا نہیں اور فرم ندکورہ کی طرف سے عدم ادائیگی معاوضہ کی شکل میں زید قی مت کے دن شرعا فد بہا اپنا پر حق فرم فدکورہ سے لینے کامستحق ہوگا یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا عنداللد توجومعامد ما لک و ملازم کے درمیان طے ہوا، اس کی بی ذمہ داری ہے(۱)، سرکاری قانون جو پچھ ہو،اس کی فرمہ داری صرف قانونی فرمہ داری ہے(۲)۔

وقال الله تعالى. ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ﴾ (الإسواء ٣٣)

"قال السبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمون عند شروطهم" (صحيح النحاري، بات أجرة السمسرة، ص: ٣٩٣، دارالسلام)

"يعتبر ويراعي كل ما اشترط العاقدان" (شرح المحلة لسليم رستم بار ١ ٢٢٥، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "طاعة الإمام فيما لبس بمعصية واحمة". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب العيدين. ٢ ١ ٤٢، سعيد)
 "أمر السلطان إنما ينفد إذا وافق الشرع" (الدرالمحبار) "قال العلامة اس عابدين رحمه الله -

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (المائدة: ١)

۲ . اگرکام زیاده ہوجائے تو ملازم معاملہ کرلے کہ آئندہ میری تنخواہ میں اتنااف فہ ہوج ئے تب میں کام کرول گا، ورنہ میر استعفاء ہے(۱)، دکان میں ترقی کی وجہ سے ملازم کی تنخواہ میں اتنااف فہ کروینا بحثیت معاملہ واجب نہیں، البتہ بطور شکرانہ اور حق خد مات کے صلہ میں اخلا قا اضا فہ کردینا جا ہے، کیونکہ اس ترقی میں ملازم کی محنت ودیانت کوزیادہ و خل ہے، بہذاوہ بھی مستحق اضافہ ہے(۲) رفقط والقد تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیوبند۔

# کیاسال بھرکی تخواہ میمشت لینا درست ہے؟

سے وال[۱۰۹۴]: ایک شخص جو جامع مسجد کا امام ہے، ماہانة نخو اونہیں لیتا،روپے سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک شب قدر میں ایک مشت دوسو پجیس سالا نہ اس خدمت کاعوض نذرانہ کے نام پروصول کرتا

= تعالى : أي يبع ولا تحوز محالفته وأن طاعة الإمام في عير معصية واحدة". (الدرالمحتار مع ردالمحتار مع ودالمحتار، كتاب القضاء، مطلب طاعة الإمام واجبة: ٣٢٢/٥، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، القاعدة الحامسة. ١/٣٣٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في قواعد الفقه، الفن الأول، ص: ٩٨ ، مير محمد كتب خانه)

(۱) "وأما شرائط الصحة فمنها. رصا المتعاقدين ومها أن يكون المعقود عليه، وهو المنفعة معلوماً، ومنها: بيان المدة ومنها: بيان العمل وكدا بيان المعمول فيه". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول: ١/١١٣، وشيديه)

"يعتبر ويراعي كل ما اشترط العاقدان". (شرح المحلة لسليم رستم باز ٢٦٣، رقم المادة: ٣٤٣، حنفيه كوئله)

"ويشترط في صحة الإحارة رصى العاقدين" (شرح المحلة لسليم رستم باز، كناب الإجارة ا/٣٥٣، المادة: ٣٣٨، حنفيه كوثنه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ هل حرآء الإحسان إلا الإحسان ﴾ (الرحمن ٢٠) وقال الله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ (النمل: ٩)

"عن قتادة رضي الله تعالى عنه: ﴿ هنل جنزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ قال عملوا حيراً مجوزوا خيراً". (تفسير الطبري، الرحمن: ١٠: ٨٩/٢٤، دارالمعرفة بيروت) ہے، اگرلوگ اس کی منشاء سے پچھ کم دینا جا ہیں تو نہیں لیتا، اب جب اضافہ کر کے دیتے ہیں اس وقت ان کوقبول کر لیتا ہے، لیکن مشہور کرتا ہے کہ وہ بلا معاوضہ خدمت انجام دینا ہے، اس شخص کا بیمل شریعت کی رو سے کیسا ہے؟ ایس شخص کے پیچھے ٹماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جس طرح ما ہانتخواہ کا معاملہ درست ہے، اس طرح سال بھر میں یک مشت مقدار معین پر بھی معاملہ ورست ہے (۱)، خواہ اس کا نام نذرانہ بی رکھا جائے، اس سے امامت میں نقصان نہیں آتا، لیکن سے بچھنا اور مشہور کرنا غلط ہے کہ بیر خدمتِ امامت بلامعاوضہ ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم و یو بند، ۱۵/۱۰/۱۰/۱۵ھ۔

## زراعت کی اجرت پیشکی لے لیٹا

### سه وال[۱۰۹۴]: اس طرح زمين كى كوكرايد بردينا كه چارسورو پيدو مددواوراس سال تم زمين

(١) "كما يجوز إيحار عقار على أن تكون أجرته في كل شهر كذا يصح أيضاً إيحاره لسنة بكذا من دون بيان أجرة كل شهر". (شوح المجلة، كتاب الإحارة، الباب الرابع: ٢٤٣١، رقم المادة: ٨٨٧، دارالكتب العلمية بيروت)

"يصبح العقد على مدة معلومة اي. مدة كانت قصرت المدة كاليوم او طالت كالسنين". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثالث في الأوقات التي يقع عليه عقد الإحارة: ١٥/٣ م، رشيديه)

"للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيره كانت كيوم أو طويلة كسنين" (شرح المجلة لخالد الأتاسي: ٥٧٣/٢، رقم المادة: ٣٨٣، وشيديه)

(۲) اس لئے کہ بیا میک قتم کا دھو کہ ہے اور دھو کہ حرام ہے۔

"عن ابن عمر وأبي هريرة رصي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من غشنا فليس مما". (مشكاة المصابيح، كتاب القصاص، باب مالايضمن من الجنايات، الفصل الأول، :ص ٣٠٥، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الإيمان: ١/٠٠، قديمي)

(وكذا في فيص القدير: ١١/٥٩٢٣، رقم الحديث: ٥٩٨٩، مصطفىٰ الباز رياض)

میں بل وغیرہ چلاکے جو پچھ پیدا کرو، وہ تمہاراہے، سویہ جائزہ یا نہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

زین کرایہ پر دینا کہ سب پیداوار تمہاری ہوگی اور مجھے اتنارو پیے پیشگی کرایہ وے دو، ورست ہے(۱)۔
پھرجس مدت کے لئے زمین دی گئی ہے،اس کے فتم ہونے پر زمین واپس کر دی جائے (۲)۔فقط واللہ تن الی اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۰/ ۱/۸۵ھ۔
الجواب سیح : بندہ نظام الدین عفی عنہ، دار العلوم دیو بند۔

# غيرسلم سے گھر كا كام كم قيمت بركرانا

سے وال [۱۹۴۱]: غیر سلم عورت یا مردے جب کہ کو اُل سلم عورت یا مرد کم قیمت پر پانی بھرنے اور گھر کے برتن وغیرہ دھونے کے لئے نہیں ملتے تو ان سے کام لینا کیسا ہے؟

(١) "(والأراضي للزراعة أن يسن مايررع فيها أو قال: على أن يزرع ماشاء) أي: يجوز استيجار الأرض للزراعة إن بين مايزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ماشاء؛ لأن مفعة الأرض مختلفة باختلاف مايزرع فيها". (البحرالرائق، كتاب الإجارة، باب مايحوز من الإجارة ومايكون خلافاً: ٨/١، وشيديد)

"اعلم أن الأجر لايلزم بالعقد فلا يجب تسليمه به، بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة المنجزة". (الدرالسختار). "(قوله: أو شرطه) فله المطالبة بها، وحبس المستأجر عليها، وحبس العين المؤجرة عنه". (ردالمحتار، كتاب الإجارة: ٢/١، معيد)

"تلزم الأجرة بشرط التعحيل، يعني لو شرط أن تكون الأجرة معحلة لرم المستأجر تسليمها". (شرح المجلة: ١/١١، حنفيه كوئثه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الإجارة: ٥١٥/٣، مكتبه غفاريه كوئنه)

(٢) "فإن مضت المدة قلعهما وسلمهما فارغة أي: إذا مضت مدة الإجارة قلع البناء والغرس، وسلم الأرض إلى المؤجر فارغة؛ لأنه يحب عليه تسليمها إلى صاحبها غير مشغولة ببنائه وغرسه". (تبيين الحقائق، كتاب الإحارة، باب مايجوز من الإجارة وما يكون خلافاً: ٢/٢ ٩، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل الثامن: ١٣٦/٩، مكتبه غفاريه كوئله) (وكذا في المحرالرائق، كتاب الإجارة، باب مايحوز من الإجارة ومايكون فيه خلافاً: ٨/٩ ١، ٢٠٠، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

درست ہے(ا)\_فقط واللہ تعالیٰ اعلم\_

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۹ ۱۰/۸۷ هـ

ا جواب صحیح 'بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱/۱۱ ، ۸۷ هه۔

غیرسلم معالج سے پید کا آپریش کرانا

۔۔۔۔وال[۱۰۹۳] : ایک عورت ان کوتقریباً بانی چھر برس سے پیٹ کی بیاری ہے،جس کی وجہ سے کروری کی شکایت رہتی ہے اور ٹی بی کا اثر وقتا فو قتا ہوتا ہے،علاج بھی جاری ہے،اس کے ہوجود کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے ہے کدا گر اس عورت کے بیٹ کا آپریشن نہیں کیا جائے گا، توعورت کا پچنا مشکل ہے۔ ڈاکٹر مسلم تونہیں ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے ہے کہ استار ہے اوران کے خیارت بھی ایجھے جی ،البندااس بارے میں آپ خواصد لکھئے۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

غیرمسلم ہے بھی علاج کے لئے آپریشن کرانا جا ئز ہے ،مسلمان معالج ٹل جائے ،تو وہ مقدم ہے (۳)۔ واللّٰداعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله ۲۰ ۳۰ ۹۲ هـ

الجواب صحيح:العبد نظ م الدين غفرله، ٢ ٩٢ ٣ هـ

(١) "وإسلامه ليمس مشرط أصلاً، فتحور الإحارة والاستشحار من الممسلم، والذمي، والحربي، والمستأمس، لأن هذا من عقود المعاوصات فيملكه المسلم والكافر حميعاً كالبياعات". (بدائع الصنائع، كتاب الإحارة، فصل في شرائط الركن. ٢ '٥٢٤، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإحارة، الباب الأول في تفسير الإحارة وركبها: ٢ ١ ١ ، وشيديه)
(وكذا في المسوط للسرحسي، كتاب الإجارات، باب إجارة الدور والبيوت ١١١١، حسيبه كوئنه)
(٢) "أن المريض ينحور له أن يستبطب بالكفر فيماعدا إنطال العبادة" (ردالمحتار، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة للصوم: ٣٢٣/٢، صعيد)

"فيه إشارة إلى أن المريص يجور له أن يستطب بالكافر فيماعدا إيطال العبادة؛ لما أنه على =

## سركاري اسكول ميس ملازمت كرنا

سے وال[۱۰۹۳۸]: سرکاری اسکولوں میں بحیثیت استاذ کا کام کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز تنخواہ حلال ہے یا مشتبہ ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہاں غلط عقائد، غلط اخلاق، غلط اعمال کی تعلیم نہیں دی جاتی (۱)، بلکہ کوئی غلط بات آج تی ہو، تو اس کی تر دید کر دی جاتی ہے، تو وہاں ملازمت کرنا، اجرت و تنخواہ لین درست ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم و یو بند۔

= قبول قوله باحتمال أن يكون غرضه إفساد العبادة، لا بأن استعماله في الطب لايجوز". (البحرالرائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض: ٣٩٣/٢، رشيديه)

(وكذا في البهرالفائق، كتاب الصوم، فصل في العوارض: ٢٨/٢، إمداديه)

(۱) اس سئے کہ غلط عقا کد، غلط اخلاق اور غلط اعمال کی تعلیم دینا ناج کز اور معصیت ہے:

"قال رحمه الله تعالى: لا يحوز على الغناء والنوح والملاهي؛ لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد، فلا يجب عليه الأجر من غيران يستحق هو على الأجير شيئاً؛ إذ المبادلة لاتكون إلا باستحقاق كل واحد منهما على الآخر، ولو استحق عليه للمعصية لكان ذلك مضافاً إلى الشارع والله تعالى عن ذلك علوا كبيراً" (تبين الحقائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٨١١،

"(المعصية لاتستحق بالعقد)؛ لأن عقد الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاً، ولا يستحوز أن يستحق على المرء شيء يكون به عاصبا شرعاً كيلا تصير المعصية مضافة إلى الشرع". (الكفاية على هامش فتح القدير، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ١/٨ ٣، رشيديه)

"لاتحوز الإجارة على شيء من الغناء والوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو . ولا أجر في ذلك وهده كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى لو استأجر لتعليم الغناء لا يحوز" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب السادس عشر: مطلب في الاستئجار على المعاصى: ٣/٤/٣، وشيديه)

(٢) "قيد بأفعال الطاعة؛ لأمه لو استأجره ليعلم ولده الكتابة أو السحو، أو الطلب، أو التعبير يجور =

## بیوی یا بیٹی کی تنخواہ ہے انتفاع کا تھم

سے ال [۱۰۹۳]: اگر کسی مرد کی بیوی یا بنی سر کاری مدازم ہے اور وہ مرداس کی تخواہ سے انتفاع کرتا ہے، توالیسے مردکے پیچھے ٹماڑ جائزہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس بیٹی یا بیوی کی اج زت ہے اس رقم ہے نفع اٹھ ٹا درست ہے(۱)، ایسے خص کے پیچھے نماز بھی درست ہے(۲)۔ فقط واللّٰدلّٰقالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

= بالاتفاق وفي الكرى: تعليم الفرائض والوصايا والحساب بأحر يحور، وفي الذخيرة لو استأجره ليعلم ولده الشعر والأدب إدا بين له مدة حاز، ويستحق المسمى" (البحرالرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الهاسدة: ٣٣/٨، وشيديه)

(وكدا في خلاصة الفتاوي، كتاب الإجارات، جيس آخر في تعليم القرآن: ١٣/٣ ١، امجد اكيدُمي لاهور) (وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الياب السادس عشر: ٣/٢٣٣، رشيديه)

(١) "عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله تعالى عبه قبال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا لا تنظلموا، ألا لا ينحل منال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

"لايمحوز لأحد أن يتصرف في ممك غيره بلا إدنه". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١ ٢١٠ وقم المادة: ٩١، حنفيه كوئثه)

"لا يحور لأحد من المسلمين أحذ مال أحد بغير سبب شرعي" (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في حد القذف، فصل في التعزير: ٢ / ٢٤ أ ، وشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف: ١٨/٥، وشيديه)

(٢) "عن أبي هريرة رصى الله تعالى عبه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: " الصلاة واحمة عبيبكم حمد كن مسمم براكان أو فجراً وإن عمل الكائر" (مشكاة المصابيح، بات الإمامة، الفصل الثانى: ١/٠٠١، قديمى)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ١٠١١، رشيديه)

### مشترك مكان كى مرمت كخر چەكوكراپيا مين محسوب كرنا

سوال[۱۰۹۵]: مشتر کدمکان کاکوئی وارث خطرهٔ انهدام سے نیخے کے لئے اگر کسی شخص سے معاملہ کرے کہ مکان کی مرمت کراوو، مکان کرایہ پررہنے کے لئے دے دیاجاوے گا اور خرچ کردہ رقم کرایہ میں محسوب ہوتی رہے گی، اگر دیگر ورثاء نہ خود مرمت کرائیں نہ اس معاملہ پرراضی ہوں اور خود وہ دوسرے مکان میں مقیم ہوں، کیاس شم کا معاملہ کسی ایک وارث کے لئے جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرمکان قابل قیمت نہیں تھا، یا بقیہ شرکاء کسی طرح تقسیم کے لئے راضی نہیں تھے اور بذر بعیہ حکومت جب تک تقسیم کیاج تا،اس کے منبدم ہوجانے کا قوی اندیشہ ہو چکا تھ، توبیہ معاملہ کرلین درست ہے(۱) اور معاملہ مذکورہ کر لینے کے بعد بھی بقیہ شرکاء کا حق اسی طرح باقی رہے گا، جس طرح پہلے تھا (۲) ۔ فقط والقد تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیو بند، ۱۸۲۸ میں۔ الجواب سیجے: العبد نظام الدین غفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸۲۵ میں۔

= (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، بيان من يصلح للإمامة: ١ /٣٨٦، رشيديه)

(١) "لو أعطى أحد داره لاخر على أن يرمها ويسكها بلا أحرة، ثم رمها، وسكها ذلك الآحر كانت من قبيل العارية، ونفقة الترميم على الذي أبفق، وليس لصاحب الدار أن ياحد أجرة عن مدة سكناه" (شرح المجلة لسليم رستم بار، كتاب الإجارة: ١/٢١، دارالكتب العلمية بيروت)

"اتفقت مع زوجها على أن يعمر، ويسكن فعمر، وصار يساوي ألف درهم، وماتت المرأة فطالبته بقية ورثتها بأجرة السكني، وطالبهم هو بما ألفق، فالحواب: أنه يسقط مما ألفق قدر أحرة السكني، والباقي يطالب به". (تبقيح الفتاوئ الحامدية، كتاب الإجارة: ٢٢/١، إمداديه كوئنه)

"ويحكى عن أبي طاهر الدباس رحمه الله تعالى: أنه يقول إذا اجر أحد الشريكين نصيبه من أحنبي يـصـح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى" (المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارات، باب إجارة الدور والبيوت: ١٢٢/٨ ، حبيبيه)

(٢) "الإرث جبري لايسقط بالإسقاط". (تكملة ردالمحتار، كتاب الدعوئ، مطلب واقعة الفتوئ: ٥٠٥/١، سعيد)
 (وكذا في تمقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الإقرار: ٥٣/٢، ميمنيه مصر)
 (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الفرائض: ٤/١٥/، دار الكتب العلمية بيروت)

### ز مین کواجاره بروینا

سوال[۱۰۹۵]:۱ ایک شخص نے اپنی تین بیگھہ خام اراضی اپنی ضرورت کے لئے ایک شخص کو مستغ ایک ہزار روپے میں رکھی ہے اور اس زمین تین بیگھہ پر پچاس روپے سالانہ کٹتے ہیں جو کہ میں سال میں ایک ہزار روپے میں رکھی ہے اور اس زمین تین بیگھہ پر پچاس روپے سالانہ کٹتے ہیں جو کہ میں سال میں ایک ہزار روپے ختم ہوجائے گا، میر طریقہ جائز ہے یا نہیں؟

۲ ایک شخص نے ضرورت مند ہے آٹھ سورو ہے جل چھ بیگھ خام اراضی گروی رکھی ہے، جس کے سو روپے سالانہ کئے ہیں، یہ زبین سوبیگھ سالانہ لگان پراٹھ عتی ہے، یہ بھی طریقہ جائز ؟ یہ سود ہے یا منبیں ؟ شراب کی کم ئی کا چیرہ، رشوت کا چیرہ سود کا چیرہ، پھر دوبارہ تحریج گا؟ ایک مرتبہ آپ نے حرام فرمایا ہے اور وہ بیرہ سی بیر میں بیر کی گئی کا چیرہ ہوہ تیں، وہ تین بیگھ اراضی ایک سوبچاس روپے میں سالانہ لگان پراٹھ عتی ہے؟ فقط۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

تنین بیکھہ یا چھ بیکھہ زمین کا جولگان سالانہ مطور پر ہوتا ہے، اتن ہی مقدار سالانہ پیشگی دیئے ہوئے روپ سے کئے تو بیا جرہ کا معاملہ ہوکر درست ہوگا ، اس کو قرض نہیں کہا جائے گا ، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایک ہزار روپ پیشگی لگان دے دیا گیا ہے جس میں سے سالانہ آئی مقدار نئتی رہتی ہے(ا) ، اگر اس میں سے سالانہ مقدار روپ دینے ، دباؤکی وجہ سے کم تجویزکی جائے تو بینا جائز ہے جو کہ سود کے تھم میں ہے(۲)۔ شراب کی کمائی کا

(١) "يبجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدار مقطوعاً من المال يعتبر كأجرة مقدمة لسنين، وهذا بالإضافة إلى الأجرة السموية أو الشهرية، وتبجري على هذا الملغ المأحوذ أحكام الأجرة بأسرها".

(بحوث في قصايا فقهية معاصرة، بيع الحقوق المحردة: ١/٣١١، دارالعلوم كراجي)

"الأجرة لاتخلوا إما أن تكون معجلة أو مؤجلة أو منحمة أو مسكوتاً عنها، فإن كانت معجلة فإن له أن يتملكها وله أن يطالب بها" (البحرالرائق، كتاب الإحارة · ٩/٨، رشيديه)

"تلزم الأجرة بالتعجيل، يعي لو سلم المستأخر الأخرة بقداً ملكها الأجر". (شرح المحلة لسليم رستم باز: ١/١ ٢٦، رقم المادة: ٢٢٩، دارالكتب العلمية بيروت)

(۲)اگر ساما نہ کرا میں پینٹگی تم کی دجہ ہے کی کی گئی ہو ہتو ہے "کسل قو ض جو مفعا فھو رہا" کے زمرے میں آئے گا اور سود کے تھم میں ہوگا۔

"عن على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه مرفوعاً · "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (إعلاء =

بییہ، رشوت کا پییہ، سود کا پیہ حرام ہے، مسجد میں لگا نامنع ہے(۱) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_ حررہ العید محمود عفر لہ، وار العلوم و ہو بند، ۲۲/۳/۲ ھے۔

# اس شرط برد کان کرایه بردینا که جب جا بین خالی کرالیس

سے وال [۱۰۹۵۲]: ہماری براوری میں مندرجہ ذیل مقد مدور پیش ہے، جس میں مدمی مدہ عدی میں مرکی مدہ عدی کی برائے ہے: شمس الدین نے اپنی وکان محمد یاسین کوکر اید پر دی اور شرط کرلی کہ جس وقت مجھے خود کی ضرورت ہوگی، وکان خالی کرنا پڑے گی، اس شرط کو محمد یاسین نے منظور کرلی، اس کے بعد ضرورت ہونے پر محمد یاسین نے اٹکار کردیا، اور ثلا دیا، پجھے دیر بعد اس شرط پر کردیا، تو باشر کردیا، اور ثلا دیا، پجھے دیر بعد اس شرط پر خالی کردی کہ از سرنو تقمیر ہونے پر اس سے دکان کا مطالبہ کیا، تو یا سین نے از کار کردیا اور ثلا دیا، چکے دوکان خالی ہوگئی اور تقمیر ہونے پر اس سے ایک دکان مجھے دینا یا اور کوئی دکان دلوا دینا، چنا نچے دکان خالی ہوگئی اور تقمیر ہوئے دکان خالی ہوگئی اور تقمیر کے بعد محمد یاسین کو وہ خبیں دی گئی، بلکہ دوسری دلوا دی گئی اور شرط بوری ہوگئی اور ایک دفعہ اس دباؤ کے لئے

= السنن، باب كل قرص جر منفعة فهو ربا: ١٣ / ٩٤ م، إدارة القرآن كراجي)

"كل قرص جرىهعاً فهو رباً". (الأشباه والنظائر، الله الثاني، كتاب المدانيات، ص: ٢٥٧، قديمي)

(وكذا في الدرالمحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة، فصل في القرض. ٢٢،٥ ا ، سعيد)

(وكذا في تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة · ١ ،٥٤٥، دار العلوم كراچي)

(وكذفي فيض القدير: ٩/٨٨/٩، رقم الحديث: ٢٣٣٢، مصطفى الباز رياص)

(۱) "قال هشام لما أجمعوا أمرهم في هدمها (الكعبة) وبنائها، قام أبو وهب بن عمر بن عائذ فتناول حبحراً من الكعبة، فوثب من يده، حتى رجع إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيباً، لا يدخل فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، لا مظلمة أحد من الناس" (السيرة البوية لابن هشام ٢٠٥/١، ٢٠١، مصطفى البابي الحلى مصر)

"قال تاج الشريعة أما لو أفق في ذلك مالاً حبيثاً أو مالاً سببه الخبيث والطيب فيكره، لأن الله تعالى طيب لايقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بمالا يقبله". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب مايفسد الصلاة ومايكره فيها: ١/٢٥٨، سعيد)

(وكذا في غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام على هامش كتاب الدرر الحكام، كتاب الصلاة، قبيل باب الوتر والنوافل: ١/١ مير محمد كتب خانه)

لكھوا يا كيا ہے كہ د كان ل جاوے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مش ایدین نے وکان محمہ یاسین کو کرایہ پر دی اور بیشر طاکر لی کہ جس وفت مجھے خود کی ضرورت ہوگی، دکان خالی کرنی پڑے گی، اس شرط کو محمہ یاسین نے منظور کرلی، اس کے بعد شس ایدین نے محمہ یاسین سے مطالبہ کیا تو محمہ یاسین نے انکار کردیا اور ٹلایا، پچھے دینا یا اور کوئی دکان مجھے دینا یا اور کوئی دکان دکان تعمیر کے جدمحمہ یاسین کو دکان نہیں دک گئی، جلکہ دوسری دکان دلوا دی گئی اور شرط بوری ہوگئی، رقعہ بھی کھوالیا گیا کہ دکان ٹل گئی۔

ق نونِ شرع کے مطابق محمہ یا سین سے دکان خالی کرنے کاشس الدین کوخق ہے، اگر چہ کرایہ پراپنے وقت خالی کرنے کی شرط نہ کی ہو(۱)، از ہمر نوتقمیر کے لئے جب محمہ یا سین نے دکان خالی کردی تو اس کورقعہ تکھوانے کا کوئی حق نہیں تھا، تو اب محمہ یا سین اس دکان میں کام کرے، جو کرایہ پر لی ہے یا ورجگہ کام کرے، شس ایدین کو مجبور نہیں کیا جاسکت ہے کہ وہ یہ تقمیر شدہ دکان کو یا سین کو دے، اس جعلی رقعہ کے ذریعہ روپہ یہ بھی وصول کرنے کاحق نہیں ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمو دغفرله، وارالعلوم و بوبند\_

(١) "ولو القصب الإحارة وأراد الاحرقص ماله لزم المستأجر تسليمه إياه" (شرح المحلة لسليم را) "ولو الفصل الثالث ١ ٢١٥، رقم المادة. ٥٩٣، دار الكتب العلمية بيروت)

"إدا مصت مدة الإحارة قلع الباء والعرس، وسلم الأرص إلى المؤحر فارعة، لأنه يحب عليه تفريعها وتسليمها إلى صاحبها فارعة" (البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب مايجور من الإجارة ومايكون خلافاً: ٩/٨ ١، وشيديه)

"يبلزم المستأجر رفع يده عن المأحور عبد القصاء الإحارة بمصي المدة إدا كان المعقود عليه المدة". (شرح المجلة لخالد الأتاسي: ٢٩٣/٢، رقم المادة: ٩٥، رشيديه)

روكدا في تبيين الحقائق، كتاب الإحارة، بات مايحور من الإحارة ومايكون خلافاً. ٢، ٦ ٩، دارالكتب العملية بيروت)

(٢) "عن أبي حرة الوقاشي عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "

# حکومت کاکسی شخص کوکرایہ کے مکان کا کرایہ دار بنانا

سبوال[۱۰۹۵۳]: جهرے شہر میں بیقانون نافذ ہے کہ کی کرابیددار نے فلال سال اور تاریخ ہے پہلے کسی کواپنے کرابید کان دے کر ماتحت کرابیددار بنار کھا ہے اور ماتحت کرابیددار سے غیر واجب کرابیدوصول کرتا ہے، بید ماتحت کرابیددار تیں اپنا معامد پیش کرے، تو عدالت ثبوت مبیا کرنے کے بعد مالک مکان کو آرڈر دیتی ہے کہ اس ماتحت کرابیددار کو اہل کرابیدوار بنالیا جائے، سوال بیرے کہ کیا مسلمان حکومت کے اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ایک شخص کا کرایہ کا معاملہ حکومت ختم کر کے دوسر ہے تخص کو کرایہ کا حق دے دے، تو اس شخص کو کرایہ دار بنا نا درست ہے (1)۔ فقط واللہ نتعالی اعلم۔ امل والعبہ محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، • ۹۹/۲/۱ ھ۔

# ملازم کی غیرحاضری پرتنخواه وضع کرنا

سے وال [۱۰۹۵۳]: کمی شخص نے ایک نوکر کوایک سال کے لئے رکھانوکری پر، پھر دوہ ہیا چارہ او کے بعد چلا گیا اور پھر آگیا، مالک نے نوکر کے دور و پسیر یومیہ کاٹ لئے، جب نوکر کوایک سال کی شخواہ دی توایک یا ڈیڑھ دویے بیٹھتا ہے، تو بیر پیسے کا ثنا درست ہے یا نہیں؟

= "ألا لا تطلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب و العارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

"لاينجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في حد القذف، فصل في التعزير: ٢/٢٢ ا ، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف: ١٨/٥، رشيديه)

(١) "طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واحبة" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب العيدين: ٢/٢١، سعيد) (وكذا في الأشباه والبظائر، القاعدة الخامسة. ١/٣٣٣، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في قواعد الفقه، الفن الأول، ص: ١٠٨ ، مير محمد كتب خانه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

سال بھر کی تنخواہ کوایا م پرتقبیم کر کے ایام غیر حاضری کی تنخواہ وضع کرلینا درست ہے، جیسے مکان سال بھر کے لئے کرایہ پرلیا تواس کرایہ کوایا م پرتقبیم کرنا درست ہے، یامراحل پرکرایہ کونقبیم کرنا درست ہے۔ درمختار ، کتاب الاِ جارہ میں ہے:

"وللمؤجر طلب الأجركل يوم وللدابة كل مرحلة، قال الشامي: ٥/٩(١).
"الحراد كل ماتقع الإجارة فيه على المنفعة أو على قطع المسافة أو على عمس إدا احرها سنة بكدا صح وإن لم يسم أحر كل شهر وتقسم سوية أي: على الشهور وقائدته تطهر في المسح أتماء المدة" شامي: ٢٢/٥، بعمايه (٢).

حرره العبر محمود غفرله، دارالعلوم د بوبند، ا/ ۱/ ۸۸ هـ-الجواب سجيح: بنده نظام الدين غفي عنه، دارالعلوم د بوبند-

### لگان پرزشن دینا

سوال[۱۰۹۵]: زیدانی چار بیگھہ زمین بعوض ایک بزاررو پیددوس لکاشت کے لئے دوشرطوں پر ویتا ہے۔ اول مید کددوسور و پیرسال لگان دول گا ( کرامیہ بوگا)۔ دوسرے مید کددوسال کے بعد خالی ہونے پرواپس لے لے گااور ہاتی قم بعنی سولہ سورو پے واپس کر دول گا دوسال کا نگان کا شکر، آیا بیصورت جائز ہے یا نہیں؟

(1) (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/٣١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة: ٨/٠١، ١١، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الإجارة: ٢ /٨٣، عبا ساحمد الباز)

(٢) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢ ، ١ ٥، سعيد)

(وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة. ٣/٥٣٠، ٥٣١، مكتبه عهاريه كوئثه)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٨ ١ ٣، رشيديه)

(وكذا في تبييل الحقائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة ٢٠١١، دارالكتب العلمية بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس زمین کالگان دوسورو ہے بی ہے تو پیننگی لگان لے کر زمین کرایہ پر لینا درست ہے(۱)،لیکن معاملہ صرف دوسال کے لئے مدکیا جائے ، بلکہ پانچ سال کے لئے معاملہ کرلیا جاوے، پھر دوسال گزرنے پر فریقتین جا ہیں تو بقید مدت کے اجارہ کوننچ کر دیں اور سولہ سورو ہے دالیس کر دیں (۲) نقط والتد تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بریز، کا / ۱/۱/ ھے۔

# كيافوج كى ملازمت درست ہے؟

سوال[۱۰۹۵۱]: اپنے ملک میں ہندوستان میں فوج میں مسلمانوں کوملازمت کرنا کیں ہے؟ نیز جومسلمان فوج میں مسلمانوں کوملازمت کرنا کیں ہے؟ نیز جومسلمان مخص فوج میں بھر تھی ہوج نے جومسلمان میں بھر مسلم سے مقابعہ ہوج نے اور جنگ شروع ہوجائے ،تواس اور جنگ شروع ہوجائے ،اور سیسلم فوجی شخص اپنے ملک ہندوستان کی طرف سے جنگ میں ختم ہوجائے ،تواس

(١) "يبجوز للمؤجر أن يأحذ من المستأجر مقدار مقطوعاً من المال يعتبر كأجرة مقدمة لسنين، وهذا بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية، وتحري على هذا المبلغ الماحوذ أحكام الأجرة بأسرها" (بحوث في قضايا فقهية معاصرة، بيع الحقوق المجردة: ١/٣/١، دار العلوم كراچي)

"تلزم الأجرة بالتعجيل، يعي لو سلم المستأجر الأجرة نقداً ملكها الأجر". (شرح المحلة لسليم رستم بار. ١/١ ٢٦، رقم المادة. ٢٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"اعلم أن الأجرة لايلزم بالعقد بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة المنحزة" (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/٠١، سعيد)

(٢) "فلو انفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه سبب من الأسباب وجب على المالك أن يرد على المستأجر مبلعاً يقع مقابل المدة الباقية من الإجارة". (بحوث في قضايا فقهيه معاصرة: ١١٣/١، مكتبه دارالعلوم كراچي)

"أجر داره كل شهر بكذا، فلكل الفسخ عدد تمام الشهر" (الدر المختار، كتاب الإجارة. ٢٥/١، سعيد)

"وإن كان استأحرها كل شهر، فلكل واحد مهما أن ينقض الإحارة عند رأس الشهر" (المبسوط للسرحسي، باب إجارة الدور والبيوت: ١٣٦/١٥، مكتبه عماريه كونته) مسلم مرحوم فوجى كودرجه شهادت كالمستخل مجل جائے گا يابيس؟ نيزاس كوشهيد كبن درست بيابيس؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ظالموں ہے ملک کی حفاظت کے لئے فوج میں ملازمت کرنا درست ہے، اگر کسی خالم نے چڑھائی کی اور بیدد فاع کرتا ہوائل ہو گیا، تو انثاء ابتدل شہید ہوگا۔

"من قتل دون ماله، من قتل دون دمه، من قتل دون عرضه" (١)،

ان سب کوشہید فرمایا گیا ہے، ندط کام کے لئے ملازمت کرنااور لڑنا جائز نہیں ،اس پرشہادت کی امیدر کھنا بھی غلط ہے، شہادت تو کیاملتی بعض صورتوں میں ایمان کا سلامت رہنا بھی دشوار ہے (۴) ۔ فقط والقدتع کی اعلم -حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

مختارعام كامعاوضه اگر طےنه كيا ہوتو كياتكم ہے؟

سبب وال [۱۰۹۵] : ایک و تون مه قام مون نیدگوا بی جائی و ایک خفل زیدگوا بی جائیداد کے حصول محفظ مقد مات اور معاملات کو طے کرائے کے لئے بغیر کی معاوضہ خدمت طے کئے ہوئے اپنا مختاری م بنایا اور زید نے اس امید پر کہ موصوفہ معاوضہ تو ضرور دے گی ، حال تکہ موصوفہ معا قاعام ہ مجھزید کو اداکریں گی ہی ، مختار عام بنا منظور کرلیا۔ جب کہ زید دوسری جگہوں پر پانچ سوروپیہ مابوار پرای فتم کی خدمت انجام دے رہا تھا، زید نید فیم روز در می اللہ تعالی علیه وسلم قال: من قتل دون (۱) "عن سعید بن زید رصی الله تعالی عده و شهید، و می قتل دون اهله فهو دیسه فهو شهید، و میں قتل دون اهله فهو شهید" (مشکاة المصابیح، کتاب الدیات، باب مالایصم میں الحیایات ۲/۲۰۳، قدیمی) (وسنن ابن ماجة، کتاب الدیات، باب ما دون ماله الحد ۲/۲۰۳۱، سعید)

(٣) "عن جبير س مطعم، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس ما من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية" (سبن أبي داود، كتاب الحدود، باب في العصبية: ٢/١ ٣٥، إمداديه ملتان)

(وكذا في فيض القدير . ١ /٥٢٣، رقم الحديث . ٧٨٣، مكتبه نزار مصطفى الباز مكه) (ومشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب المفاحرة والعصمة. ١٨/٢، قديمي) موصوف مرہ کی جائیدادکولوگول کے فاصب نہ قبضہ ہے واگذار کرایا ، ٹالٹی اور مقد مات میں بیروی کی اور واگذاری جائیداد کے بعد موصوف عامرہ کی مرضی ہے اس واگذار شدہ جائیداد کو چالیس بزار روپے میں فروخت کراکر موصوف کو قبت دلوادی اور موصوف کہتی ہے کہ موصوف کو قبت دلوادی اور موصوف کہتی ہے کہ آپ سے کوئی معاوضہ طے نبیل ہوا ہے ، اس سے آپ کی معاوضہ کے تق دار نبیس ہیں ، کیا زید معاوضہ معروف یا نے کا مستحق ہے یا نبیل ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزیدیکام معاوضہ پرکرتا ہے اور دوسرے ہوگی بھی اس سے بیکام معاوضہ پر لیتے ہیں، تو خاتون فدکورہ کے ذمہ بھی اس کا معاوضہ (اجرمشل) ازم ہوگا(ا)، جیسے کوئی دکیل پیٹ وکالت کرتا ہے اور محاوضہ کے پاس کوئی شخص ہیروی کے لئے مقدمہ لے جائے اور معاوضہ طے نہ کرے، تب بھی و کیل معاوضہ کا مستحق ہوگا، اگر جیسے ایک شخص درزی کے پاس جا کر کیڑ استوائے اور درزی معاوضہ پربی کیڑ الیتا ہے تو وہ معاوضہ کا مستحق ہوگا، اگر زید ہیکام معاوضہ پربیس کرتا اور تعلق رشتہ داری وغیرہ کی بنا ، پر اس سے مسما قانے بیکام سیا ہے، تو وہ متحق معاوضہ نہیں کرتا اور تعلق رشتہ داری وغیرہ کی بنا ، پر اس سے مسما قانے بیکام سیا ہے، تو وہ متحق معاوضہ نہیں (۲)۔ جیسے : کسی شخص کے پاس کیڑ اسینے کی مشین ہواور وہ اپنے کیڑے اس سے سیتا ہو، اجرت پر ہوگوں کے کہٹرے نہیں دورت کی دورت پر ہوگوں کے کہٹرے نہیں ہو، کسی رشتہ دار نے اس کے پاس کیڑ اسینے کی مشین ہواور وہ اپنے کیڑے اس سے سیتا ہو، اجرت پر ہوگوں کے کہٹرے نہیں ہو، کسی رشتہ دار نے اس کے پاس کیڑ ابھیج کر سلوالیا تو وہ مستحق معاوضہ نہیں ، تا ہم جب زید کی نبیت

(١) "وتنفسند بنعدم التسمية أصلاً أو بتسمية حمر أو خنزير فإن فسندت بالأحيرين وحب أحر المثل" (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣٨/٦، سعيد)

"المساد قد يكون لحهالة قدر العمل قد يكون لحهالة البدل أو المبدل فالهاسد يحب فيه أحر المثل لايراد على المسمى" (المحرالرائق، كتاب الإحارة، باب الإحارة الهاسدة ٢٩٨، رشيديه) (وكدا في محمع الأبهر، كتاب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة: ٣٠٥، مكتبه غفاريه كوئته) (٢) "سئلت عن أحد النسركيس في دار إذا أعمر الدار المشتركة بماله من غير إدن شريكه ولا إدن القاضي فهل يكون متطوعاً فلا رجوع له على الشريك؟ فالجواب بعما يكون متطوعاً فلا رجوع له على الشريك؟ فالجواب بعما يكون متطوعاً فلا رجوع له" (الفتاوئ الكاملية، كتاب الشركة، ص: ٥٣، حقانيه)

"لا رحوع فيما تبرع عن العير" (قواعد الفقه، قاعده ٢٥١، ص: ٢٠١، الصدف پبلشرز) (وكدا في تقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الشركة. ٣ ٠٠١، حقابيه پشاور) سلے سے معاوضہ لینے کی تھی تو اس کو معاملہ صاف کر کے کہد دینا جا ہے تھا، اب اگر مسماۃ اس کے احسان کے عوض خود بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے ، تو بیہ بہت مناسب ہے (۱) ۔ فقط والتد تع کی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم و بوبند، ۵/۵/۵ ھ۔

ملازم کے لئے پنشن کا تھم

سوال[۱۰۹۵۸]: ۱ پنشن ریٹائر ہونے کے بعد گورنمنٹ سے ملتی ہے، وہ ملازم کے سئے جائز ہے یانہیں؟اس کا کھانا کیساہے؟

۲ جو پنش دینی ادارول میں ملازمول کودی جاتی ہے، تو کیاوہ جائز ہے یا ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... بینش درست ہے،اس کا کھانا بھی درست ہے(۲)۔ ۲..... بینش بھی درست ہے(۳۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

(١) قال الله تعالى. ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ الرحس: ٢٠)

وقال الله تعالى: ﴿إِن الله يأمر بالعدل و الإحسان ﴾ (النحل: • ٩)

"عن قتادة رضي الله تعالى عنه: "﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسان﴾ قال عملوا خيراً مجوزوا خيراً" (تفسير الطري، الرحمن. ٢٠ . ٢٠ - ٢٥، دارالمعرفة بيروت)

(۲) پنش حکومت کی طرف ہے مدیداور انعام ہے اس کالیتا اور کھا تا ورست ہے۔

"هي لغة التفضل على الغير ولو عير مال، وشرعاً. تمليك العين مجانا أي بلاعوض وسببها: إرادة الحير للواهب وهي مندوبة وقبولها سنة، قال صلى الله تعالى عليه وسلم: تهادوا تحابوا". (الدرالمختار، كتاب الهبة: ١٨٤/٥، سعيد)

"الهبة عقد مشروع لقوله عبيه السلام تهادوا تحابوا، وعلى ذلك انعقد الإجماع". (الهداية، كتاب الهبة: ٣٨٣/٣، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الهبة: ١٩٨٢/، رشيديه)

(٣) راجع رقم الحاشية: ا

## كرابيداري كونتقل كرنا

سب وال [۱۰۹۵]: جامع مسجد کھتولی کی ایک دوکان کا کراید دارع صد دراز سے چلاآتا تھ، آٹھ سال قبل اپنے بھائی محمد اسلیم اورایک دیگر شخص محمد البیاس کوکار وبار مشتر کہ کرنے کی غرض سے مکان مذکور دے دیا تھا اور کراید دار نے بعد تک جاری رکھا، لیکن کراید محمد البیاس کی کار وباری مشتر کہ ہونے کی وجہ سے مشتر کہ کار وباری مشتر کہ ہونے کی وجہ سے مشتر کہ کار وباری مشتر کہ ہونے کی وجہ سے مشتر کہ کار وباری مشتر کہ وکان جس کا وہ کراید لیت مشتر کہ کار وباری مشتر کہ وکان جس کا وہ کراید لیت مشتر کہ کار وبار سے ادا کیا جاتا رہا، اب سے تقریباً ایک سال قبل زید نے اس مسجد کی دکان جس کا وہ کراید لیت تقدیم کے تقدمائے تا نون دکان مذکورہ کی کراید داری سے استعفاء دے کر دکان مذکور کی کراید داری سے استعفاء دے کر دکان مذکور کی کراید داری مشتظمہ کے علم میں لائے بغیر اپنے بھائی محمد اسلیم کے نام کر دی اور کراید کی رسید اپنے بھائی محمد اسلیم کے نام کر دی اور کراید کی رسید اپنے بھائی محمد اسلیم کے نام کر دی اور کراید کی رسید اپنے بھائی محمد اسلیم کے نام کر دی اور کراید کی رسید اپنے بھائی محمد اسلیم کے نام کر دی اور کراید کی رسید اپنے بھائی محمد اسلیم کے نام کر دی اور کراید کی دیں دی ہوئی کی کام کرادی۔

جس وقت بیرسیدمحمراسلم کے نام کی گئی،اس وقت دونوں فریق کی طرف ہے دکان مذکور میں مشتر کہ کار وہارتھا،محمرالیاس کے علم میں جب بیدواقعہ آیا تو اس نے اعتراض کیا اور کرا بیدواری میں شرکت کا مطالبہ کی اور دکان مذکور کی کرابیدواری کی رسید میں اپنانام شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔

اس دکان مذکور میں محمدالیاس ومحمدالیاس ومحمدالیاس ومحمدالیاس ومحمدالیاس کوکار وبار جس کی بناء پرمحمدالیاس ومحمدالیاس کوکار وبار محمدالیاس کوکار وبار سے تنبیحدہ کرنا چاہتا ہے بمحمدالیم کا کہنا ہے کہ میں دکان کا کرایہ دار جائز طور پر بھوں اور کار وبار محمدالیاس کے مشتر کہ مرمایہ سے جاری تھا اور طے پایا تھا کہ دونوں فریق دکان کار وبار میں نفع ونقصان کا برابری کا ذمہ دار بھول گے۔

لہذاور یافت طلب بیہ:

ا کہ زید کا کرایہ داری دکان مذکورے بال طور پر منتعفی ہونے کے بعد کرایہ داری لے کرفریق مجمد اسلم کا نام کرانا درست ہے کہ بیں؟

۲ بید کہ محدالیاس کا بیر مطالبہ کہ محدزید کے مستعفی ہونے پر محداللم کے ہمراہ دکان کا کرایہ داری میں شرکت کا مستحق ہونے پر محد اللہ کہ محدزید کے مستعفی ہونے پر محدالا مددار رہا ہوں، درست ہے کہ ہیں؟ شرکت کا مستحق ہوں، درست ہے کہ ہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا جب كەممەزىدىن وە دكان محمداسلم ومحمدالياس دونوں كومشتر كەكاروپاركے لئے كراپەير دى اور

دونوں سے معاملہ کیا، تو دونوں ہی کرابیددار بول گے(۱)، اگر چیضابطدا ورتح بریس اولاً صرف زید کرابیددار ہے اور پھر کرابیددار سے دست بروار ہوگیا، ایس حالت میں اس کے ذمہ لازم تھا کہ مجلس منتظمہ کو مطلع کر دیتا کہ اب میں کرابیددار نہیں، میں نے کرابیددار اب اِن دونوں کو تجویز کر ویا ہے، مجلس اِن دونوں سے کرابیدوصول کرے اور دونوں مجلس کو کرابیددار کی میں صرف محمداسم کا دونوں مجلس کو کرابیدداری میں صرف محمداسم کا ملکھوایا، حالا نکہ دکان اور کاروبار میں محمداسلم ومحمدالیاس دونوں شریک ہیں، سیطر بقتہ نا درست ہوا (۲)۔

1. معاملہ کی روسے اس کا بیر مطالبہ درست ہے (۳)۔ فقط واللہ تقالی اعلم۔

۴. معامله ی روسیه ان کامیرمطالبه درست هیجر ۱۰) دهط دانندهای است. خرره العبرمحمود مخفرله ، دارالعلوم دیو بند ،۲۱/۱۰/۱۰ هـ-الجواب سیح : بنده نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ،۲۲/۱۰/۲۲ هـ-

# كرابه كے مكان ميں كرابيداركوتوسىيے تغييركاحق نہيں

سوال[۱۰۹۱]: ایک شخص غلام محد کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں، انہوں نے اس میں دو گیرج بنوا کر ۱۰۰۰ مروپیدایڈوانس لے کر ہدایت کو ا-۱۱، ہوار دیا، اس طرح کرنے پر میوپل بورڈ کا نیکس بڑھ گیا اور م لک مکان نے مکان خالی کرانے کے لئے عدالت کا سہارالیا اور جھٹڑ ابڑھ گیا، غلام محمد کے بہنوئی نے مالک

(١) "قال محمد رحمه الله تعالى: وللمستاحر أن يؤاجر البت المستاحر من غيره". (المحيط البرهاني، كتاب الإجارات، الفصل السابع في إجارة المستأجر: ٢٥/٩ ١، مكتبه غفاريه كولته)

"وله السكني بنفسه، وإسكان غيره بإجازة وغيرها". (الدرالمختار، كتاب الإحارة، باب مايجوز من الإجارة ومالايجوز: ٢٩/٦، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الزكاة: ٣٨٣/٥، رشيديه)

(٢) "عن ابي هريرة رضي الله تعالى عه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من غشا فليس منا". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول البي صلى الله تعالى عليه وسلم من عشا فليس منا ا/٠٤، قديمي)

(وكذا في الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، الترهيب من الغش. ٢، ٥٠، دار الكتب العلمية بيروت) (وجامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع: ١/٣٥١، قديمي) (٣) راجع رقم الحاشيه: ١ مکان ہے • ۱۲۰ روپیہ دے کر فیصلہ کرلیہ اور رسید اینے نام لکھالی اور خود بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر اس مکان میں آ کردہے نگا۔اب آب سے بیدد یافت کرنا ہے:

چونکہ مکان میں غلام محمدا ور اس کی بہن دونوں حصہ دار ہو گئے ، اس لئے کرائے کی آمدنی کس طرح تقتیم کی جائے؟

٣ کرايه کيراج جو۳۰۰ ، روپيه ما جوار ملتا ہے ، وہ صرف بہنوئی کا ہے يا غلام محربھی اس ميں شريک ہوسکتا ہے۔

> ۳ بہنوئی نے جورقم ۱۲۰۰ روپیدری،اس کافی الحال کیا ہونا جا ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

تھم شرعی ہے ہے کہ جتنی مت کے لئے مکان کرایہ پرلیا گیا ہے، مدت پوری ہونے پر ، لک مکان خالی كرانا جائے و خالى كرديا جائے ، مالك كى اجازت ورضا مندى كے بغير كرايد داركا اس پر قبضه ركھنا اور خالى ندكرنا جائز نہیں، نیز اس کواپنی آمدنی کا ذریعہ بنانا اور دوسرول کو کرایہ پر دینے کاحق نہیں (۱)، ندوم محمد نے اگر مالک کی اجازت کے بغیردو گیرج بنوا کرڈ سپوزٹ لے کران کوکرایہ بروے دیا،تواس نے بیانلططریقہ اختیار کیا،اس کے بعد بھی اگر مالک فالی کرانا جا ہے تواس کوحق ہے، خالی کرالے(۲)۔

(١) "يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عبد القصاء الإحارة، ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد القصاء مدة الإحارة إلا بإذن صاحبه فلو استعمله بدون إذبه كان متعديا". رشرح المحلة لسليم رستم باز، الفصل الثالث: ١/١ ٣١، رقم المادة: ٩٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"إذا مصبت مدة الإحارة قلع البناء والغرس وسلم الأرص إلى المؤجر فارغة؛ لأنه يجب عليه تفريعها وتسليمها إلى صاحبها فارعة" (المحرالرانق، كتاب الإحارة، باب مايحور من الإجارة ومايكون خلافاً: ٩/٨ )، رشيديه)

روكدا في تبيس الحقائق، كتاب الإحارة، باب مايحوز من الإجارة ومايكون حلاقاً ١ / ٢ ٩ ، دار الكتب العملية بيروت)

(٢) "احر داره كل شهر بكدا فلكل الفسخ عبد تمام الشهر". (الدر المحتار، كتاب الإجارة. ٢/٥٨، سعيد) "وإذا مصت مدة الإحارة قلع البناء والغرس وسلم الأرض إلى المؤجر فارغة؛ لأنه يجب عليه =

ادر دو گیر جوں کا جو پھے سامان این وغیرہ خواہ اس کی قیمت غلام گھ کو دے دے (تعمیر شدہ کی نہیں صرف ملبے کی)، خواہ غلام گھ اس تعمیر کا اپنا ملبہ خود لے لے (۱)۔ جس شخص نے مکان کرائے پر لیا خود بھی کرایہ دار ہے، دوسرے کو اس سے انتفاع کا حق نہیں، اگر غلام محمد نے بہنوں یا بہنوئی کو اس مکان میں رہنے کے لئے جگہ دے دی تو وہ رہ سکتے ہیں، دو گیرج جو کرایہ پر دیئے ہیں، ان کا دینا اور ان کا بنا نا ما لک مکان کے اجازت کے بغیر درست نہیں، پھر مالک جومعاملہ ان کے متعلق غلام محمدے یا اس کے بہنول یا بہنوئی سے کرلے، تو اس کے موافق محمل کیا جائے۔ فقط والقد تعالی اعلم۔

املاه العبرمجمودغفرليه

### بس میں سامان کا کراہیہ

سے وال [۱۰۹۲]: ایک سفر میں پنچایت والے ڈرائیورصاحب اپنی بس میں بنھا کرلائے ،گروہ سامان وغیرہ کو بغیر کلئے مفت لا نا چاہتے تھے تو احقر نے درمیان میں اس مسئلہ کی طرف توجہ دلا یا تو مان لئے اور کمٹ کا ٹا گیا، گراس میں چارصندوق اور بینگ کا کمٹ بھول ہے رہ گیا، تو اب ان چارصندوق اور بینگ کا کراہیجو

= تنفريغها وتسليمها إلى صاحبها فارغة". (البحرالرائق، كتاب الإحارة، باب مايحوز من الإجارة ومايكون خلافاً: ٩/٨ ١، وشيديه)

"يلزم المستاجر رفع يده عن الماحور عند انقضاء الإجارة لو انقضت الإجارة، وأراد الأجر قبض ماله لزم المسنأجر تسليمه إياه". (شرح المحلة لسليم رستم باز، ١١٢١ ٣-١٥ ٣)، وقم المادة: ١٩٥، ٩٣٥، دار الكتب العلمية بيروت)

(١) "لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شحرة فالاجر مخير عند انقضاء مدة الإجارة، إن شاء قلع البناء والشحرة، وإن شاء أبقى ذلك، وأعطى قيمته كثيرة كانت أو قليلة". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/٩٠٠، رقم المادة: ١٣٥، دار الكتب العلمية بيروت)

"فإن مضت المدة قلعهما وسلمهما فارغة أي: إذا مضت مدة الإجارة قلع الباء والعرس إلا ان يعزم له المؤجر قيمة الباء والغرس مقلوعاً" (تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة وما يكون خلافاً: ٢/٢٩، ٩٨، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الإجارة: ٥٢٢/٣، ٥٢٣، مكتبه غفاريه كوئته) بھی ہورہ گیا ہے، اب اس کو مجھے ڈرائیورصاحب جو مجھے لارہے تھے، دیناضروری ہوگا یا نہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

اس کا دینا بھی ضروری ہے، جس کا سامان ہے، اس کے ذمہ ضروری ہے(1) ۔ فقط والند تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العیر محمود غفر لہ، وارالعلوم و بوبند۔

## مكان كوجز ء تنخواه تجويز كرنا

سے وال [۱۰۹۲]: رہنے کے مکان کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ اگر کمی شخص ہے یہ طے ہو کہ تم کو ہم استے میں استے مکان دیں گے ہوئے تم کو ہم شخواہ کے ساتھ مکان دیں گے ، تو اس مکان میں ضرور کی چیزیں مثلاً: پاضانہ ، حمام یا کنواں ہونا چاہیے یا نہیں؟ نیز بلانے والے مکان تو جس میں کنواں ہودے رہے ہیں ، لیکن اس میں پردہ کی دیواریں ٹھیک نہیں ، تو کیا جس میں موثی موثی ضروریات کے سلسلے میں تکلیف ہو، تو کیا ذمہ داروں کا یہ معاملہ تھے ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کا مدار بلانے کی اور جس کو بلایا گیا ہے، اس کی ہر دو حیثیت پر ہے، سب کے لئے بکسال تھم نہیں (۲)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۵/۱۱/۲۵ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ١١/١٤ م- ٥٨٥ـ

(١) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .
"ألا لا تنظلموا، ألا لا ينحل منال امرئ إلا بطيب نفس منه" (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باك الغصب والعارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

"لا يحور لأحد من المسلمين أحدُ مال أحد بغير سنب شرعي". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في حد القذف، فصل في التعزير: ٢٤/٢ ا ، رشيديه)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف ١٨/٥، رشيديه)

(٢) "قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : "أنزلوا الباس منازلهم".

(انزلوا الباس منازلهم) أي: احفظوا حرمة كل أحد على قدره وعاملوه بمايلاتم حاله في دين =

## كراييك مكان كاليدهن كس كاب؟

سے وال [۱۰۹۲۳]: ہموجب تھم سرکاری کرابیددارانِ دکانات کودکانوں کے شختے جو کٹوانا پڑے،
ایندھن ان کا مالکان کی ملک ہے، احقر کی دکان کے مالک کھنٹو میں رہتے ہیں، کارندہ یہاں رہتا ہے، جو کرابیہ
وغیرہ وصول کرتا ہے، ایندھن کا مطالبہ مالک کی طرف ہے تو ہے نہیں، اگر کارندہ کو دیا جے تو غالبًا اس کے
کارآ مدہوگا، تا ہم اپنی براُت کے لئے کارندہ ہی ہے معاملہ کیا جے ، تو تین صورتیں ہیں:

ا-ایندهن کارنده کودے دیا جائے۔

۲- کارنده سے اس کوخر بدلیا جائے ، بازاری نرخ سے۔

۳- کارندہ ویسے ہی ہمیں کارآ مدکرنے کی اجازت دے دے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

کارندہ کواگراصل مالک کی طرف سے تینوں باتوں کا اختیار ہے،تو تینوں درست ہیں(ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۵/۲/۸۵ هـ الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

وعلم وشرف، فلاتسووا بين الخادم والمخدوم والرئيس والمرؤوس، فإنه يورث عداوة وحقداً في النفوس وقد عد العسكرى هذا الحديث من الأمثال والحكم. وقال. هذا مما أدب به المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أمنه من إيفاء الناس حقوقهم من تعظيم العلماء، والأولياء، وإكرام ذي الشيبة، وإجلال الكبير وما أشه". (فيص القدير: ٢٣٢٢/٥، وقم الحديث: ٢٧٣٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

"وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تنزل الناس منازلهم". (مقدمة صحيح مسلم: ١/٣، قديمي)

(وسنين أبي داود، كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منارلهم ٣٣٣/٣، رقم الحديث: ٣٨٣٢، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(١) "الوكيل يتصرف بتفويض المؤكل، فيملك قدر ما فوض إليه". (بدائع الصنائع، كتاب الوكالة

### قصاب كايبيثه

سے وال[۱۰۹۲۴]: ایک مسلمان قصاب کا پیشہ کرسکتا ہے یانبیں؟ لیعیٰ جس جگہ گائے کی اجازت ہے، وہاں گائے کا گوشت نیچ سکتا ہے یانہیں؟

۲ شرگ اختبار سے اگر کوئی مسلمان متواتر چالیس دن گائے کا گوشت کھائے ،تو کیادل سیاہ ہوجا تا ہے؟ ۳..... حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوشت پیند تھا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ابنی عزت کی محافظت بھی لازم ہے،اگر چہقصاب کا پیشہ فی نفسہ جائز ہے،مگر قانون کی خلاف ورزی کرنا خطرہ مول لینا ہے(۱)۔

۲ . بیباصل اور خلط ب (۲)۔

٣٠ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كو گوشت مرغوب تق (٣) - فقظ والله تعالى اعلم -

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم و بوبند \_

الجواب سيح بحمر جميل الرحمن نايب مفتى ، دارالعلوم ويوبند \_

"الوكيل إنما يستفيد التصرف من المؤكل". (ردالمحتار، كتاب الزكاة: ٢ ٢٩, ٢، سعيد)
 (وكذا في البحر الرائق، كتاب الوكالة: ٣ / ٢٩ / ، رشيديه)

(۱) حضرت مفتى صاحب رحمه الله تقالى كا فدكوره جواب مندوستان سي متعلق ب، جهال پر قانو نائس كى اجازت نبيس، البعة جن جهرون پر قانو نائس كى اجازت نبيس، البعة جن جهرون پر يه پيشه اختيار كر نا بالكل جائز به جهرون پر يه پيشه اختيار كر نا بالكل جائز به بهرون پر قانو نائس كى مما نعت نبيس اور نه بى افران چائز الله به خهو رد" (مشكاة المصابيح، باب الاعتصام بالكتاب و السنة، الفصل الأول: ١ / ٢٨، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلحم فرفع إليه المذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها" رواه الترمذي وابن ماجة (مشكاة المصابيح، كتاب الأطعمة، الفصل الثاني: ٩٤/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"حدثنا محمد بن بشار قال نا أبوداود بهذا الإسناد قال: كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعجبه الذراع". (سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل اللحم: ٢/٣٨ ا ، رحمانيه)

# ائم فيكس اورسيل فيكس لكصني ملازمت

سوال[١٠٩٢٥]: كيافرمات بين علائے دين مسلدويل مين؟

کھاتے کا کام جس میں بیل ٹیکس انکم ٹیکس لکھا جاتا ہے اور گورنمنٹ کو دکھانے کے لئے الٹا سیدھا، بلکہ

برائے نام انکم اور سیل وکھا کرخانہ پری کی جاتی ہے۔

ا .... سوال مد ہے کہ بیکام کرنا تھیک ہے یا تہیں؟

٢ .....٢ كاكام كرك اجرت ليناجا تزم يانبيس؟

س. . . گورنمنٹ کو دھو کہ دے کرائم نیکس بچانا جائز ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ٣٠١٠ کوا جائز کام کی اجرت جائز اور ناجائز کام کی اجرت ناجائز، گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کے لئے غلط انہیں کہاجائے گا۔ جائز کام کی اجرت جائز اور ناجائز کام کی اجرت ناجائز، گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کے لئے غلط اندارج کرلیٹا تو آسان، کیکن مید درحقیقت قانونی چوری ہے، پکڑی بھی جاسکتی ہے اور پکڑی جانے پربطور جرہ نہ مالی سز ابھی ہوسکتی ہے، مالی اورعزت کوخطرے میں ڈالناکوئی دائش مندی نہیں، عزت کا تحفظ لازم ہے (۱) ۔ فقط واللہ لتحالی اعلم ۔

املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۰ / ۱۳۹۹ ھے۔

(1) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا. وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لايطيق". (جامع الترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب ماجاء في النهي عن سب الرياح: "/ 1 4، سعيد)

"الواجب على كل من رأى مكراً أن ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا ينبغي للمؤمس أن يـذل نفسه، قالوا: وكيف يـذل نفسه؟ قال: يتعرص من البلاء مالا يطيق". (شرح ابن بطال، كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر: ١١/١٥، مكتبة الرشد)

(وسنن ابن ماجة، أبواب الفتن، باب قول منعالي: ﴿يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم﴾، ص: ٥٤٥،دارالسلام)

# ڈاکٹری اور مدری کی کمائی کا حکم

سوال [۱۰۹۲]: زیداور عمر دونوں ایک ایی بستی میں رہتے ہیں، جہال کہ کچھ دن قبل سود کا تا مہیں تفاہ کین اب ہی لوگوں تفاہ کین دین عام ہوگیا ہے، زید مدرسہ اسلامیہ میں مدرس ہیں کہ جس مدرسہ کی آمد نی ان ہی لوگوں سے اور ان کے سود کی کاروبار سے ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور ذریعہ آمد نی مدرسہ کی نہیں ہے اور عمر پوسٹ آفس میں نوکری کے ساتھ حکمت وڈاکٹری بھی کرتا ہے، مگر دونوں دوسرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، اب ان دونوں ہیں ہے کس کی آمد نی حلال ہے اور کس کی حرام؟ کس کواس گاؤں میں رہنا جائز ہے اور کس کونہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جوشخص کیم یا ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی دواکی قیمت سے اپنا گزارہ کرتا ہے، اس کے متعلق کھوج کر بدکرنے کی ضرورت نہیں ، اس کی آمدنی کو بلا وجہ شرعی حرام کہنے کاحق نہیں ۔ جوشخص مدرسہ سے شخواہ لیتا ہے اور مدرسہ میں ہرشتم کا چندہ آتا ہے، پچھ جائز ہوتا ہے اور پچھ نا جائز تو اس کی پوری شخواہ کو بھی نا جائز آمدنی آئے ، خواہ سود کی ہو، کی اور طرح کی ہو، اس کو نا جائز ہی کہا جائے گا(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۱۰/۹۹ هـ

## ملازمت ہے الگ ہونے کے بعد استحقاق تنخواہ بیں

سوروپے ہے۔ ایک ماہ اس انجمن سے تنخواہ لی، دوسرے نہینہ میں ایک امام مقرر ہوئے ، ان کی تخواہ ماہواری مبلغ آٹھ سوروپے ہے۔ ایک ماہ اس انجمن سے تنخواہ لی، دوسرے نہینہ میں امام صاحب نے ایک پارٹی تیار کی اور انجمن اسلامیہ کے خلاف سازش کرنا شروع کیا کہ کل جائیدا دوقف بورڈ کے ہاتھ دے دیا جائے ، پارٹی زور پکڑنے گی ،

<sup>(</sup>١) "اهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس، إلا أن يعلم بأنه حرام". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب التاني عشر: ٣٣٢/٥، رشيديه)

روكذا في النزازية على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الرابع في الهدية: ٢/٠٢٣، رشيديه) (وكذا في فتاوئ قاضي حان على هامش الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الحظر والإباحة، ومايكره أكله ومالايكره ومايتعلق بالضيافة: ٣/٠٠٠، وشيديه)

پھر بھی صدرصاحب نے بلا کر دریافت کیا کہ آپ تنخواہ کیول نہیں میتے ،انہوں نے کہا کہ جمیں تنخواہ ل جاتی ہے اور جمیں ضرورت نہیں بعد میں انجمن اسلامیہ کوبل ایک ، دورخواست دیا کہ ہماری تنخواہ دو۔ بعد میں صدرصاحب سے ایک ماہ کے بعد تنخواہ نہیں لی اور کہانہیں۔

دریافت کرنے پر پنۃ لگا کہ لوگول ہے پائے ہیں، انجمن اسلامید کی جانب ہے ایک اطلاع دی گئی کہ سے تم کوامامت ہے ہٹا دیا گیا، پھر بھی امام صاحب اپنی بیارٹی کے لوگول کے سہارے اب تک ہیں۔ اور کیس ماہ بل انجمن اسلامیہ کو درخواست دی ہے کہ بماری شخواہ دو، اس حالت میں کیا انجمن اسلامیہ ان کودے علی ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب سے المجمن اسد میہ نے ان کومہ زمت امامت ہے ایک کر دیا اور اطلاع دے دی، وہ تخوا ہ پانے کے حق دارنیں رہے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ کے حق دارنیں رہے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد مجمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند،۲/۱۱/۱۲ ہے۔

公.公.公.公公

<sup>(</sup>۱) "والثاني وهو الأحير الحاص، وهو من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً بالتحصيص، ويستحق الأحر بتسليم نفسه في المرة" (الدرالمحتار، كتاب الإحارة، باب صمان الأجير: ۲۹، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ۱/۱۵، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ۱/۱۵، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثامن والعشرون الخ: ۳۰۵، رشيديه)

# باب الإجارة الفاسدة

(اجارهٔ فاسده کابیان)

## ميري

سے وال [۱۰۹۲]: ۱. بمبئی میں عام طور ہے لوگ دوسروں کی بلڈنگوں میں کراہے پردہتے ہیں ، جن کو مالک مکان بھی قانو نا نکال نہیں سکتا ہے ، اسے صرف کراہے وصول کرنے کاحق ہے اور بوقت ضرورت کراہے دارا ہے ان مکانوں کو جوان کی ملکیت نہیں ، آپس میں بڑی بڑی رقم پرخر بدوفروضت کرتے ہیں ، یہاں اس قم کو'' گیڑی'' کہتے ہیں ، اس معاملہ میں اصل مالک کوخل نہیں ہوتا ، حالا نکداس طرح کا معاملہ قانو نا بھی جرم ہے ، مگراس کے باوجوداس کا عام رواج ہے اور سب جانتے ہیں ، حتی کداس کے لئے مستقل دلال ہوتے ہیں ، جو درمیان میں پڑ کر معاملہ طے کراتے ہیں ، چونکہ جمبئی میں مکانات کی سخت قدت ہے ، اگر ایسا نہ ہو، تو یہاں کی کومکان نہیں مل سکتا۔

موجودہ حالات میں پکڑی کی رقم بھاری مقدار میں پہونج گئی ہے، اگر کسی وجہ سے کسی کومکان تبدیل کرنا ہے تو اس صورت حال کے بغیر جارہ نہیں ہے، اب اسے عموم بلویٰ کہا جائے یا عرف عام؟ بہرحال یہال اس کے بغیر مفرنہیں ہے، شرعاً کرایہ داروں کا بیصفقہ نیچ وشراعی ہے یا نہیں؟

### پکڑی میں ما لک کا حصہ

سوال[۱۰۹۱۹]: ۲ اس طرح معامد ہوجانے کے بعد بائع ومشتری دونوں مالک مکان کے پاس جاتے ہیں ،اس کے بعد وہ مکان کے کرایہ کا بل پاس جاتے ہیں اور طے شدہ رقم کا ایک حصہ مثلاً: چوتھائی اسے دیتے ہیں ،اس کے بعد وہ مکان کے کرایہ کا بل (رسید) نئے کرایہ دار کے نام کرویتا ہے ، تا کہ اس کی طرف سے اور قانون کی طرف سے نئے کرایہ دار کوحق ر ہائش حاصل ہوجائے ، مالک مکان کرایہ تو وصول کرتا ہی ہے ،اس کے علاوہ اس صورت ہیں مزیدر قم وصول کرتا ہے، عام طور سے میر تم پرانے کرایہ دار نے کرایہ دار یا مشتری سے بول وصول کرتا ہے کہ اگر پندرہ بزار میں معامد طے ہوا ہے، تو اس سے ما لک مکان کے حصہ کا حزید پانچ بزار روپے وصول کر کے اسے دیتا ہے، مالک مکان کو میر قم لینی جائز ہے یا نہیں؟

# اگر مالک مکان ندلینا جا ہے تو کس کوبیرقم لوٹائے

سے وال [۱۰۹۷]: ۳ بیااوقات ایک بلذنگ کے ٹی مشترک مالک ہوتے ہیں، جن میں مسلم اور غیر مسلم سب ہی ہو سکتے ہیں، اگر ایک مالک بیر قم نہ لینا چاہے اور دوسرے مالک لیمنا چاہتے ہیں، ایس صورت میں اختلاف ہوتا ہے اور معاملہ خراب ہوتا ہے، ایسی صورت میں نہ لینے والا مالک اگر بیر قم لے تواسے خود استعال کرسکتا ہے یا مکان کی مرمت وغیرہ میں لگا سکتا ہے، یا نہیں؟ اور اگر تا جائز ہونے کی صورت میں اسے اپنے طور سے واپس کرنا چاہتو کس کو دے؟ پرانے کرابید دار کو یا نئے کرابید دار کو یا پھر غربا و مساکین میں تقسیم کردے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا کرایددارکواس کا توحق ہے کہ جس کرایہ پراس نے مکان لیا ہے، ای کرایہ پر دوسرے کووہ مکان دے دے ایکن جتنا کرایہ اس نے مالک مکان کو دیا ہے، اس سے زیادہ کرایہ کسی صوصول کرنے کاحق نہیں، البتہ اگر مکان میں الماری وغیرہ لگا کراس کوشاندار بنا دے، توجس قدراس نے خرچ کیا ہے، اس کو وصول کرنے کاحق ہے (1)۔

(۱) "وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ولو اجر بأكثر تصدق بالفصل إلا في مسألتين إذا اجرها بخلاف الجس أو أصلح فيها شيئاً". (الدرالمحتار). "(قوله أو أصلح فيها شيئا) بأن حصصها، أو فعل فيها مساة، وكذا كل عمل قائم ؛ لأن الريادة بمقابلة ما راد من عنده حملاً لأمره على الصلاح" (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب مايحوز من الإجارة ومايكون خلافاً ٢٩,٦، سعيد) "وإذا استأجر داراً وقبضها، ثم اجرها فإنه يحوز إن اجرها بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن اجرها بأكثر مما استأجرها فهي حائزه أيضاً لو زاد في الدار زيادة كما لو وتدفيها وتداً أو حفر فيها بئراً أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طاب له الريادة" (العتاوى العالمكيرية، كتاب

۲ اصل مالک مکان کوئل ہے کہ جس کرا ہے پر چاہے ، مکان دے اور دوسرے کرا ہے دارکو دینا چاہے تو
اس سے بھی جومعاملہ چاہے ، طے کرلے (۱) ، نیز اس کوئل ہے کہ جس قد رچاہے ، پیشگی طے کرلے (۲) ، لیکن ایک کرا ہے دارکوئی نہیں کہ وہ اس کرا ہے ہے دیا دہ کسی کرا ہے دارسے وصول کرے ، جوخو دا دا کرتا ہے (۳) ۔

سے بھر م لے کراس کو واپس کر دے ، جس سے لی ہے (۱) ۔

سے بھر م لے کراس کو واپس کر دے ، جس سے لی ہے (۱) ۔

- الإجارة، الفصل السابع في إجارة المستأجر: ٣٢٥/٣، رشيديه)

(وكذا في المبسوط للسرحسي، كتاب الإجارات، باب إحارة الدور والبيوت: ١١٣،٨ ، حيبيه كونه) (١) "كل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المحلة لخالد الأتاسي، الباب الثالث، الفصل الأول في بيان بعص قواعد في أحكام الأملاك ٣٢/٣، رقم المادة ١٩٢، رشيديه)

"لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاحتصاص" (ردلمحتار، كتاب البيوع، مطلب في تعريفُ المال والملك: ٣/٢٠٥، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

(٢) "بعتبر ويبراعمي كل ما اشترط العاقدان في تعجيل الأحرة وتأجيلها". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ٢١٥/١، رقم المادة: ٣٤٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"تلزم الأجرة بشرط تعحيل يعني لو شرط أن تكون الأحرة معجلة لوم المستأجر تسليمها" (شوح المجلة لسليم باز: ١/١٦، حنفيه كوئته)

"اعلم أن الأجرة لا يلزم بالعقد عل بتعجيله أو شرطه في الإحارة المنجزة". (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/١١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة: ٩/٨، رشيديه)

٣) "لو اجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين إذا اجرها بخلاف الحس أو أصلح فيها شيئاً" (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢٩/٦، سعيد)

"فإن احره بأكثر مما استأحره به من حس دلك ولم يزد في الدار شيء لا تطيب له الريادة عند علمائنا رحمه الله تعالى". (المحيط البرهاني، كتاب الإحارة، الفصل السابع في إجارة المستأجر: ١٢٥/٩، مكتبه غفاريه كوئته)

(وكذا في المبسوط للسرحسي، كتاب الإجارات، باب إجارة الدور: ١١٣/٨، حبيبيه كوئثه)

(١) "عن أبي حرة الوقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. =

## كرايدداركا يكرى دے كرشرا تططے كرنا

سوال[۱۰۹۷]: دکان کراہ پردیے ہے پہلے مالک دکان کو پھھالگ اس وجہ ہے دیئے جائیں کہا جاتا ہے، اس کے بعدصاحبِ دکان کو پرافتیار نہیں رہے گاکہ جب چاہی دوکان کا گل وقوع اچھا ہے، جس کو پگڑی کہا جاتا ہے، اس کے بعدصاحبِ دکان کو پرافتیار نہیں رہے گاکہ جب چاہی وہ اپنی دکان واپس لے لے، بلکہ کرایہ لینے کا اختیار ہوتا ہے، یہاں تک کہوہ پھر دوسرے کو بھی اس طریقہ ہے الگ رقم لے کر کراہ پروے دے۔ اور اگر کراہ پر لینے والے کا جی چاہے، تو صاحب دکان کواس کی دکان واپس کردے، واپس کرنے ہے پہلے تک صاحب دکان کوکراہ ماتا رہے گا، چاہے وہ دکان دوسرے یا تیسرے کے پاس اسلوب نہ کورہ سے منتقل ہوج ہے تفصیلی جواب دیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

بیطریقہ شرعا ناط ہے کہ مالک بے اختیار ہوجائے اور کرایہ دار کے تصرفات ہی ہمیشہ نافذ ہوتے رہیں، گبڑی دینا اور بیشرط کرلینا کہ کرایہ دار خالی ہیں کرائے گا، بلکہ جس کودل جا ہے گا،اس کو کرایہ پر دے دے گا اور جو کرایہ جاہے گا وہ اس سے وصول کرے گا، مقتصائے عقد کے خلاف ہے، جو کہ مفسد ملک ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ۔

= "ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب مفس منه" (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

"لا يحوز لأحد من المسلمين أحد مال أحد بغير سبب شرعي" (البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف: ٢٨/٥، وشيديه)

(وكذا في العتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف، فصل في التعرير ٢ ٢٤١، رشيديه) (١) "تفسد الإجارة بالشروط المحالفة لمقتضى العقد، فكل ما أفسد البيع يفسدها" (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢٣، صعيد)

"(وتفسد الإجارة بشرط) قال العلامة ابن نحيم رحمه الله تعالى: كل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين يفصي إلى المازعة فيفسد الإجارة". (البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢٩/٨، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الإجارة، باب الإجارة العاسدة. ٩٢/٩، رشيديه)

## زمین کرایه پر لے کردوس بے کواس سے ذا کد کرایہ بردینا

سو ال [۱۰۹۷]: درگاه مجد کمپاؤنڈ میں سے پچھ مکانات ہیں، جووقف ہیں، مکانات معمولی شم کے ہیں، ان مکانات میں سے ایک مکان کرابیدار نے اپنے مکان کی مرمت و درنگی پر پچھ صرفہ کی، مثلاً. چورسویا پانچ سورو پیرحال ہی میں اس نے اپنا بید مکان دوسرے آدی کو جواس مکان کو لینے کے لئے مجبورتھا، تین ہزار پانچ سوکی رقم لئے کردے دیا، اس کو پگڑی کا معاملہ بچھئے، یہ وقف کے کارکن کی مرضی کے خلاف ہوا، اب سوال بیہ کہ یہ مکان جماعت اور کارکنوں کو واپس کرنا چاہئے تھا اور جورقم مرمت وغیرہ پرضر ف ہوئی، وہ ذمہ داران سے لینا چاہئے تھا۔

یا نج سویا چھسور و پید کی رقم کراید دار کوملتی ہے، اب جومعاملہ کیا گیا، اس میں ساڑھے تین ہزار روپے کی رقم طے بوئی، دریافت طلب امریہ ہے کہ بیر قم جوصر فہ سے زائد ملی ہے، اس کالیٹا جائز ہے یا ناج ئز؟

ا-مکان وقف کی ملکیت ہے۔

۲-معامله کرنے والا کراید دارہے۔

٣-جوجماعت وتف كاانتظام كرتى ہے،اس كى اجازت كے بغير معاملہ بواہے۔

۳۰ جومعاملہ کیا گیا ہے، اس میں جبر کا بھی ایک پہلو ہے، وہ بیہ کہ جس شخص نے بیہ مکان لیا ہے، وہ اسپنے ہوٹل کے لئے اس کالینا ضروری جانتا تھا، اس مجبوری میں اس نے بیر قم زائد دی ہے، ورنداس رقم کا من ممکن نہیں تھا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جتنى مكان كى مرمت ميل ضرفكى ب، اتنى رقم لينا درست ب، الى سے زائد كو صدق كرو ب د "وله السكنى بنفسه، وإسكان غيره بإجارة، وغيرها ولو اجر بأكثر تصدق بالفصل إلا في مسئلتين، إدا احر بخلاف الجس، أو أصلح فيها شيئاً اه" در مختار.

"قوله: إذا صلح فيها شيئاً بأن جصصها، أو فعل فيها مسناة، وكذا كل عمل قائم؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح" كما في المبسوط" اه(١). شامى: ٥/٨/، نعمانيه.

جماعت منتظمہ وقف کی اجازت کے بغیر ہی کرایہ پر دینا درست ہے(۲) ،گر وقف کی جائیداد کواجار ہ طویلہ پر دینے کی کتب فقہ میں اجازت نہیں دی گئی ، کیونکہ اس میں اس کےضا کع ہونے کا اندیشہ ہے(۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمود عقرله، دارالعلوم ديوبند، ٢/٤/١٨هـ

## پیداوار میں سے مخصوص مقدار کی شرط پرزمین کاشت کے لئے وینا

سوال[۱۰۹۵]: ہمارے بیمال زمین مول دی جاتی ہے، یعنی کاشت کارسے اقر ارنامہ کھواکرا پی زمین پراس کوکاشت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اقر ارنامہ میں ذیل میں درج کی گئی صور تیں ہوتی ہیں۔ ''نقذ رو پید لے کر زمین پر کاشت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، فصل سے پہلے ہی یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ جو بھی فصل ہوگی ، اس میں معینہ مقد ارمثلاً: دس من غلہ زمین دار کو دیا جائے گا، جا ہے پیدا واراجھی ہو یا خراب ہو، دونوں صور توں میں مقررہ مقد ار

(١) (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب مايحوز من الإجارة ومايكون خلافاً: ٢٩/١، سعيد)

"وله أن يسكنها من أحب، فإن اجرها بأكثر مما استأجرها تصدق بالفضل، إلا أن يكون أصلح منها بناء أو زاد فيها شيئاً فحينئذ يطيب له الفضل". (المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارات، باب إجارة الدور: ١١٣/٨) ، حبيبيه كوئثه)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الإجارات، باب إحارة المستأجر ١٢٥/٩، مكتبه غفاريه كوئثه) (٢) راجع رقم الحاشية: ١

(٣) "(ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنيس) في الصياع" (الدرالمختار) "(قوله في الأوقاف) وكذا أرض اليتيم، وأفتى به صاحب البحر، وأكثر كلامهم على أنه المحتار المفتى به لوجود العلة فيهما، وهي صونهما عن دعوى الملكية بطول المدة بل هذا أولى". (ردالمحتار، كتاب الإجارة: ٢/٢، سعيد)

"قال رحمه الله تعالى: ولم ترد في الأوقاف على ثلاث سنين يعني لايزاد على هذه المدة خوفاً من دعوى المستأجر أنها ملكه إذا تطاولت المدة". (البحر الرائق، كتاب الإجارة: ٢/٨، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الإحارة: ٢/٩٨، ٨٠، دار الكتب العلمية بيروت)

زمیندارکودیاہے"۔

كيابيصورتين جائز بين؟ اگرنبين تو كياطريقة اختيار كياجائي؟

الجواب خامداً ومصلياً:

بیصورت جائز نبیل ہے، ہاں!اگراس طرح معاملہ کرلیا جائے کہ بیز مین تم کو دی جاتی ہے،اس میں جو دل چاہے، کاشت کرو، ہم کواس کی معاوضہ میں دس من فلال غلید ہے دو، تو جائز ہے،خواہ ندہ کہیں ہے لاؤ، بیرقید نہ ہو، کہائی زمین کی پیداوار سے غلیدیں گے(۱)۔فقط واللہ تعی لی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند. المصحم

الجواب سيح : نظام الدين غفرله ، ١١/٢٤ هـ -

# وكيل كاخريد مين نفع لينا

سوال[۱۰۹۵]: میری دالده کی بیوه پرون نے کرا چی سے روپیدرداند کے ، یہال سے جراؤز یورخرید
کردوانہ کرنے میں مختلف جگہ سے ایک ایک چیز خرید کراس پر اپنا نفع رکھ کران کوردانہ کئے ہوں تو کیا یہ نفع لینا جائز
ہے؟ وہ عورت تو بیوہ ہے، لیکن ان کالڑ کا اچھا ملازم ہے، سرال دالے بھی مدد کرتے ہیں، میراروپیے، وقت خرچ ہوا،
محنت کر کے ، محنت کا نفع لیا جاسکت ہے، میری کوئی دکان نبیل ہے، دکان سے سمان خرید کراس پر اپنا نفع رکھتی ہول۔
الحواب حامداً و مصلیاً:

# آپ نے اس بیوہ کے بھیج ہوئے روپیہ ہے اس کے لئے سامان خریدا، اس پر آپ کو نفع لینا ج تز

(١) "(ومسئلت) فيممن استاجر أرصا بيضاء للرراعة بكذا وكدا قفيزاً من العلة، هل يجوز ذلك؟ "فالجواب" نعم! يجوز إذا كانت الأجرة مشار إليها، أو موصوفة في ذمته، ولا تكون من الغلة التي تخرج من زرع الأرض المستأجرة، كذا في فتاوي قارئ الهداية". (الفتاوي الكاملية، كتاب الإجارة، ص: ١٩١، حقانيه يشاور)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، الفصل الثالث في قفيز الطحان الخ: ٣٣٣/٣، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة. ٢/١٥، ٥٤، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ١/١٣، رشيديه) نہیں (۱) ، البتہ بازار جانے ، دکان سے خرید نے میں ، جو آپ کا وقت خرج ہوا ، حق الحصت کی حیثیت ہے آپ ان سے مطالبہ کرسکتی ہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ املاہ العبرمجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۹/۵/۲۹ ہے۔

### محجور كارس نكالنے كى اجرت

سے وال[۱۰۹۷]: استھجور کے درختوں کورس نکالنے کے لئے کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ جب کہ معلوم ہے کہرس نشہ لانے کی حالت میں فروخت ہوگا۔

۲. بعض لوگوں نے تھجور کے درختوں کورس نکالنے کے لئے دے دیااس شرط پر کہاس کے بدلہ ایک گھڑی دے دینا، یہ کیسا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا....منع ہے (۳)۔

(۱) اس لئے یہ کہاصل ہیوہ کی مکیت ہے اور غیر کی ملک میں بارا جازت تصرف کرنا جائز نہیں۔

"لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذبه". (شرح الحموي، كتاب الغصب ٢/٣٣٨، إدارة القرآن) (وكذا في القواعد الكلية بمجموعة قواعد التقه، ص ٩٦، مير محمد كتب خاله)

"عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رصي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "ألا لا تبطلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

(٢) "تلزم الأحرة باستيفاء المنفعة" (شرح المجلة لسليم رستم بار، كناب الإحارة، الباب الثالث، الفصل الثاني: ١/٢٢٢، رقم المادة: ٢٩، مكتبه حنفيه كوئله)

"والأجير الخاص من يتقبل العمل من واحد، وإنما يعرف استحقاق الأجر بالعمل على العبارة .
الأولى بإيقاع العقد على العمل" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإحارة، الباب الثامل والعشرول في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك، الفصل الأول: ٣/٠٠٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، باب صمان الأجير: ٢٩٩، سعيد)

(٣) "(والظئر بأحر معين لتعامل الماس بحلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف) (قوله: لتعامل الماس) علة =

٢....منع ہے(ا)\_والله تعالی اعلم\_

حرره العبدتحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب ميح : بنده محمد نظام الدين ، دار العلوم ديو بند ، ۱۱/۴۸ هـ

# ڈرائیورکاکسی کی رعایت کرنا

سے ان کی بس میں موار ہونا پڑا، انہوں نے کہا کہ آپ سامان وغیرہ کا ککٹ مت کو اکس کے آرہا تھا، تو اتفاق سے ان کی بس میں موار ہونا پڑا، انہوں نے کہا کہ آپ سامان وغیرہ کا ککٹ مت کو اکس سے کہ میں سرکاری ورائیور ہوں ، حیرے بھی کے حقوق ہوتے ہیں، تو احقر نے میں سرکاری ورائیور ہوں ، اس لئے کہ میں سرکاری ورائیور ہوں ، اس لئے کہ میں سرکاری ورائیور ہوں ، اس لئے کہ میں مرکاری ورائیور ہوں ، اس لئے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے میرے بھی کے حقوق ہوتے ہیں، تو احقر نے میں مسئلہ بتایا کہ گو

= للجواز، وهذا استحسان، لأنها تردعلى استهلاك العين وهو اللبن وفي التاتارخانية: استأجر بقردة يشرب اللبن، أو كرماً، أو شحراً ليأكل ثمره، أو أرضا ليرعى غنمه القصيل فهو فاسد كله" (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإحارة الهاسدة: ٢/٥٣، سعيد)

"وإذا عرف أن الإجارة بيع المنفعة، فنخرج عليه بعض المسائل فقول لا تحوز إجارة الشحر والكرم للثمر". (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في ركن الإجارة: ١٨/٥ ٥، دار الكتب العلمية بيروت) "لاتحوز إجارة الشجر على أن الثمر للمستاجر، وكذلك لو استاجر بقرة أو شاة ليكون اللبن

والولدله". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الحامس عشر: ٣٢/٣، رشيديه)
(1) "(ويفسد الإجارة الشرط) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين يفضي إلى المنازعة فيفسد الإجارة". (البحرالرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٨/٩٢، وشيديه)

"تفسد الإحارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع يفسدها". (الدر المختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣٦/٦، سعيد)

"(وصح استئجار الظئر بأجرة معلومة) والقياس أن لايصح؛ لأنه ترد على استهلاك العين وهو اللبن، كاستئجار البقرة أو الشاه يشرب لبها أو البستان ليأكل ثمره" (تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢٢/١، دار الكتب العلمية بيروت)

آپ، کاری ڈرائیور ہوں گے، آپ کی ڈات کی حدتک بیہ دسکتا ہے کہ گورنمنٹ پچھ جارجز معاف کردے، لیکن دہر کاری ڈرائیوں ہے۔ آپ کی ڈات کی حدتک بیہ دسکتا ہے کہ گورنمنٹ پچھ جارجز معاف کردے، لیکن دہر ہے۔ آپ کا کوئی عزیز یا پہچانی آ دمی سفر کرے تو غائب شرک تھم بہی ہے کہ آپ کوئوئی حق نہیں کہ بلائکٹ سفر کرائمیں، توانہوں نے مان لیا اور نکٹ وغیر و کئوائے گئے، من سب جوالی نہیں؟ رہبری جا ہتے ہیں۔

۲ اب بعضے منتظمین مدرسہ کو مید شکایت ہے اور بیال کہتے ہیں کہ جب وہ خود بر تکٹ سرمان و غیرہ اللہ نے کو تیار تھے، بیچارے ڈرائیورصاحب صرف اللہ نے کو تیار تھے، بیچارے ڈرائیورصاحب صرف میدنی کررہے ہیں کہ چونکہ میں سرکاری ڈرائیور بول، اس لئے مجھے جب کسی نوع ہے کسی کی اے نت وغیرہ کرنی بیٹ بیچول کے بیٹ تو مجھے حق بون جا ہیے، کیا ان کے خیال کے لحاظ ہے جب میہ چاہیں اپنے عزیز اہل وعیال، اپنے بیچول کے استاد وغیرہ کو بلا تکٹ سفر کرائے کے شرعا مجاز ہیں یانہیں؟

سا العلمی ہے یکی د نیاوی قانون پر قیاس کر کے کوئی شھ کام کرتا ہو، تو جس کومشد معلوم ہو، غلط کام ہے۔ و کن ضروری ہے یا نہیں؟ اگر می ز ہوں تو اب جوشخص سفر کر رہ ہو ہو خاموثی پر بے عملی کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ کام ہے رو کن ضروری ہے یا نہیں گا اور کوئی ملازم ہیں ، ان کا وطن بس ؤ بو ہے تمیں بتیس میل یا اس ہے کم و بیش پر ہے ، جب ان کو وطن آنا ہوتا ہے ، تو دو سری بس میں بار نکٹ کے آج ہے جیں ، ان کا اس طرح کا سفر شرعاً درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....آپ کوالیای کرنا جاہے تھا(۱)۔

۲ ۔ انسمی ہے یاملم کے باوجود جو تحف ناحق رعایت کرتا ہو، اس کومسئلہ بتایا بھی جائے اور ناحق رعایت حاصل کرنے ہے بھی احتیاط کی جائے (۲)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿وأمر بالمعروف وانه عن المنكر﴾ (لقمان: ١٤)

"عن طارق بن شهاب قال قال أنوسعيد سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من راى مسكم مسكراً فليعيره بيده، فإن لم يستطع فللسامه، وإن لم يستطع فقلبه، و دلك أصعف الايمان" رسس السائي، كتاب الإيمان، باب تفاصل أهل الإيمان ١ ٣٨٦، دار المعرفة بيروت) (وسس الترمدي، كتاب الفتر، باب ماحاء في تعيير المسكر ٣/١ ١٣، دار الكتب العلمية بيروت) (١) راجع الحاشية المتقدمة إنفاً

٣..... آپ پرکوئی بارنیس\_

۳ . ان دوسرے ڈرائیورکواگر مالک کی طرف ہے اختیار دیا گیاہے، تو درست ہے، ورنہ ہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

> خرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند،۲۹/۱۰/۲۹هـ الجواب سیح : بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند،۱/۱۱/۱۸هـ

## رکشہ کا کرامیم قررنہ کیا گیا ہوتو کیا تھم ہے؟

سوال[۱۰۹۷] : ایک دفعه سفر میں رکشدوالے سے کرایہ کے سلسے میں معاملہ نہ ہوا، بلکہ یہ مقامی صاحب سے معمول کے مطابق کرایہ کیا ہے پوچھ کر دیا گیا، رکشدوالے نے لینے سے انکار کیا، بلکہ دُگنا دینے کو کہا، گراحقر نے مقامی صاحب کی بات کوچھ سمجھ کر صرف ایک گنا کرایہ بی دیا، گر در میان میں ایک صاحب نے کہا، گراحقر نے مقامی صاحب کی بات کوچھ سمجھ کر صرف ایک گنا کرایہ بی مناسب سمجھیں، تو اس کومزید کرایہ دو، تو کہا کہ جوصاحب رکشہ کا کرایہ بتلاتے ہیں ان کے پاس جاد، اگر وہ بھی مناسب سمجھیں، تو اس کومزید کرایہ دو، تو وہ صاحب بات کو سمجھ نیں، بلکہ دو ایک گنا اور دے دیئے ، رکشہ والا ان سے لے کر خاموش بیٹھ گیا، احقر کو معلوم ہواتور کشہ دو الے سے باز پرس کی زائد پسے اس سے لے لئے ، تو کیا مزید کر ایہ جو واپس لے لیا گیا، پھر دے دینا جا ہے یا جو مناسب ہوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سیاصولی غنطی آپ نے کی کہ رکشہ والے سے پہلے بیسہ طے نہیں گئے، بلکہ کرا یہ مجبول رکھا، جس سے نزاع پیدا ہوا، شریعت کا تکم ہے کہ کرا یہ صاف کرلیا جائے، مجبول نہ رکھا جائے (۱)، اگر وہاں کا کرایہ مشہور ومعروف یا میونسپلٹی کی طرف سے مقررشدہ ہے، جواس نے وصول کرلیا ہے، تواب واپس لینے کا حق نہیں رہا تھا۔

<sup>(1) &</sup>quot;وشرطها: كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة". (الدرالمختار). "قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: أما الأولى: فكقوله بكذا دراهم، أو دنانير، وينصرف إلى غالب نقد البلد". (ردالمحتار، كتاب الإجارة: ٢/٥، معيد)

<sup>(</sup>وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الإجارات، الفصل الأول: ٨٣/٦، مكتبه غفاريه كوئله) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الإجارة: ٢/٤٤، دار الكتب العلمية بيروت)

جس قدراس سے واپس لیا ہے، وہ اس کو دوبارہ دے دیا جائے (۱)، اگر کرا ہے وہ ہے جوآپ نے تبحویز کیا ہے، تو جتنی مقدار پہلے دے چکے ہے بس وہی اس کاحق ہے، جتنی مقدار مقرراس نے وصول کی اور آپ نے اس سے واپس لے لی، وہ اس کاحق نہیں (۲)، کیکن اپنے نفس کی اصلاح کے لئے وہ مقدار بھی اس کو دوبارہ دے دیں، تاکہ آئندہ ہمیشہ معاملہ صاف کر کے رکشہ میں سوار ہوا کریں۔فقط والقد تعالیٰ اعم۔

حرره العبرمحمو دغفرليه، وارالعلوم ويويند به

### مكان كرابه پردية موئة شرط فاسدلگانا

سے وال [۱۰۹۷]: زید نے اپنامکان اور نقدرو پید قرض عمرکواس شرط پردیا کہتم اس رو پیدکوا پنی سجارت میں لگاؤاور مکان کوبطور گودام استعمال کرو، کیکن شرط بہ ہے کہتم کو جمہ وقت بقدر توت از مفر وضہ ضانت کے طور پر مال گودام میں رہنے دینا ہوگا، ہم تم سے صرف گوداموں کا کرا بیوصول کریں گے، رو پیدکا معاوضہ کچھ بھی نہیں گیں گے، بعد میں تم ہما را رو پید طلب کرنے پرصرف ہما را رو پیدا دا کرنا، کرا بیگودام کے علاوہ ہم اور کوئی معاوضہ کیئے کے حق دار نہیں ہوں گے۔

سوال بیہ ہے کہ بیصورت شرعاً درست ہے پانہیں؟ یا اس میں بھی سوداورعدم جواز کا تھم عا کد ہوتا ہے۔

(١) "لا يبجوز الأحد من المسلميس اخد مال أحد بغير سبب شرعي". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في حد القذف، فصل في التعزير: ٢/٢١ ١، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف: ١٨/٥، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ١٩٥/٣ م إمداديه ملتان)

(٢) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمو لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة على تواض
 منكم ﴾ (البسا: ٢٩)

"عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عبه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الا لا تنظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

"لا يجور لأحد من المسلمين اخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (البحرالراثق، كتاب الحدود، باب حد القذف: ١٨/٥، رشيديه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

مکان کرائے پر دینامستقل معاملہ ہے اور روپیة قرض دینامستقل ہے، جوروپیة قرض دیا ہے اس کے لیے بطورضانت بیشرط نگائی جائے کہ بقدر قرض مال گودام میں موجود رہنا چاہیے، جیسے کہ رہن کو بطورضانت رکھا جو تا ہے کہ اپنا قرض وصول کرنے میں مجھے ہولت رہے، اس صورت میں شرعاً سودنییں (۱)، اگر مکان کرایہ پر دینے کے لئے اس طرح قرض اور گودام میں مال رکھنے کوشر طقر اردیا جائے تو اجارہ فاسد ہوگا۔

"وتفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، فكل ما أفسد البيع يفسدها اه" الدر المحتار مع هامش الشامي نعمانيه: ٥/٢٩/٥). فقط والشرتعالي اعلم\_

حرره العبر محمود عفی عنه، مدرسه دارالعلوم دیوبند، ۵/۱/۵۸هـ

# جحتمى كرابيدار

سوال[۱۰۹۷]: ہمارے بہاں ایک صاحب متی ہیں جو کہ بلیغی جماعت کے رکن بھی ہیں، جامع معت کے رکن بھی ہیں، جامع مسجد کی ایک دکان کئی سال سے کرائے پر لئے ہیں، بذات خودوہ اس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ شکمی کرائے دار کھتے ہیں، دکان کا کرایہ مسجد کی سمجد کی سمجد کی میٹی کو صرف آٹھ روپے ماہوار دیتے ہیں اور شکمی کرائے دار سے میہ پندرہ

(١) "الرهن هو لغة حبس الشيء وشرعاً: حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كلا أو بعضاً كالدين". (الدرالمختار، كتاب الرهن: ٢/٨٧، ٢٤٧، سعيد)

(وكذا في البحرالوائق، كتاب الرهن: ٢٨/٨، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الرهن: ٣١٩/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٢) (الدرالمختار، كتاب الإجاره، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢، سعيد)

"(وتفسد الإجارة بشرط) قال العلامة ابن نجيم رحمه الله تعالى: كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين يفضي إلى المازعة فيفسد الإجارة". (البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢٩/٨، وشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٩٢/٩، رشيديه)

روپ وصول کرتے ہیں، اس طرح سات روپ وہ ہر ماہ نفع کماتے ہیں، کیا بین جائز ہے؟ اور بینفع سود کہلائے گا؟ کیا کسی اور ڈھنگ ہے کہا کہ ابیدوار سے نفع حاصل کرنے کے ستحق ہیں؟ کیا بیشکمی کرابیدوار سجد کی تمینٹی سے قانونی طریقہ سے دکان اپنے نام الاٹ کراسکتا ہے اور اپنا کرابیکیٹی کودینا شروع کردے، اس طرح شکمی کرائے واراپنا کرابیدیٹ کودینا شروع کردے، اس طرح شکمی کرائے دار اصل کرائے دار کے در میان جو بندرہ روپے ماہوار کرابید سے کا معاہدہ ہوا ہے، ایسی صورت میں وہ اسلامی نقط نظر سے ضطی پر ہوگا یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ینفع لینا درست نبیس، اگر چه میه و پیچی نبیس، اگر د کان پر پیچی خرج مثلاً: اس میس المهاری، کیواژ وعیره لگا کراس کی حیثیت بره هایا تواتی حد تک نفع لینے کی اجازت ہے (۱) میمنی کواختیار ہے کہ اصل کرامیدوار کے معاملہ کو ختم کر کے شمیمی کرامید دار سے معاملہ کر لے اور کرامید دار کو چاہیے کہ اپنا واسطہ درمیان سے ختم کر دے اور مسجد کی دکان سے خوداس طرح نفع نہ کمائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررهالعبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند-الجواب سيح : بنده نظام الدين ، دارالعلوم ديو بند-

### قرض لے کرمکان کرایہ پروینا

# سوال[١٠٩٨]: ايك شخص نے اپنے كرايددارے كہا كەتو مجھے پانچ ہزاررو پيددے دے، جب

(۱) "وله السكنى بسفسه، وإسكان غيره بإحارة وعيرها ولو اجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا اجرها بخلاف الجنس او أصلح فيها شيئاً". (الدرالمختار). "(قوله: أو أصلح فيها شيئاً) أن جصصها، أو فعل فيها مساة، وكذا كل عمل قائم ؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملاً لأمره على الصلاح". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة ومايكون خلافاً: ٢٩/٢، سعيد)

"وله أن يسكنها من أحب فإن احرها بأكثر مما استأجرها تصدق بالفضل، إلا أن يكون أصلح منها بساء أو زاد فيها شيئاً فحينئذ يطيب له الفضل". (المبسوط للسرخسي، كتاب الإمارات، باب إجارة الدور والبيوت: ١٣/٨ ا ، حبيبيه كوئنه)

(وكذا في الأشاه والنظائر، كتاب الإجارات، الفن الثاني. ٣٨٨/٢، ٩٨٩، إدارة القرآن كراچي)

تك تيراروپيادانه كردون،ال وقت تك تجهيد مكان كاكراييس لول كا،توبيج تزم يانبين؟ الجواب حامداً ومصلياً:

پانچ ہزار روپیداس شرط پر قرض لینا کہ واپسی تک دکان یا مکان کے کرایہ نہ لے گا، بیسود ہے جو کہ ناجا تزہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١/٢٥/٢٨هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ١/٢٥/ ٨٨هـ

# قبرستان كے تا ڑغيرمسلم كوسالان شھيكه پردينے كاحكم

سوال [۱۰۹۸]: ہمارے قربیش مسلمانوں کی ایک انجمن ہے، جس کے زیر گرانی قبرستان کی د کھے بھال بھی ہے، جس کے زیر گرانی قبرستان کی چند پھل دار اور چند غیر پھل دار درخت بھی ہیں، جن سے ایک خاصی رقم حاصل ہوتی ہے، نجملہ تمام درختوں کے بچھ درخت تاڑ (۲) کے بھی ہیں، ذمہ داران انجمن ندکورہ تاڑ کے درختوں کو پائی اور اہل ہنود کی ایک قوم) کے ہاتھ نیلام کر دیتے ہیں، پائی ان تاڑ کے درختوں سے تاڑی (۳) کشید کرتے ہیں جو بعد آ فتاب سے دن مجر فروخت ہوتی رہتی ہے۔ اور لوگ قبرستان ہیں اور باہر بھی لیتے رہتے ہیں، جو رقم سالانہ شھیکہ پر حاصل ہوتی ہے، ارکانِ المجمن اس رقم کو قبرستان کے تقمیری کا موں میں ضرف کرویتے ہیں، مندرجہ بالا

(١) "قال عليه الصلاة والسلام: "كل قرض جر منفعة فهو ربا". (فيض القدير: ٣٣٨٤/٩، رقم الحديث: ٢٣٣٧، مصطفىٰ الباز رياض)

"كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً" (الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب الدانيات، ص: ٢٥٧، قديمي)
"النقرض بالتسرط حرام، والشرط لغو وفي الأشباه: "كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً".
(الدرالمختار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض: ٢٦/٥ ١، سعيد)

"كل قرض جر ممفعة فهو وجه من وجوه الربا". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقات والمزارعة: /٥٧٥، دارالعلوم كواچي)

(۲)'' تاژ: کھجور کی شم کا ایک لمبادرخت، جس ہے ایک نشر آ درمشر وب تاژی نکالتے ہیں''۔ (فیروز اللغات ہیں۔ ۳۲۰، فیروز منز لاہور)

(٣) " تا ژي: تا ژکا نشه آورزس " \_ ( فيروز اللغات بص: ٣١٠ ، فيروز سنز لا بهور )

استفتاء ميں چند باتنيںغورطلب ہيں:

ا تاڑے درختوں کو پاسیوں کوٹھیکہ پر دینا جب کہ معلوم ہے کہ بیلوگ محض تاڑی کشید کرنے کے لئے ہیں، کیا یہ تھیکہ کا مل عندالشرع حرام ہے یانہیں؟

۲ جورقم اس ٹھیکہ ہے حاصل ہوئی ،اس کوتعمیر نیز حفاظتی کا موں میں یا ایصال تواب کے لئے صَرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا میٹھیکہ کا معاملہ شرعا جا ترنہیں ،اس لئے کہٹھیکہ یعنی اجارہ نام ہے تملیک منافع بالعوض کا اور یہاں منافع نہیں ، بلکہ وہ لوگ تحصیل عین کرتے ہیں (۱) اور یہ بچے بھی نہیں ،اس لئے کہ بچے صورت مسئولہ میں نہ تعین ہے ، نہ (اس کی) مقدار (معلوم) ہے (۲)۔

۲..... بیرقم مواقع ندکورہ میں خرج ندکی جائے (۳)۔

(١) الحقيقة الإحارة تممليك المنافع بعوص دون تمليك الأعيان، فإن تمليك الأعيان بعوض هو البيع لاغير" (فتح القدير، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة: ٥٥/٩ ١، رشيديه)

"وإدا عرف أن الإجارة بيع المععة، فنخرح عليه بعض المسائل فقول: لا تجوز إجارة الشحر والكرم للشمر؛ لأن الشمر عين والإحارة بيع المفعة لا بيع العين". (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة المراء ما ١٨/٥) دارالكتب العلمية بيروت)

"استأجر بقرة لشرب اللبن أو كرما أو شحرالياكل ثمره فهو فاسد كله". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٥٣/٦، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإحارة، الباب الخامس عشر. ٣,٣٣، رشيديه)

(٢) "وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن". (الدرالمحتار، كتاب البيوع: ٣٩/٣، سعيد)

"ومسهما · أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فبيع المحهول حهالة تفضي إليها عير صحيح". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول: ٣/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٣٣٣/٥، وشيديه)

(٣) "امرأة نائحة، أو صاحبة طبل أو زمر اكتسبت مالاً ردته على أربابه إن علموا، وإلا يتصدق به".

(ردالمحتار، كتاب الإجارة، الفاسدة: ٥٥/١، سعيد)

سو.... مسكر (نشراً ور) بوراتو بيخا بحى تاجائز اور بينا بحى ـ "لقول عليه السلام كل مسكر حرام (۱) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: "إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها" (۲).

خواہ قبرستان میں ہو یا کسی اور جگہ، قبرستان تو ویسے بھی عبرت کی جگہ ہے، ناؤونوشی کی جگہ ہیں، وہاں مباح چیزوں کی بھی بیچے وشراءوغیرہ سے بچنا چا ہیے،اس کو بازار نہ بنایا جائے۔فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹/۱۱/۱۹ ھ۔

### خادمه کی اجرت میں کھاٹا کیڑ امقرر کرنا

### سوال[١٠٩٨٢]: ہارے يہاں ايك مامى كھا تا پكاتى ہے، اس سے طے ہے كدوونوں وقت كا كھا تا

"لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد". (البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣١٩/٨، رشيديه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٣٣٩/٥، رشيديه) (١) (مشبكاة المصابيح، باب بيان الخمر ووعيد شاربها، الفصل الثالث: ٢٢٨/٢، رقم الحديث: ٣٢٥/٠، دارالكتب العلمية بيروت)

(وسنن النسائي، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر، ص: ٢٠٠، رقم الحديث: ١٠٥٠، دارالسلام رياض)

(وسنن ابن ماجة، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام، ص: • ٣٩، رقم الحديث: ٣٣٨٦، دارالسلام رياض) (٢) (صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر: ٢٢/٢، سعيد)

"عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع النخمر والمميتة والنخنزير والأصنام". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، أبواب البيوع الفاسدة، باب حرمة بيع النخمر: ٣ / ١ / ١ ، إدارة القرآن كراچي)

"بيع الخمر والميتة باطل". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، فصل في البيع الفاسد: ١٣٣/١، وشيديه)

"لم يحز بيع الميتة والدم والخنزير والخمر والحر". (البحر الرائق، بات بيع الفاسد: ١ ١ ٢/١ ، وشيديه) اور ناشته اورعید و بقرعید میں ایک ایک جوڑا کیڑا دیں گے، یہ بیں طے کیا کہ کھانا اور ناشتہ میں کیادیں گے، گھر کے
اندر حسب حیثیت صوہ ،مشائیاں وغیرہ بنتی ہیں ،ان میں ہے بھی ان کوقد رے کھانے کے لئے دیا جاتا ہے،اگر
زیادہ دیں تو صدقہ بغرض ثواب اپنے مردوں کووے سکتے ہیں اور مردوں کوثواب بہنچ جے گا؟ یا زکوۃ بقد رصدقہ
جوزائد ماما کودیں ،اوا ہوجائے گی، بشرط نیت اوائے زکوۃ ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

کھانے کپڑے مقررہ کے علاوہ ابطورانع م جو پھھ مثلاً، عید بقرعید کے موقع پر دیا جائے ،اس کوصدقہ وزکوۃ میں محسوب کیا جاسکتا ہے(1)۔

قنبیه صرف کھانے کپڑے پر ملازمت کامی ملہ درست نہیں (۲) ۔ فقط والقد تعالی انتم ۔ حررہ ، لعبدمجمود غفر لہ ، وارالعلوم و یو بند ،۳۳ ۴ ۹۶ ھ۔

(١) "بوى الركاة بما يدفع لصبيان أقربائه أو لمن يأتيه بالبشارة أو يأتي بالباكورة أجزاه وكدا ما يدفعه إلى التحدم من الرحال والنساء في الأعياد وعيرها بية الركاة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف: ١/٩٠١، رشيديه)

"دفع الركاة إلى صبيان أقاربه أو إلى مبشر أو مهدي الناكورة جار" (الدرالمحتار، كتاب الزكاة، باب المصرف: ٣٥٢/٢، سعيد)

روكدا في حاشية الطحطاوي عنى الدرالمحتار، كتاب الركاة، باب المصرف، ٢ ٣٣٣، دارالمعرفة بيروت) (٢) "وصبح استنتجار البطئر بأحرة معلومة و طعامها وكسونها قال رحمه الله تعالى قوله (بطعامها وكسوتها) هذا عند أبي حيفة رضي الله تعالى عنه وقالا لا يحور وهو قول الشافعي، وهو القياس، لأن الأحرة منجهولة فنصار كنما إذا استاجرها بهما للطنح والحر" (تبين الحقائق، كتاب الإحارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢٢/١ ا، ٢٣ ا، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "ويحور بطعامها وكسوتها استحساماً عبد أبي حيقة رحمه الله تعالى وقالا لايجوز، لأن الأحرة محهولة فصار كيما إذا استأحرها لمحر والطبح" (الهداية، كتاب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة.
 ٣٠٤/٣، رحمانية ملتان)

"ولو استأجر عبداً بأجر معلوم كل شهر بطعامه لم يحز، لأن طعامه محهول" (المسوط للسرحسي، كتاب الإحارة، باب الإجارة الهاسدة. ٨ ٣٨، مكته عهاريه كوئنه) =

## بكرى، گائے وغيرہ كے گا بھن كرانے كى اجرت

سوال [۱۰۹۸]: بھینسایا بحرے سے بھینس یا بحری گا بھن کرانا اجرت دے کرحرام ہے، لیکن اگر کوئی چنے دانہ گھاس وغیرہ سے بھینسایا بحرے وغیرہ کو کھلانے کو دے، تو جو تزہے یا نہیں؟ اس وقت پریشانی سے کہ عام طریقہ سے گاؤں میں گاؤں والے یعنی پورے گاؤں کی طرف ہے جیسا کہ پہلے طریقہ تھا کہ بھینسا چچوڑ رکھا ہے اور وہ پورے گاؤں میں گھاس وغیرہ کھا تا پھر رہا ہے اور تمام ہی گاؤں والے اس سے فو نکہ ہ اٹھا رہے ہوں وہ قو ختم ہوئی، اب بحرے رکھنے والوں کو میہ پریشانی کہ بحری کو گا بھن کہاں کرائیں، بغیر دس پانچ روپ پورے کا منہیں چلنا، تو اس صورت میں چنے وغیرہ لے سکتے ہیں یا کوئی اور صورت اس کے جواز کی ہے؟
دو پے دینے کا منہیں چلنا، تو اس صورت میں چنے وغیرہ لے سکتے ہیں یا کوئی اور صورت اس کے جواز کی ہے؟
المجواب حامداً ومصلیاً:

بکرے سے کام لینا ہے، تو اس کی اچھی طرح دعوت کر دیں (۱) \_ فقط واللہ تعی لی اعلم \_ حررہ العبدمجمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند،۲۲/ ۱/۱۰۱ه۔

## آب یاشی کی اجرت پیدادار سے دینا

سے وال[۱۰۹۸۳] : ایک شخص کی مشین ہے، وہ مشین کا ما مک دوسروں کی زمین میں کھیتوں میں پانی دیتا ہے اوراس کا معاوضہ چوتھائی حصہ لیتا ہے، کیا رہ جا ئزہے؟

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب الإحارة العاسدة · ١٨/٨، رشيديه)

(وكذا في محمع الأنهر، كتاب الإحارة: ٥٣٦/٣، مكتبه عفاريه كوئنه)

(١) "عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة". (سن الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية عسب الفحل: ٢٩٨/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"قال العلامة العيني في شرح هذا الحديث: "وفيه حواز قول الكرامة على عسب الفحل، وإن حرم بيعه وإجارته. وقال الراغعي: ويبجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئاً على سبيل الهدية". (عمدة القارئ، كتاب الإجارة، باب عسب الفحل. ١١/٥٥١، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في فتح الباري، كتاب الإحارة، باب عسب الفحل ٥٨٠/٣، قديمي)

الجواب حامداً ومصلياً:

مشین کے ذریعہ کھیت میں پانی دینے کا معاملہ اس طرح کرتا کہ اس کے عوض پیداوار کا اتنا حصرابی جائے گا، درست نہیں، بیا جارہ فاسدہ ہیں، اس میں اجرت مجبول ہے، بیمعلوم نہیں کہ کتنا غلہ پیدا ہوگا۔

"تفسد الإجارة بالشروط المعخالفة لمقتضى العقد، فكل ما أفسد البیع یفسدها كحهالة مأحور أو أحرة" (در مختار: ۲۹/٥) الدر المعتار مع هامش الشامي نعمانيه (۱).

واللہ تعالی اعلم۔

واللہ تعالی اعلم۔

الجواد مجمود غفر له، دار العلوم دیو بند، ا/ ا/ ۸۸ ھ۔

الجواد مجمود غفر له، دار العلوم دیو بند، ا/ ا/ ۸۸ ھ۔

## مزدور کی مزدوری آئندہ کام پرآنے کی شرط پردینا

سبوال[۱۰۹۸]: کی تا جراوگ غرباء کومز دوری پراس شرط پر پیے دیتے ہیں کہ موسم ہیں میرے یہاں ایک روپے مزدوری پرآتا ہوگا، حالا نکہ موسم کی آمدنی، مزدوری دوروپے یومیہ ہے، تو یہ بیبداس طرح دینا لین جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح بعض لوگ غلہ وصول کرنے کی شرط پر پیسے دیتے ہیں کہ مثلاً: من کے پانچ روپ کے دیا جائز ہے یا نج من غلہ موسم میں دینا ہوگا، حالا نکہ غلہ کے دام اس وقت ۲۰،۲۵/ روپیمن تک ہوتا ہے، اس فتم کالین دین جائز ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) (الدر المختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢، سعيد)

<sup>&</sup>quot;يفسد الإجارة الشرط" قال العلامة ابن سجيم رحمه الله تعالى. "نقلاً عن "المحيط" كل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة؛ لأن الجهالة المتمكنة في البدل أو المبدل، تفضي إلى المنازعة، وكل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعه لأحد المتعاقدين يفصي إلى المنازعة فيفسد الإجارة" (البحرالرائق، كتاب الإجاة، باب الإجارة الفاسدة: ٨/٩٦، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٩، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

مزدوری کا بیطریقہ غلط ہے(۱)، غلہ لینے کا بیطریقہ شرا کط سماف ہوجانے کے بعدا گرچہ ہیج درمت ہوجائے گی(۲)، گرغریب مستحق رقم ہے(۳)، اتنا تفاوت زخ میں کرنا بڑی ہے مروتی ہے، ڈرنا چاہیے کہا گر (۱) چونکہ پیشگی شخواہ کی وجہ سے ماہ نہ کرا ہیش کی گئے ہے، تو یہ "کل فرض جو نفعاً فھو دیا" کے زمرے میں ہوکر سود کے مثابہ ہوگیا۔

"قال عليه الصلاة والسلام. "كل قرض حر مفعة فهو ربا". (فيض القدير: ٩/٣٨٤م، رقم الحديث: ١٣٣٢، مصطفى! الباز رياض)

"القرض بالشرط حرام، وفي الأشباه "كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً". (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض: ١٦٢/٥، معيد)

"كل قرص جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقات والمزارعة: /٥٤٥، دار العلوم كراچي)

(٢) "لا يصبح السلم عند أي حنيفة إلا بسبع: جنس معلوم كقولنا حنطة أو شعير، ونوع معلوم كقولنا: سقية أو بنخيسة، وصفة معلومة كقولنا: جيد أو ردي، ومقدار معلوم كقولنا. كذا كيلا بمكيل معروف أو كدا وزيا، وأجل معلوم، ومعرفة مقدار رأس المال وتسمية المكان الذي يؤفيه فيه" (الهداية، كتاب البيوع، باب السلم: ٣/ ٩١) إمداديه ملتان)

(٢) "وشرط بيان جنس ونوع وصفة وأحل، وأقله شهر، وقدر رأس المال في مكيال وموزون، وعدد غير متفاوت، ومكان الإيهاء، وقبض رأس المال قبل الافتراق". (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب السلم: ٢١٥/٥) معيد)

(وكذا في كنز الدقائق، باب السلم، ص: ٢٥٥، رشيديه)

(٣) "عن عسدالله بن عسر رضي الله تعالى عهما يبلغ به البي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يوحم الرحمون ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء" (سنس أبي داود، كتاب الأدب، باب في المرحمة: ٣/٣٣/، رحمانيه لاهور)

"ومن اشترى شيئاً، وأغلى في ثمنه، فباعه مرابحة على ذلك جاز، وقال أبويوسف رحمه الله تعالى: إدا راد زيادة لايتغابن الماس فيه فإلى لا أحب". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الرابع =

ا پنے اوپر خدانخواستہ ابیاونت آجائے تو کیا گزرے گے۔فقط والتہ تعالی اعلم۔ حرر والعبر محمود غفر لہ، دار العلوم ویوبند۔

# محجور کے درخت سے شیرہ نکا لئے اور آپس میں تقسیم کرنے پرمعاملہ کرنا

سووال[۱۰۹۸]: کھجور کے درخت کا جارے یہاں اس طریقے پر معاملہ کرتے ہیں کہ اس سے رس نکا لتے ہیں، پھرآپس میں روزانہ کے رس کونٹیم کرتے ہیں، یاا سے کہ ایک روز تو نکا لنے والاخود لیتا ہے اور ایک روز مالک کورس دیتا ہے، اس طریقے پر معاملہ کرنا تیج ہے یانہیں؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

ريمعامله درست نبيس (۱) \_ والله تعالی اعلم -حرره العبرمحمو وغفرله ، دارالعلوم ديو بند ، ۱۱/۱۰/۲۱ هـ -

## شريك تنجارت كااجرت كاربننا

سوال[۹۸۷ ]: جارآ دمیوں نے ل کرایک دکان رکھ لی،ان میں ایک دوآ دمی اس دکان میں کام کرتے ہیںاور تنخواہ لیتے ہیں،ان لوگوں کو تنخواہ لینی جائز ہے یانہیں؟

- في التولية والمرابحة : ٢١/٢ م رشيديه)

(وسنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ماحاء في رحمة الناس: ٢/٣ ، سعيد)

(۱)اس لئے كراجرت جمول ہے۔

"وشرطها: كون الأحرة والمنفعة معلومتير؛ لأن جهالتهما تفصر، إلى المازعة" (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/٥، سعيد)

"وأما شيرط جوازها فشلالة أشياء: أحر معلوم، وعين معلوم، وبدل معلوم". (البحرالرانق، كتاب الإجارة: ٨/٨، رشيديه)

"وممها أن تكون الأجرة معلومة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الأول في تفسير الإجارة وركنها: ٣/١١٣، رشيديه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب وه شريك بين تو كارشركت كى اجرت ليما ورست نبين، بيا جاره نقعه به وجائه گا(۱)، البته كام كرنے كى وجهت اگر نفع ميں پچھ زياوه حصدان كے لئے سب شركاء لى كرتجويز كرليس، تو ورست ہے۔
"وتصبح شركة العنان مع التفاضل في المال دون الربح، وعكسه، وهذا مقيد بأن يشتر طا الأكثر للعامل منهما، أو لأكثر هما عملا" شامى كراچى: ٤/٢/٤.

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱/۱/۸۸ هه الجواب سیح: بنده نظام الدین علی عنه، دارالعلوم دیوبند

# مزدور کے ذریعہ جنگلات کی لکڑیاں کٹوا کرلا نا

سوال[۱۰۹۸۸]: سرکاری جنگلات سے مزدور کی مزدوری دے کرنگڑی کٹواکر لایا ہوں اور بہلاڑی کسی کوفر وخت کرد ہا ہوں، بہلاڑی کا کاروبار کس صد تک شرعی لحاظ سے درست ہے؟ اوراس کاروبار میں میں نے کسی متم کی رشوت نہ لی ہے نہ دی ہے، بیکاروبار کس حد تک شیخے ہے، اسلامی اصول کے تحت؟

(١) "لا أجر للشريك في العمل المشترك". (ردالمحتار، كتاب الشركة، فصل في الشركة الفاسدة، مطلب يرجع القياس: ٣٢٢/٠، صعيد)

"لا أجر للشريك بعمله في المشترك كما في الكنز وغيره تحت قوله: ولو استأجر لحمل طعام بينهما فلا أجر له". (تبقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الإجارة: ١١١٢، إمداديه كوئنه) (وكذا في محمع الأنهر، كتاب الإجارة: ٣/١٥، مكتبه عفاريه كوئنه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثامن عشر في الإجارة التي تجري بين الشريكين: ٣٥٤/٠، رشيديه) (٣) (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الشركة: ٣/٢ ١ ٣، صعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الشركة: ١٩١٥، ٢٩٢، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الشركة: ٥٥٣/٢، مكتبه غفاريه كوئثه)

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرآپ مزدور سے اس طرح معاملہ کریں کہ ایک دن میں مثلاً: آٹھ گھنے تم سے یہ کام لیرنا ہے اورآٹھ گھنے کام کی مزدوری مثلاً: چاررو ہے دول گا اور مزدوراس کومنظور کرلے توشرعاً بیمعاملہ درست ہے اوروہ لکڑی آپ کی ملک کام کی مزدوری مثلاً: چاررو ہے دول گا اور مزدوراس کومنظور کرلے توشرعاً بیمعاملہ درست ہے اور دولائی آپ کی ملک ہوگی، آپ جس طرح چاہیں فروخت کریں (۱) آگروہاں سے لکڑی کا ثنا خلاف فانون اور جرم ہو، تو اس سے پوری احتیاط کی جاوے، مال وعزت کا خطرہ مول لینادائش مندی کے بھی خلاف ہے (۲) فقط واللہ تعالی اعلم محررہ العبد محمود غفر لد۔

الجواب يح : العبد نظام الدين عفى عنه ، دارالعلوم ديوبند-

# كرابه برلى موئى دكان آكے كرابه بردينا

# سوال[۱۰۹۸]: زید کے پاس ایک دکان کرایہ پڑھی، اس نے ہیں سال قبل حارکوا پناما تحت کرایہ

(١) "(استأجره ليصيد له أو يحتطب له فإن) وقت لذلك (وقتا جاز) ذلك" (الدرالمختار، كتاب الإجارة الفاسدة: ٢/٢، سعيد)

"رجل استأجر أجيراً ليحتطب له إلى الليل بدرهم جاز ويكون الحطب للمستأجر". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣٢٣/٢، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣/١٥، رشيديه).

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (البقره: ١٩٥)

اگر حکومت کا تھم حکم شرعی کے مخالف نہ ہواور نداس میں کوئی دینی یا دنیاوی مفسدہ ہو، تو حکومت کے حکم کی خلاف ورزی نا جائز ہے۔

"أمر السلطان ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا.

(قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي: يتبع ولا تجوز مخالفته وفي "ط" عن الحموى: أن صاحب البحر ذكرنا ناقلاً عن المتنا: أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة". (ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة: ٢٠/٥، سعيد)

(وكذا في شرح الحموي على الأشباه، القاعدة الخامسة: ١/٣٣٣، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في قواعد الفقه، الفن الأول، ص. ٥٠١، مير محمد كتب خانه كراچى) دار بن یا اور مالک دکان کوجوکرایہ پر دیا تھا، اس سے پچھذا کدہ مدسے بطور کرایہ وصول کرتا تھا، کافی عرصہ کے بعد
اس نے صدسے دوکان خالی کرنے کے لئے کہا، چونکہ حامد کا کا روباراس دکان میں چل رہا تھا، اس لئے اس نے
دکان خالی کرنے سے اپنی مجبوری ظاہر کی، چنا نچہ زید نے یہ محاملہ اپنی تو می جماعت میں ڈالا، جماعت نے
مندرجہ ذیل فیصلہ کیا، حامد اس دکان پر مزید چار سال رہ سکتا ہے، گر پہلے دو سال ماہانہ ۵۰/ روپ کرایہ کے
بجائے ۵۵/ روپ اور مزید دو سال ۱۲۵/ روپ حالد زید کو بطور کرایہ دیے رہے، اس کے بعد دکان خالی کرکے
زید کے حوالہ کرے۔

اب جارسال ہوگئے ہیں، گرحامدا پنا کاروبار بند کر کے دکان زید کے حوالہ کرنے ہے اپنی مجبوری ظاہر کررہاہے، سیددکان اس کی معاش کا ڈر لیعہ ہے۔اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ:

ا..... جماعت كافيعله كياشرعاً جائز ہے؟

۲ کیاحامہ پراس نیصلے کی پابندی ضروری ہے؟

۳ کیا جماعت حامد ہے مقررہ کرا ہے سے زیادہ زیدکود لاسکتی ہے؟

س. اس طرح زائد لی ہوئی کراییکی رقم کاشری کیا تھے ہے؟

۵ حامد جماعت اورزید کا واسطہ نے ہے الگ کرکے ما نگ مکان سے معاملہ کا تصفیہ کرائے تو اس کا

شرى تحكم كياب؟ بينوا توحروا.

الجواب حامداً ومصلياً:

شرعی مسئندیہ ہے کہ جینے کراہیہ پر مالک ہے دکان لی ہو،اتنے ہی کراہیہ پر دوسرے مخص کوکراہیہ پر دینے کاحق ہے،اس سے زائد کراہیہ لینا درست نہیں (۱)،للنداز پیرنے جوابنے ماتحت کراہید دار حامد سے زائدرقم لی ہے،

(١) "وله السكى بنفسه وإسكان غيره بإجارة ولو احرها بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا اجرها سخلاف الحسن، أو أصلح فيها شيئاً". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة ومايكون خلافاً: ٢٩/٦، سعيد)

"قال محمد رحمه الله تعالى وللمستأجر أن يواجر البيت المستأجر من غيره فإن اجره بأكثر مما استأحره به من نحس دلك، ولم يزد في الدار شيء لا تطيب له الزيادة عد علماء نا رحمه الله تعالى". 

(المحيط البرهاني، كتاب الإحارات، الفصل السابع في إجارة المستاجر. ١٢٥/٩، مكتبه غفاريه كوئته) ==

وہ ہے جالی، اس کی وابسی ضروری ہے، نیز جس طرح مالک کو بیتن ہے کہ زید ہے دکان خالی کرائے، اسی طرح زید کے جائے اگر زید کو بھی بیتن ہے کہ حامد سے دکان خالی کرالے (۲) ، دکان کا معاملہ ایک سال سے زیادہ کرا بید کا نہ کیا جائے ، اگر سال بھرگز رنے پر فریقین رضامند ہوں ، تو اسی سابق کرا بیا پریا تم و بیش جدید کرا بیا پر معاملہ کرنا درست ہے، اگر مالک رضامند نہ ہو، تو کرا بیدارے فرمددکان کو خالی کردینا ، زم ہے (۳)۔

سیہ جشری مسئلہ جو کتب فقہ: درمختار (سم) تنقیح الفتاوی الحامدیہ (۵) میں مذکور ہے، حامداً گرزید سے کراپیاکا معاملہ ختم کردے اوراطلاع کروے کہ میں آج ہے آپ کا کراپید دارنبیں ریا اور دکان زید کے حوالیہ

" وإذا استأجرها! إن كانت الأجرة الثانية من حنس الأجرة الأولى، فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بأكثر مما استأجرها! إن كانت الأجرة الثانية من حنس الأجرة الأولى، فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإحارة، الفصل السامع في إحارة المستأجر ٢٥٣، رشيديه) (١) "الحاصل: إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لايحل له، ويتصدق به بنية صحه". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالا حراماً. ٥/٩٩، سعيد) "لأن سبيل الكسب الحبيث التصدق إذا تعذر الرد". (المحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع : ١٨٩٣، وشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الماب الحامس عشر في الكسب ٥ ٢٣٩، رشيديه) (٢) "احر داره كل شهر مكدا، فلكل الفسح عند تمام الشهر" (الدرالمحتار، كتاب الإحارة ٢٥، سعيد) "إدا منصت مدة الإجارة قلع البناء، والعرس، وسلم الأرض إلى المؤجر فازعة، لأنه يحب عليه تقريعها وتسليمها إلى صاحبها فازغة" (البحرالوائق، كتاب الإحارة، باب مايحوز من الإحارة ومايكون خلافاً، ٨ ١١، وشيديه)

"يلزم المستأخر رفع يده عن المأجور عبد انقصاء الإجارة لو انقصت الإجارة وأراد الأحر قبيض ماليه لرم المستأخر تسليمه إياه" (شرح المحلة لسليم رستم باز ١ ١ ٢ ١ ٢ ، ١ ١ ١ ، ١ م، رقم المادة ١ ٥ ٥ ٣ ٥ ٥ دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) تا كەمعاملەاجارە بحسن خولى بغيركسى لاانى كانفتام پذىر يہو-

(٣) (الدرالمحتار، كتاب الإجارة، باب مايحوز من الإجارة ومايكون حلاقاً ١٠ ٣٩، سعيد)

(٥) (تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الإجارة: ١٩/٢ مداديه)

كردے، پھراصل مالك ہے معاملہ كرے، اس كى اجازت ہے، اصل مالك زيدے معاملہ فتم كر كے حامد كوكرابيد یردے سکتاہے(۱)۔

۲ ایک شخص کا کراید کا معاملہ حکومت ختم کر کے دوسرے شخص کو کراید کا حق دے دے ، تو اس شخص کو كرابيدار بنانا درست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ املاه العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٠/١ ٩٩ هـ-

# مچھلی نکلوانے کی اجرت میں مچھلی ہی تجویز کرنا

ســـوال[٩٠٠]: ملاح جو مجھلی کا لائے، وہ اپنی اجرتِ نکلوائی نصف مجھلی ہی ہے لیتا ہے، یہ اجرت جا نزہے یانہیں؟اگرنہیں،تو پھراجرت کس طرح ادا کی جائے؟

الجواب حامداً ومصلباً:

ملاح جومچھلی نکالتا ہے،اس کی اجرت میں وہ مچھلی ہی تجویز کرنا نصف یا کم وہیش درست نہیں (۲)۔فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند ،۲۳۳/۱۱/ ۸۸ هه۔

(١) "وإن احر داره كل شهر بكذا فلكل الفسخ عند تمام الشهر". (الدرالمختار، كتاب الإجارة: ٢/٥٧، سعيد)

"كل يتصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المجلة لخالد الاتاسي: ١٣٢/٣، رقم المادة: ۱۹۲ ا ، رشیدیه)

(وكذا في تبيس الحقائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢ ١، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "صورة قفيز الطحان: أن يستأجر الرجل من آخر ثوراً ليطحل بها الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز

من دقيقها، أو استاجر إنساناً ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها، أو ثلثه، أوما أشبه ذلك، فذلك فاسد".

(الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الفصل الثالث في قفيز الطحان وما في معناه: ٣٣٣/٣، رشيديه)

(وكنذا في فتاوي قاصي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ۲/۲ ۳۳ رشیدیه)

(وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣/٩٥، دار الكتب العلمية بيروت)

## مندر کی تعمیر میں مز دوری کرنا

سوال[۱۹۹۱]: ابل ہنود کے مندروگر جاوغیرہ میں معماری کا کام کرنا کیساہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اہلِ باطل کے عبادت خانہ جیسے گرجا گھریا ہت کدہ میں تغییری مزدوری کرنا مکر وہ تحریمی ہے، اس سے پر ہیز کرنا چاہیے (ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم -پر ہیز کرنا چاہیے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم -حرر والعبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بٹر،۱/۲/۱۲ ۱۳۱ھ-

☆.....☆.....☆

(۱) "مندركاتمير يامرمت اجرت پرجائز ، محركرابت عالى بين" - (احسن السفت اوئ، كتاب الإجارة: ٩/٤ و ١٠٠ سعيد)

قال الحصكفي رحمه الله تعالى: "جاز تعمير كنيسة".

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو اجر نفسه ليحمل في الكنيسة، ويعمرها لابأس به؛ لأنه لا معصية في عين العمل". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١/١ ٢٩، سعيد)

"قال في المنح: ولو أن مسلما اجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لابأس به؛ لأنه لامعصية في عين العمل". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣/٢ ٩ ١، دارالمعرفة بيروت)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب الإجارة الفاسدة: ٣٢٢/٢، وشيديه)

# باب أجرة الدلال والسمسار

(دلالي كي اجرت كابيان)

# بائع اورمشتری، دونوں کی طرف سے دلالی کرنا

سسوال[۱۰۹۹۲]: ہمارے ایک دوست کے والدصاحب ہیں ،ان کا دھندہ دلا لی کا ہے، اس ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کی کو گھر چاہیے یا زہین ، تو بیچنے دلا یہ کہتا ہے کہا گرتم پیز مین ، پی گھر کا گا بک لا دو، تو تم کوسوروپ یا ایک استے روپ پر دوں گا۔ اور جس کو ضرورت ہوتی ہے ، وہ پی کہتا ہے کہا گر کو گی گھر ہو، تو ڈھونڈ و، ہیں سوروپ پر ایک یا دوسوروپ دول گا، اس میں گھر ڈھونڈ نے ہیں ، دکھانے میں ، معاملہ کروانے میں اور اگر سودا ہوجائے تو کورٹ وغیرہ کے رجٹری کا موں میں کافی وقت لگتا ہے اور محنت اور وقت بھی خراب ہوتا ہے۔

اب سوال میہ ہے کہ اس میں جو آمدنی ہوئی ہے، کیا میہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا اس آمدنی کو ذاتی کام میں کھانے چینے میں استعمال کرسکتا ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو اس روپے کا کیا کیا جاوے؟ کیونکہ روپیہا بیا بحار کھا ہوا ہے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

# بيآمدني درست ہے(۱)،اس کواپنے کام میں لا تا سے ہے،الي آمدنی پرحسب قوامدِ شرع جج بھی فرض

(١) "قال في التاتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواصعوا عليه، أن في كل عشرة دنانير كدا، فذاك حرام عليهم، وفي الحاوي، سئل محمد بن سلمة عن أحرة السمسار، فقال أرجو أنه لابأس به، وإن كان في الأصل فاسداً، لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه. . ". (ردالمحتار، كتاب الإجاره، مطلب: في أجرة الدلال: ٢٣/١، سعيد)

(وكذا في إعلاء السنن، كتاب الإجارة، باب أجر السمرة: ٢٠٨/١٦، ٩٠٢، إدارة القرآن كواچي) (وكذا في ردالمعتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢، سعيد)

ہوسکتا ہے(ا)۔واللدتعالی اعلم۔ حرره العبرمحمو دغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۹۲/۳/۹ هـ-

ريث اور ميشن ميں ايك رقم كى تفصيل اور استحقاق

سے وال [۱۰۹۹۳] : ہم لوگوں کا کام میشن ایجنسی کا ہے ، کارخانہ کامالک فی ،این الیاس مینی ہے ، ایجنسی کا مطلب ہے کہ جو کمپنی کاریٹ ہوگا ، وہ ریٹ کمپنی کے بیو پاروں کو دے کر مال لا نا ہوتا ہے ، اس مال کے او برجم لوگوں کو دس رو پیدفی ٹن علاوہ ریٹ کے میشن ماتا ہے ، کاروبار مڈی کا ہے ، بورے ہندوستان سے ریکنول میں مال کلکندآتا ہے،اب تک تو ممینی دام طے کرتی تھی،ای ریٹ میں ہم لوگوں کو مال لاکر دینا ہوتا تھا،اگر ممینی نے مال میں زیادہ کئوتی کرلی یا بیو باروں کوریٹ کے علدوہ دوسرے مل کے کمیشن میں پیچھریٹ سے زیاوہ ویٹا پڑا ہتو سمینی کھی ندوی تھی، ہمیں اپنے میشن سے دینا پڑتا تھا، کو یا اپنے میشن سے دینا نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا۔ چونکہ ہندوستان میں اب ہٹری کے کافی کا رخانہ ہو گئے ہیں ،اس لئے اس میں کمیش بہت زیادہ ہو گیا ہے، کمپنی ایک دام مجھے کہتی ہے، کہ اس دام میں مال لاؤ، تو اس وقت تک دوسری سمپنی کا ریٹ زیادہ جو گیا اور جب ہم نے کمپنی کواطلاع کی کدریٹ زیادہ ہوگیا ہے اور کپنی نے ریث بڑھائے تو اس اطلاع کرنے کے وقف میں مال نکل گیا،جس سے دوسرے کارخانہ والے مال زیادہ اٹھانے لگے،تو اس سال ممپنی نے پیطریقہ اختیار کیا،

= (وكذا في احسس الفتاوى، كناب الإجارة، دلالى كاجرت جائز م ٢٥٣،٧، سعيد)

(ذي زاد) يصح به بدنه، (١) "(فرض) (مرة) (علىمسلم) (صحيح) البدن، (بصير) (و) فصلاً عن (نفقة عياله) فالمعتاد اللحم ونحوه، إدا قدر على خبر وحبن لا يعد قادراً (وراحلة) (إلىي) حيس (عبوده) وقيسل بمعده بينوم وقيل بشهر " (البدرالمحتار، كتناب البحيح: ۲/۵۵/۳-۳۲۳، سعید)

"(وأما شرائط وحوبه) قمه الإسلام (ومها القدرة على الزاد والراحلة) بطريق الملك وتفسيس ملك الراد والراحلة، أن يكون له مال فاضل عن حاجته، وهو ماسوى مسكمه " (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الماسك، الباب ولبسمه وخمدمه وأثباث بيته قدر ما يبلعه إلى مكة الأول في تفسير الحج وفرضيته ووقته الخ: ١١٢١١، ١١٦، وشياديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الحج: ٥٥٣/٢- ٥٥٥، رشيديه)

ال نے کہا کہ ہم آپ کے ایمان پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بیویاریوں کو دوسرے کارضنے کے مقابلہ میں آپ جو ریٹ ویں، ہم سے لے لیں، اس لیج کدریث کے سلسلہ میں مجھے اطلاع کرنے میں اور پھر بیویاریوں تک اطلاع ہونے کے وقفہ میں مال نکل جاتا ہے،اس لئے کمپنی نے ایساراستہ اختیار کیا،اس ریٹ کے ملدوہ بہراجو كميشن مقرر ہے، وہ ملے گا۔

سمپنی کے سامنے ہم نے بیرعذر بیش کیا کہ جوآب کوئی کرتے ہیں، وہ زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں اپنے كميش سے دينا ہوتا ہے، لبذا اب كوتى كا الاؤنس (١) ديں، اس ليے كدد وسرے كارخانه والے كوتى كرت ہیں، تو کمپنی سے سے بات طے پائی کہ آپ کو تی کے ریٹ میں انداز ایکھاضافہ کرے لے لیا کریں، اس لئے کہ ریٹ میں دیتے وقت کمپنی کولکھ کردین ہوتا ہے اور مال بعد میں ریگن سے کا رخانہ میں "تاہے۔ للندا جب ریکن پہنچتا ہے، تو مجھے کسی ریکن میں کٹوتی کا نہیں دینا پڑتا ہے، کی ریکن میں کم، کی میں زیادہ دین پڑتا ہے، کمپنی نے تو مجھے انداز آفی بولی ریٹ میں زیادہ کوتی کا زیادہ رکھ لینے کوا جازت دے دی ہے،

اس لئے کمپنی نے پہلے بی کہددیا ہے کہ انداز اُ لکھ دیا کرو، سال تی م پر ہم پچھ نددیں گے ،اس صورت میں سال تمام پراگر ہم نے بیوپاروں کوزیادہ دے دیا تو کمپنی ہے اور مزید مجھے پچھے نہ سے گا اور اگر اس رقم ہے بھی کو تی والی رقم ہے جوریٹ میں کمپنی کوزیا دہ لکھ کر دیتے ہیں ، بیو پاریوں کو دینے کے بعد سرال تمام پر پچھ رقم ہے جو ہے ، تو بيرتم اليخ منافع ميں لكھ سكتے ہيں يانبيں؟اس رقم كاحق داركون ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بیرقم ممینی کے غلم میں ہے اور اس نے آپ کور کھنے کی اج زت دے دی ہے، تو آپ کے لئے اس کارکھنا درست ہے، ورنہ بیرقم کمپنی کی ہے،اس کودی جائے (۲) فقط وابتد تعیانی اعلم یہ حررها عبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۰ ۸۶/۴۸ هه

<sup>(1) &</sup>quot;الاؤلس بهتا، زائدخرج" له في وزاملغات على ١١٨. فيم وزسنز لا جور )

<sup>(</sup>٢) "عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عمه قال و قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم "ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب هس مه". (مشكة المصابيح، كتاب البيوع، باب 

## آ ژهت داري کوتي

ســـوال[۹۹ه۱]: مبارك پوركة ژهت كے يهال كوئى بابر كے فريدارة تے بيں، توان كى موجودگی میں بنکروں سے ساڑھیاں خرید تے ہیں، آڑھت داروں اور خریداروں کے درمیان ایک مقررہ میشن طے رہتا ہے، آڑھت وار جب قیت پرساڑھیاں خریدتا ہے، خریدار اسی حساب سے ساڑھیوں کی قیت آ ڑھت داروں کومع کمیشن کے دیتا ہے، مگرخر پیداروں سے قیمت پانے کے بعد بنگروں کو جب وہ قیمت دیتا ہے، تو پوری قیت نہیں دیتا ہے، بلکہ دورو پیہ سے لے کر بانچ دس روپے تک کم کردیتا ہے، جس کو کو تی کہتا ہے، بنكرون (ساژهيال بيچنے والوں) كاكہنا ہے كەاس طرح سے جورقم كافى جاتى ہے، وہ بالكل حرام ونا جائز ہے، مگر آ ڑھت دار کہتا ہے کہ مید کثوتی حرام نہیں ، کیونکہ جہارے یہاں جو تھی ساڑھی فروخت کرتاہے ، وہ جانتا ہے كربهم كثوتي كاشتيس-

سوال بیہ ہے کہ کیا خرید اروں ہے اصل قیمت یانے کے بعد آ ڑھت داروں کا کثوتی کا ثناجا تزہے

9/17/

## الجواب حامداً ومصلياً:

بگرا پنا مال آ ڑھت دار کے بہاں لاتے ہیں، کہم جارا مال فروخت کر دو، خریدار آ کر آ ڑھت سے خریدتے ہیں، آڑھت داران سے قیمت لے کر جنگروں کو دیتا ہے اور پچھا پی دلالی لیتا ہے، اس دلال کا معاملہ بنکروں اور آ ڑھت داریوں کی رضامندی پرموتوف ہے، جومقدار طے کرلیں ،اس مقدار کالینا درست ہے(۱)،

"ولا ينجوز التنصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي على الأشباه، كتاب الغصب: ٣/٣٣/٢، إدارة القرآن كراجي)

(وكدا في القواعد الكلية بمحموعة قواعد الفقه، ص. ٩٦، مير محمد كتب خانه)

(١) "قال في التاتار حالية. وفي الدلال والسمسار يحب اجر المثل، وما تواصعوا عليه، أن في كل عشرة دنيانيسر كبذا، فذاك حرام عليهم، وفي الحاوي. سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لاباس به، وإن كان في الأصل فاسداً، لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه ". (ردالمحتار، كتاب الإجاره، مطلب: في أجرة الدلال ٢٠/١٢، سعيد)

شامی میں اجرت سمسار کونتعامل وتعارف کی بناء پر درست لکھا ہے (۱)، بنکر اگریہ اجرت نبیں وینا جا ہتے ،تو اپنا ہال براہِ راست خریداروں کے ہاتھ فروخت کردیں، مگر فا ہرہے کہ اس میں ان کودشواری ہے، اس دشواری ہے نکینے كے لئے وہ آ ڑھت داركے پاس مال لاتے ہيں۔فقط واللہ نتحالی اعلم۔ حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۸/۹۹ هـ

# حق المحت كى ايك صورت كاحكم

سوال[۱۰۹۵]: زیدنے کی فنڈیس سے اپنے نام ال منگوایا، مگر کی ای مجبوری کی بناء پروہ اس مال کوچھڑانے سے قاصر ہے، مال کو واپس نہیں لیا جاسکتا، چونکہ بیتجارتی اور اخلاقی ضابطہ کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا، اس لئے ایک دوسرے شخص سے مال کو چھڑانے کے لئے کہا، شخصِ مذکورنے مال چھڑانے کے لئے آژت ( آژهت ) (۲) لينے کی شرط لگادی ، مثلاً: پانچ روپيي پينکڙه آژهت يا کميشن اگردين منظور ہو، تو بيا ژهتي يا كميش ايجنث اين فقرى سے مال مذكور كوچھڑ الے گا۔

اس صورت میں بیآ ڑھت یا کمیشن لینا کیسا ہے؟ اور عمومی طور پر بیہ آ ڑت یا کمیشن کا کاروبار کرنا جائز جيانامانز؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مال منگوانے والا اگر کسی مجبوری سے مال نہ چھڑ اسکے اور کسی دوسرے شخص کو کہددے، وہ چھڑ ایے اور ال چھڑانے اور لا کر حفاظت ہے رکھنے کا معاوضہ مقرر کرلیا جائے ، تو درست ہے (۳) ، خواہ اس کو آ ڑھت کہا

(وكذا في إعلاء السس، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة ١٠٥٨، ٢٠٩، إدارة القرآن كواچي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/١، سعيد)

(وكذا في احسن الفتاوى، كتاب الإحارة، دلالي كاجرت جائز بـ٢٤٢١، سعيد)

( أ ) راجع رقم الحاشية: ١

(۲)'' آژهت. بهنرفن ،صفائی ،سلیقه، ژهب به دسیقی ، ژرایا ،شاعری ،مصوری''۔ (فیروز اسفات بص ۱۶، فیروزسنز لا بهور )

(٣) "الوكالة باجر: تنصبح الوكالة بأجر وبغير أجر؛ لأن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يبعث

عماله لقبض الصدقات، ويحعل لهم عمولة، ولهذا قال له أبناء عمه "لو بعثما على هذه الصدقات، =

ج ئے یا کمیشن مگر پیر حقیقت میں حق المحنت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرره العبرمحمود عْفرله، دارالعلوم د بوبند، ۱۵/۲/۰۹ ه-الجواب صحيح. بنده نظام الدين عفي عنه، دار العلوم ديو بند، ۴/۸ • ۹ ص-

# ولال کے ذریعے کیڑا ہیجنا

سے وال [۱۹۹۷]: زیدے عمرہے کپڑے کا جس میٹر کا تھان اس شرط پرلیا ، کہ میں اس جیں جتنا فروخت کروں گاءاس کے دام میں تم کوتہاری خریدے ایک آنہ فی روپیمن فع لگا کرتم کوادا کروں گا اور باقی جو اس تفان میں سے کپڑا ہے گا، واپس کروں گا۔عمر نے بیہ بات منظور کرلی،اب زیدنے اس کپڑے کو لے کراس میں سے یا نچ میٹر فروخت کر دیا اور وہ کپڑا عمر کا جاررو پیانی میٹرخرید تھا، تو اس طرح زید، عمر کو پانچ میٹر کے مع منافع کے ۲۵-۲۱ رویے دیئے اور باقی جو کپڑ ابجاتھا، وہ دیا۔

اب زیدعمرک پیریج صحیح ہوئی یانہیں؟ اور زید نے وہ کپڑا بمرکوچا رروپیہ آٹھ آندفی میٹر کے حساب سے فروخت کیا ،توبیز بدد بمرکی بیج بھی بھی یا ہیں؟اگریشکل میج نہیں ہے،توصحت کی کیاشکل ہوسکتی ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

پیہ معامد بچ کانہیں ،عمر باکٹ نہیں ، زید مشتری نہیں ، بلکہ بیا جارہ ہے ، کو یا عمر نے زید کو کہا کہ میرا میہ کپڑا فروخت کردو،زید کپڑا لے کر جاتا ہے،ورگا مک تلاش کر کے کپڑا فروخت کرتا ہے،اس کام کی اجرت بیقرار پائی کہ عمر نے جس قیمت پرخریدا تھا ،اس پرایک آنہ فی روپییز ائد تو زیدلا کرعمر کو دے گا اور اس کے علاوہ جتنی بھی زیادہ قیمت میں فروخت کرے گا، وہ زیادتی بطور اجرت زید کی مجھی جائے گی (1)۔

<sup>=</sup> فيؤدي اليك ما يؤدي الباس، ونصيب مايصيبه الباس". أي: العمولة؛ ولأن الوكالة عقد جالز لايجب علبي الوكيل القيام بها، فيحوز أحد الأجرة فيها، بخلاف الشهادة، فإنها فرض يحب الشاهد أداؤها". (الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل التاسع الوكالة: ٥٨/٥ • ٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي الكاملية، كتاب الوكالة، ص: ١٣١، حقانيه)

<sup>(</sup>وكذا في شرح المجلة لخالد الأتاسي: ١٦/٤٩، رشيديه)

 <sup>(</sup>١) "الأحير على قسمين: القسم الأول الأحير الخاص، وهو الذي استوجر على أن يعمل للمستأحر=

اصولاً بیاجارہ فاسدہ ہے، کیونکہ اجرت متعین نہیں، مجبول ہے، جو کہ مفسد اجارہ ہے (۱)، مگر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے "روالحق ر" میں لکھا ہے کہ مجہول ہونے کے باوجود تعامل الناس کی بناء پر اس کی اجازت ے (٢) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_

حرره العيدمحمود غفرله ، دار العلوم ديويند ، ۱۴ م ۱۸ م ۱۵۰ هـ

# نيلام كى ايك صورت كاحكم

سوال[۱۰۹۹]: میری تکزی کی آرث کی دکان ہے،جس پر باہرسے لانے والوں کامال نیدام

= فقط، كالخادم مشاهرة، والقسم الثاني: الأجير المشترك، وهو الذي لم يقيد بشرط عدم العمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط ". (شرح الملحة لسليم رستم باز، كتاب الثاني في الإجارة، الباب الأول في الضوابط العمومية، رقم الماده. ٢٣٢؛ ١/٢٣٦، ٢٣٧، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ٢٩٣١- ٢٩ سعيد)

(وكذا في البحو الرائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ٢٤/٨-٢٥، رشيديه)

(١) "(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كحهالة ما أجور أو أجرة، أومدة " (الدر المختار، كتاب الإجارة، باب الإحارة الفاسدة. ٢/٢، ٢٨، سعيد)

(وكذا في البحو الرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة. ١٤٠٥٣، رشيديه)

(وكلذا في الفتناوي العالم كيبرية، كتاب الإجارة، الباب الحامس عشر في بيان مايحوز من الإحارة ومالايجوز، الفصل الأول فيما يفسد العقد فيه. ٣، ٩ ٣٣، رشيديه)

(٢) "قال في التاتار خانية وفي الدلال والسمسار يجب أحر المثل، وما تواصعوا عليه، أن في كل عشرة دنانيس كذا، فذاك حرام عليهم، وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن أحرة السمسار، فقال. أرحو أنه لابأس به، وإن كان في الأصل فاسداً، لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاحة الماس

إليه ". (ردالمحتار، كتاب الإجاره، مطلب: في أجرة الدلال ٢٣١٢، صعيد)

(وكذا في إعلاء السنن، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة: ٢١١٨، ٢٠٩، إدارة القرآل كراچي)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة العاسدة: ٢٤/٦، سعيد)

(و كذا في احسن العتاوى، كتاب الإجارة، ولان كراجرت ما ٢٢١٤، سعيد)

سرتا ہوں اور جس کا مال نیار م کرتا ہوں ، اس ہے آرٹ ، یعنی کمیشن کا فنا ہوں اور فور اُ میمنٹ کر دیتا ہوں اور جس سے ہاں فروخت کرتا ہوں ،اس سے آرٹ ، یعنی کمیشن بینا ہوں اور دونول جانب سے برابر کمیشن لیتا ہوں اوراً ٹراند رمیدہ دیال لینے وا یا رقم وا پس کرتا ہے ، تو اس سے کمیشن نبیں لیتا اور اپنی جانب ہے جو کمیشن مال والے ہے ہے اس میں ہے ایک چید فی رو پیدوا پی کردیتا ہوں ، بینی خرید ارکوا تنا دیتا ہوں ، بیسب طریقہ شرعاً ورست بي يانبيس؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

نید مریف والے وکمیشن (اجرت نیلام) لیناورست ہے، مال والے ہے بھی خریدارے بھی (۱) ہیکن سود سے پچنال زم ہے اہدا اگر کوئی میعاد مقرر و پر قم ندوے ، تواس سے سود ندلیا جاوے (۲) ، اندر میعاد قم اواکر نے

ر 1) "وفي الحوي سس محمد بن سلمه عن أحرة السمسار، فقال أرحو أبه لاناس به، وإن كان في الأصل فاسداء لكثرة النعامل، وكنيس من هندا عبر حائر، فحوروه لحاحة الناس إليه " (ردالمحتار، كتاب الإجارة، مطلب: في أجرة الدلال: ٢٣/٢، سعيد)

روكدا في علاء السس، كتاب الإحارة، باب محر السمرة ١١٠١، ٢٠٩، إدارة لقرآن كراچي)

روكدا في ردالمحار، كات الإحارة، بالمحارة الفاسدة ٢ ٢م، سعيد)

(وكدا في حسن الصاوى، كان الإحارة، ١٠٥٥ في الإرت با ١٤٠٢ ، سعيلا)

ر٢) قال الله تعالى ٥ وأحل به لبلغ وحرد الربواء (القرة ٢٤٥)

وف ل الله تعالى ١٠٥ أيها الدين الموالا تاكلوا الربوا أصعافاً مصاعفةً واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقو النار التي أعدت للكفرين ﴾ (ال عمران: ١٣١، ١٣٢)

"قوله ، لا تأحد مال في مذهب) قال في الفتح وعن أبي يوسف يحور التعرير للسلطان بأحد

المال، وعدهما واقي الأنمة لا يحور وطهره أن دلك رواية صعيفة عن أبي يوسف أن الهدهب عدم التعرير بأحد المال" (ردالهجتار، كياب الجدود، باب البعرير ٢٢، ٢٢، سعيد)

روكدا في للحرالو بق، كناب الحدود، فصل في للعريز ( ٧٨، رشيديه)

روكدا في حياشية الطحطاوي عمسى الدرالمحتار، كتباب الحدود، بناب التعريع ١١٢،

دارالمعرفة،بيروت)

کے بعدایک ببیہ واپس کرنا ہے قیمت میں کم کرنا ہے،جس کاما لک کواختیار ہے(ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند \_ الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۶/۱/۲۹هـ

☆....☆ ...☆ ...☆

(١) "وكيل يتنصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والحيران: ٢٥٣/١، رقم المادة. ١٩٢١، دارالكتب العلمية بيروت)

"لا يسمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أضر بغيره ضرراً فاحشاً". (شرح المجلة لسبليم رستم بنار، البناب الشالث في النمسائل المتعلقة بالحيطان والحيران: ١ /٢٥٧، رقم المادة: ١٩٤ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، باب كتاب القاصي إلى القاضي، مطلب: اقتسموا داراً وأراد كل منهم فتح باب لهم ذلک: ۲۲۸/۵ سعید)

# باب في فسخ الإجارة (اجاره كوننخ كرنے كابيان)

### كرابيداركا مكان كوخالى نهكرنا

سوال[۱۰۹۹۸]: زیرنے اپن دکان پررشیداحدکومقررکیا کیمیری دکان کسی کوکرایه پردے دو، طے
پایا کہ جب بھی مجھے ضرورت ہوگی، آپ کو خالی کرا کرہم کو دینی ہوگی، اب مالک کوضرورت ہے، مگر کرایہ دارخالی
نہیں کرتا، اب میں کیا کروں؟ مجبور ہول۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ما لک کوئیج وشراء کا افتیار ہے(۱) ، دکان خال کرانے کے لئے جوتد بیر مقدمہ وغیرہ کی من سب ومؤثر ہو، افتیار کر سکتے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دار العبوم و یوبند، کا سے ۱۷ ھے۔

#### ☆ . ☆ ... ☆ ... ☆

(1) "إذا مضت مدة الإجارة قلع النناء والعرس وسلم الأرض إلى المؤجر فارغة، لأنه يحب عليه تفريغها وتسليمها إلى صاحبها فارغة، وذلك بقلعها في الحال، لأنه ليس له غاية تعلم نخلاف ما إذا كانت للزراعة والمقياس أن يقلع في الأمور كلها، لأن الأرص ملكه فلا تؤجر بغير إدنه" (البحرالوائق، كتاب الإجارة، باب مايجور من الإجارة ومايكون خلافاً: ٩/٨ ١، رشيديه)

"وإذا القضت المدة لزمه أن يقلعهما ويسلمها فارعة لأنه ليس لهما نهاية معلومة حتى يتركا إليها ،وفي تركها على الدوام ضررا لصاحب الأرض". (محمع الأنهر، كتاب الإحارة ٢٢٢/٣، مكتبه غفاريه كوثنه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب مايحور من الإحارة ومالا يكون حلافاً: ٢/٠٣، سعيد)

# باب الاستئجار على الطاعات

# الفصل الأول في الاستئجار على التلاوة وإهداء ثو ابها للميت (تلاوت اورايصال ثواب يراجرت ليخ كابيان)

### ایصال تواب کے لئے قرآن خوانی اور معاوضہ بصورت وعوت

المنسوال [۹۹۹] : مولوی ولایت صاحب مدرسه کے معلم ہیں، مدرسہ سے ان کومہ/روپہاور کھانا ماہانہ وفلیفہ ملتا ہے، بہتی ہیں عثمان کے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مدرسہ کے طلباء سے قرآن خوانی کرائی اور تمام طلباء کو مدرسین کومیت کے کھانے میں مدحو کیا، مولوی ولایت صاحب نے کھانے سے انکار کیا، تو عثمان صاحب نے کہا کہ یہی دانہ کی صورت میں مدرسہ ی میں جیجوتو آپ کھالیں گے اورای کو میں گھر پکا کر کھلاتا ہوں تو انکار کرتے ہیں، حالانکہ میرا مقصد مدرسہ کی امداد کرتا ہے، بہر حال از روے شرع واضح فرمادیں، مولوی صاحب کا کھانا جا تزہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

### دینی مدرسه کی امداد کرنا خواه نقتراورغله دے کر ہو، یا کھانا کھلا کر ہوسب طرح درست ہے(۱)،مولوی

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجهة، وللجنة أبواب ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة". (مشكاة المصابيح، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، ص: ١٦٤، قديمي) قيال الله تعالم ن ١٦٤، بنفقه ن أمه الهم في مسال الله ثم ما إنفقه من أه الله عالم الما الله تعالم ن ١١٤٥، الما الله تعالم ن ١١٤٥، الما الله تعالم ن ١١٤٥، الما الله تعالم ن ١١٥٥، الله الله الله تعالم ن ١١٥٥، الما الله تعالم ن ١١٥٥، الله تعالم ن ١١٥٥، الله تعالم ن ١١٥٥، الما الله تعالم ن ١١٥٥، الله الله تعالم ن ١١٥٥، الما الله تعالم ن ١١٥٥، الله الله تعالم ن ١١٥٥، الله الله تعالم ن ١١٥٥، الله الله تعالم ن ١١٥٠، اله تعالم ن ١١٥٠، الله تعالم ن ١١٥٠٠، الله تعالم ن ١١٥٠، الله تعالم ن ١١٥٠، الله تعالم ن ١١٥٠، الله تعالم ن ١١٥٠، الله تعالم ن

قال الله تعالى: ﴿الله ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا مناً ولا أذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم ويحزنون﴾ (البقرة: ٢٢٢)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تصدق =

صاحب اگرغریب مستحق ہوں تو ان کو دینا بھی ۋاب ہے، مگراس کا خیاں رکھنا چاہیے کہ قرآن خوانی طلبہ سے

کراکے جب ان کی دعوت کی ج نے ، تو بیمعاوضہ کی صورت میں کی ہے، اس طرح تو ابنیس ہوتا، ایس دعوت

قبول کرنے ہے مولوی صاحب کو اور طلبہ کوسب کو ہی بچنا چاہیے۔ اگرمولوی صاحب نے اس وجہ سے انکار کیا تو

ٹھیک کیا، تو عثمان ان پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اور آئند واس طریقہ سے پر ہیز کرنا چاہیے، بغیراس کے جب ول

چاہے، دعوت کر دے، اس میں مضا کے نہیں ، مولوی صاحب کو بھی چاہیے کہ زمی سے عثمان کو اصل بات سمجھ دیں،

تاکہ اس کی طبیعت میں رخی باقی ندر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، کا / ۱/ ۸۹ھ۔

#### 公公.公.公

= أحد بـصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا طيباً إلا أحدها الرحمن بيميه، وإن كانت تمرة تربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الحمل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيعه" (سس الترمذي، كتاب الركاة، باب فضل الصدقة: ١/٣٧ معيد)

(١) "قال تاح الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأحرة لايستحق الثواب لا للميت لا للقارئ، وقال العيمي في شرح الهداية. ويمنع القارئ للدنيا، والآحد والمعطي آثمان

فالحاصل أن مناشاع في رمانا من قرأة الأحزاء بالأحرة لا يحور الأن فيه الأمر بالقرأة وإعطاء الشواب للآمر والقرأة لأجل المال، فإذا له يكن للقارئ ثواب لعدم الية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى المستأحر " ولو لا الأجردة ما قرأ أحد لأحد في هذا الرمان بل جعنوا القرآن العطيم مكسنا ووسيلة إلى حمع الدنيا، إنا لله وإنا اليه راجعون" (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة ٢ ٢ ٥، سعيد)

"لأن شيرط التواب الإحلاص لله تعالى في العمل، والقارئ بالأحرة إيما يقرأ لأحل الدنيا لا لوحه الله تعالى، بدليل أنه لو علم أن المستأخر لا يدفع له شيئاً لا يقرأ له حرفاً واحداً. حصوصاً من حعل دلك حرفته، ولندا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأحرة لا يستحق التواب لا لدميت ولا للقارئ" (تنقيح الفتاوى الحامدية، مطنب في حكم الاستنجار عبى البلاوة ٢٥١١، ميمية مصر) (وكذا في البزازية، باب صلاة الجنائز، نوع آخر: ٣/ ١٨، رشيديه)

(وكدا في رسالة ابن عابدين، رساله شفاء العليل وبل العليل. ١ ٦٤ ١، سهيل اكيدُمي الأهور)

# الفصل الثاني في الاستئجار على الإمامة و الأذان (امامت اوراذان كي اجرت ليخ كابيان)

### امامت كى تنخواه

سے وال [۱۱۰۰۰] : مساجد کے ائمہ کا کمی معین تنخواہ کے لئے اصرار کرنا اوران کی ما تک کے مطابق تنخواہ نہ دی جائے ، توامامت کا قبول نہ کرنا جا کڑے یانہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اعلی بات بیہ کہ امامت بلاتخواہ کی جائے اور مقتدی اہم کی ضروریات کا تکفل کریں ، مگر ندامام کواتنا مخل ہے، نہ وسعت اور نہ مقتدیوں کواتنا پاس ولحاظ ہے، ان حالات کی بناء پر متاخرین فقہاء نے امامت کی تخواہ کو جائز قرار دیا ہے، ورنہ مساجد معطل ہوجائیں گی اور جماعت کا اہتمام نہ ہوسکے گا(1)، لہذا طرفین معاملہ

(١) "ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٥، سعيد)

"ويفتى اليوم بالجواز أي: بحواز الأحرة على الإمامة وتعليم القرآن والفقه وهذا على مذهب المتأخرين من مشايخ بلخ واستحسنوا ذلك، وقالوا. سى أصحابنا المتقدمون الحواب على ماشاهدوامن قلة المحفاظ، ورغبة الباس فيهم، وكانت لهم عطيات من بيت المال، وافتقاد من المتعلمين في مجازاة الإحسان بالإحسان من غير شرط مروة، يعينونهم على معاشهم ومعادهم وأما اليوم فذهب ذلك كله، وانقطعت العطيات من بيت المال بسبب استيلاء الظلمة، واشتغل الحفاظ بمعاشهم فلو لم يفتح باب التعليم بالأجر لذهب القرآن، فأفتوا بجوار ذلك، وراوه حسناً وقالوا: الأحكام قدتحتلف باختلاف الزمان". (مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣٥/٣، مكتبه غفاريه كوئنه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة، باب الإجارة، عالم الإجارة الفاسدة: ٨٥٣، وشيديه)

صاف صاف طے کر لیس اور اس کی پابندی کریں ، جو تنخو اہ طرفین کی رضا مندی سے طے ہوجائے ( کم یا زیادہ) اس کو پابندی سے ادا کریں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم و بوبند، ۱۱/۲۳سے۔

## ا مامت کی تنخواہ اور تر اوت کے میں سنانے کی چندصور توں کا تھم

سوال[١٠٠١]: .....(٢):

الجواب حامداً ومصلياً:

"" تا" "" تا" "" اصل بہ ہے کہ امامت بلاتخواہ کی جائے (۳) اور کوئی معاوضہ ندلیا جائے ،گرفقہاء نے دیکھا کہ پہلے بیت المال سے وظا کف مقرر ہوتے تھے، جن سے نفقات واجبہ پورے ہوجاتے تھے اور بیعلاء، قراء، حفاظ دل نہاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ امامت، تدریس تعلیم کی خدمات المجام دیتے تھے، شخواہ لینے دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

مچر بیت المال کا حال بدل گیا، ان کے وطا نف بند ہوگئے، پھراب اگر بیدحضرات نفقات واجبہادا

(١) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمِنُوا أُوفُوا بِالْعَقُودِ ﴾ (المائدة: ١)

"ويجبر المستأجر على دفع ماقبل، فيجب المسمى بعقد، وأجر المثل إذا لم تذكر مدة". (الدرالمختار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/١، سعيد)

"ويحبر على دفع ماسمى". (مجمع الأنهر، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٥٣٣/٣، مكتبه غفاريه كوتثه)

(٢) اصل كتاب مين بيرجواب اس طرح بلاسوال مذكور ب\_

(٣) قال الله تعالى . ﴿ ينقوم لا أسئلكم عليه أجراً إن أحرى إلا على الذي قطرني ﴾ (هود: ١٥)

"عن بريدة رضي الله تعالى عنها قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ القرآن يتأكل بمه النماس، جاء يوم القيامة، ووجهه عظم، وليس عليه لحم" (مشكاة المصابيح، كتاب فضائل القرآن ،ص: ١٩٣١، قديمي)

"الأصل: أن كل طاعة يختص بها المسلم لايجوز الاستئجار عليها عندنا لقوله عليه السلام: اقرؤا القران ولا تأكلوا به" (ردالمحتار، باب الإجارة الفاسدة - ٢/٢، سعيد)

کرنے کی سعی میں مگ جا کیں تو امامت، تعلیم ، تدریس کا کام معطل ہوتا ہے ، جس سے دین کے ضیاع کا قوی مظند ہے۔ اگراس سعی میں ندگئیں اوران کو ضد مات مذکورہ بالا پرمجبور کیا جائے ، تو نفظ ت واجبہ کے ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

اس کئے تحفظ دین کی خاطر مجبوراً متاخرین فقہ اسے اجازت دی ہے کہ یہ حضرات اپنے اوقات کو خدمات مذکورہ کے لئے مطے کرے یا بغیر طے کئے معہ وضہ پہنے دینے کی اجازت ہے(۱)۔ جوشخص نمی زوج گاندکا امام ہے، اگر وہ تر اور کی میں اند تعالی کی طرف امام ہے، اگر وہ تر اور کی میں اند تعالی کی طرف سے اضافہ ہوجا تا ہے، امام کو بھی کچھ زیادہ وے دیا جائے، تو اس میں مضا کقت بیں کہ مؤون اور دیگر خاگی اور مسجد کے ملاز مین کو بھی کچھ زیادہ وے دیا جاتا ہے۔ لیکن محض تر اور کی حالے نے کی وجہ سے رو پید لین اور دین اس حد میں منبیس آتا کہ اس کی اجازت دی جائے (۲)۔

#### جس جگیہ بیددستنور ہو کہامام اور اہل مسجد سب کے ذہن میں ہو کہ تخبینًا اتنا ملے گا اور اتنا دینا ہوگا، و ہال

(۱) قال العلامة الحصفكي رحمه الله تعالى ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن، والفقه، والإمامة والأذان" (الدرالمحتار) "قال العلامة اسعادين رحمه الله تعالى قال في الهداية. وبعض مشايخا رحمه الله تعالى الدرالمحتار) "قال العلامة القرآن اليوم، لطهور التوابي في الأمور الديبية، في الامتباع تصيبع حفظ القرآن، وعليه الفتوى" (ردالمحتار، كناب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة ٢٥٥، سعيد)

"ويفنى اليوم بالحوار على الإمامة، وتعليم القرآن، والفقه وهذا على مذهب المتأحرين من مشايخ بلح، استنحسوا ذلك وقلوا بني المنقدمون الحواب على ماشاهدوا من قنة الحفاط، ورعبة النباس فيهم، وكانت لهم عطيات من بيت المال، وافتقاد من المتعلمين وأما اليوم فدهب دلك كله، وانقطعت العطيات من بيت المال بسبب استيلاء الظلمة، واشتعل الحفاط بمعاشهم، وقلما يعلمون الحسبة، ولا يتفرعون له أيضاً فلو لم يفتح باب التعليم بالأجر لدهب القران، فأفنوا بحوار دلك، ورأوه حسبا، وقالوا، الأحكام قد تحتلف باحتلاف الرمان" (مجمع الأبهر، كتاب الإحارة، باب الإجارة الفاسدة: ۵۳۳/۳، ۵۳۳۵، مكتبه غفاريه كو ثفه)

(وكدا في تبيس الحقائق، باب الإجارة الفاسدة: ٢ ١١٠، دارالكتب العلمية بيروت) (وكدا في تنقيح الفتاوي الحامدية، مطلب في حكم الاستنجار على التلاوة ٢٠ ١٣٨، ميمنيه مصر) (٢) راجع رقم الحاشية: ٣، ص: ٣٩٣ اگر چہ زبانی طے نہ کیا جائے ، تب بھی وہ طے کرنے بی کے تھم میں ہے (۱) جاہے آپ اس کا نام ہدیہ رکھ دیں ، گر ہے وہ معاوضہ داس کی تھلی نشانی ہے ہے کہ نہ طفے پریا تخیبہ سے کم طفے پرامام صاحب ناک منہ چڑھاتے ہیں اور کبھی طعن تشنیع بھی کرتے ہیں ، پھر بھی بعض مقتد یوں کوامام صاحب پرترس آتا ہے ، بعض کو خصہ آتا ہے اور سمندہ کے سئے امام صاحب بھی سانے سے عذر کر دیتے ہیں ، بھی اشارہ بی اشارہ ہیں مقصد بتا بھی ویتے ہیں اور بھی کوئی لطیف وجہ بیان کر کے دوسری جگہ تجویز کر لیتے ہیں۔

اگرامام صاحب نے پچھ زیادہ ما نگ لیا تھا یا کم دینے پر ناخوشی کا اظہار فر مایا تھ تو مقتدی یا تو ان کے تخمینہ کے مطابق دیں گے یا پھر دوسرے امام کا انتظام کریں گے، ان حالات میں اس کو ہدیہ کہنا محض لفظی چکر ہے، اس سے زیادہ پچھ نہیں، اگر کسی جگہ اس لینے دینے کا طریقہ اور دستور بالکل نہ ہواور امام صدب حبہ نات سنا کمیں اور ان کا ذہمن بالکل خالی ہواور نہ ملئے پر ان کو خیال تک نہ آئے اور نہ ملئے پر آئندہ کوئی عذر نہ کریں، تو پھر جو پچھ پیش کیا جائے، وہ ہدیہ بن سکتا ہے اور اس کو درست قرار دیا جائے گا، بشر طیکہ دوسروں کو اس سے استدلال کا موقع نہ طے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۸ / مے کہ ہے۔

☆...☆...☆

<sup>(</sup>١) "لأن المعروف كالمشروط، والقران بالأجرة لايستحق الثواب، والأخذ والمعطي اثمان" (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٥، ٥٦، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في تنقيح الفتاوي الحامدية: ٢/١٣٤، مكتبه ميمنيه مصر)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأبهر، باب الإجارة الفاسدة: ٥٣٣/٣، مكتبه غفاريه كوئنه)

# الفصل الثالث في الاستئجار على ختم التراويح (خم تراوت كرباجرت ليخ كابيان)

# شبینه پرهانے پراجرت لینے کا حکم

سے وال [۱۰۰۲]: یہاں بارہ گھنے میں قرآن ختم کیاجاتا ہے، تھاظ شرطیہ اجرت لیتے ہیں، ان کی مطابق دیاجا نے تو وہ قرآن خوانی کریں گے ور نہیں، ساری رات لاؤڈ اپنیکر میں قرآن خوانی کرتے ہیں، سامعین عدد میں کم ہوتے ہیں، قرآن کی آیات مجلس کے باہر کے لوگوں کے کانوں میں ایسے وقت میں پہنچی ہیں، جب کہ لوگ طرح طرح کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، کیا یہ حرکات قرآن کی آیت ﴿واْسے سُوا) کے خلاف نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سیاجرت لینادیناحرام ہے،اس طرح پڑھنے والے تواب کے مستحق نہیں، بلکہ گنہ گار ہیں۔ کندا فسی ر دالسم حتار (۱)، و شروح الهدایه (۲). ان حالات میں اثنا بلند آواز سے قر آن پاک کی تلاوت کرنااحترام

(۱) "والا يصح الاستنجار على القراء ة، وإهدائها إلى الميت، لأنه لم يبقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرء لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإندا يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة". (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، مطلب: تحرير مهم في عدم جواز الاستئجار على التلاوة والتهليل ٢/٥٥، سعيد)

"وقد صرح انمتنا وغيرهم بأن القارئ للدنيا لا ثواب له، والآخذ والمعطى آثمان". (رسائل ابن عابدين، شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل: ١ / ٢٤ ١، سهيل اكيدمى لاهور) (وكدا في تنيح الفتاوى الحامدية، كتاب الإجارة، رسائل الإجارة الفاسدة، مطلب في حكم الاستنجار على التلاوة: ١٣٤/٢، المكتبة الحقانيه بشاور)

(٢) "قال تاح الشرعية في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لايستحق الثواب لا للميت و لاللقارئ، =

قرآن پاک کے خلاف ہے کہ سننے والے حق ساعت ادائبیں کر سکتے (۱)۔فقط والقد تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔،۸۲/۱۱/۲۳ھ۔

# تراوی میں سنانے کی اجرت لینااوراس کوفروخت کرنا

سوال[۱۱۰۰۳]: ایک حافظ آن نے تم القرآن کے دن ایسا کیا کہ جوہار پھولوں کا مقد ہوں ک طرف سے ملاتھا، انہوں نے وہیں نیلام کردیا، اس کا نیلام تین سو پھٹر روپییں ہوا، وہ پیسہ انہوں نے آ دھاروپیے مسجد کی تعمیر میں فنڈ کودے دیا اور آ دھاروپیے مدرسہ کی تغمیری فنڈ میں دے دیا، اس بارے میں شرع تھم کیا ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

### ا گرمسجد میں ہی نیلام کیا تو برا کیا،مسجد میں بیچ شرا کی اجازت نہیں (۲)،اگر خارج مسجد میں نیلام کیا تو

وقال العيسي في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآحذ والمعطي آثمان (ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٤، سعيد)

(١) "وفي الفتح عن الخلاصة: رحل يكتب الفقه وبحبه رجل يقرء القرآن، فلا يمكنه استماع القرآن، فالا يمكنه استماع القرآن، فالا يمكنه استماع القرآن، فالا يمكنه استماع القرآن، فالإثم عملى القارئ، وعلى هذا لوفرء على السطح والناس نيام ياثم اهـ". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة، فروع في القراء ة خارج الصلاة: ١ /٥٣١، سعيد)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل في القراء ة: ١ /٩٨، رشيديه)

(وكذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة ومالايكره، ص: ٩٤ م، سهيل اكيلمي لاهور)

(٢) "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن السي صلى الله تعالى عليه وسلم بهي عن التحلق يوم الحمعة قبل الصلاة، وعن الشراء والبيع في المسحد" (سنن النسائي، كتاب المساحد، باب الهي عن البيع والشراء في المسجد: ١ /١١، قديمي)

"وكره إحصار بيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف مطلقاً للنهي". (الدرالمختار، باب الاعتكاف: ٣٣٩/٢، سعيد)

"وقيد بالمعتكف؛ لأن غيره يكره له البيع مطلقاً، لهيه عليه السلام عن البيع والشراء في المسجد". (البحر الرائق، كتاب الصوم، باب الاعتكاف: ١/٥٣٠، رشيديه)

درست ہے، یہ سیم تونفس نیلام کا ہے۔ قرآن پاک تراوی میں سن نے کا معاوضہ خواہ بصورت نقد ہویا کوئی اور چیز ہو، نیز پہلے سے طے کرلی ہویا بغیر طے کئے صرف ذبن میں ہو، درست نہیں ہے، خاص کر جب کہ حافظ صاحب کو دینے کا رواج بھی ہو(ا)، حافظ صاحب نے اس کواپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ مدرسہ ومسجد میں دے دیا، اچھا کیا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرليه دارالعلوم ديوبند

公公公公公公公

= (وكذا في ملتقى الأبحر، كتاب الصوم، بات الاعتكاف. ١ ٣٤٩، مكتبه عفاريه كوتبه)

(۱) "عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن يتأكل به الساس، جماء ينوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم" (مشكاة المصابيح، كتاب فصائل القرآن، الفصل الثالث، ص: ٩٣١، قديمي)

"الأصل أن كل طاعة يحتص بها المسلم لا يحوز الاستئحار عليها عندنا لقوله عليه السلام القرآن ولا تأكلوا به ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تتعين أهله فلا يحوز له أخذ الأجرة من غيره". (ردالمحتار، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢، سعيد)

روكدا في تنقيح الفتاوي الحامدية، كتاب الإجارة، مطلب في حكم الاستئحار على التلاوة ٢ ١٣٨، مكتبه ميمنيه مصر)

روكدا في محموعه رسائل ابن عابدين، الرسالة الرابعة: ١ ٦٧ ١ – ١٩ ١، عثمانيه كوئمه)

# الفصل الرابع في الاستئجار على الوعظ (وعظو خطابت پراجرت ليخ كابيان)

تقريركرانے براجرت

سوال[۱۱۰۰۴]: تقریر کے لئے جوروپیش کے جاتے ہیں،ان کالینا کیا ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

مشقلاً ملازمت اور ما ہانتخواہ لینا درست ہے، ایک تقریر پر درست نہیں (۱) ۔ فقط والند تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

☆ .... ☆ .... ☆

(۱) "ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن، والفقه، والإمامة، والأذان وزاد بعضهم: الأذان، والإقامة والوعيظ، ويبجبر المستأجر على دفع ماقبل، فيجب المسمى بعقد، وأجر المثل إذا لم تذكر مدة" (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الإحارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٥٥/٢، سعيد)

"الاستئحار على الطاعات كتعليم القرآن، والفقه، والتدريس، والوعظ لا يجوز، والمتأخرون على جوازه وفتوى علماء نا: أن الإجارة إن صحت يجب المسمى، وإن لم تصح يجب أجر المثل والحيلة: أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم يأمره بتعليم ولده". (الفتاوى البزازية، كتاب الإجاره، نوع في تعليم القرآن: ٣٥/٥، وشيديه)

(وكذا في محمع الأنهر، كتاب الإجارة، باب الإحارة الفاسدة: ٥٣٣/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

# الفصل الخامس في الاستئجار على التعويذ (تعويذ پراجرت لين كابيان)

### وعظ وتعويذ برمعا وضه لينا

سوال[١١٠٠٥]: تعويذ دے كريا وعظ كهدكرروپيد لينا دينا كيما ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

وعظ کہنے کی اگر نوکری کرے اور تنخواہ مقرر ہوجائے ، تو تنخواہ لینا درست ہے(۱) ، تعویذ اگر جانتا ہے اور اس میں کوئی بات خلاف شرع نہیں لکھتا ، تو اس کی اجرت میں رویبیہ لینا بھی درست ہے(۲) ، یہ دونوں مسئلے

(١) "(و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان". (الدرالمختار). "(قوله: ويفتى اليوم الخ) وراد بعضهم، الأذان والإقامة والوعظ". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب إجارة الفاسدة: ٢/٥٥، سعيد)

"قال الإمام الفضلي: والمتاحرون على جواره، والحيلة: أن يستأجر المعلم مدة معلومة، ثم يأمره بتعليم ولده". (الفتاوى البزارية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، نوع في تعليم القرآن والحرف: ٣٤/٥، ٣٨، رشيديه)

(وكذا في تنقيح الفتاوى الحامدية، مطلب: استأجره ليؤم الناس، كتاب الإجارة: ١٢/٢ ، مكتبه ميمنيه مصر) (وكذا في رسائل ابن عابدين، رسالة: شهاء العليل: ١١٢١، سهيل اكيدمي لاهور)

(٢) "عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كما نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله!
 كيف ترى في ذلك؟ فقال: "أعرصوا علي رقاكم، لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك" رواه مسلم.
 (مشكاة المصابيح، كتاب الطب والرقى، الفصل الأول، ص: ٨٨٣، قديمى)

"ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن أو أسماء الله تعالى". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البس: ٣٢٣/٢، سعيد)

"وأما حديث رهط الذين رقوا لديعاً بالفاتحة، وأخذوا جعلاً، فسألوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ،=

ردالحتار کی پانچویں جلد میں مذکور ہیں۔فقط والقدت کی اعلم۔ حرر والعبدمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، کا/ ۹/۸۸ھ۔ الجواب سیجے:بند و نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند، کا/ ۹/۸۸ھ۔

### تعويذ براجرت

سوال[١٠٠١]: تعويذ پراجرت ليما كيما بع؟ الجواب حامداً ومصلياً:

یے علاج ہے، جاننے والے کواس پر ہیے لینا درست ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

= فقال: احق ما أخذتم عليه أحراً، كتاب الله، فمعاه "إدا رقيتم به" كما نقله العيني في شرح البخاري عن بعض أصحابا، وقال: إن الرقية بالقرآن ليست بقربة، أي. لأن المقصود بها، الاسشفاء، دون النواب" (تمقيح الفتاوى الحامدية، كتاب الإجارة، مطلب: في حكم الاستنحار على التلاوة: ١٣٨/٢ ، مكتبه ميميه مصر) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة، المصل الرابع: ٣/٥٥، مر رشيديه) (وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الإجارة، باب الإحارة الفاسدة المحال الرابع: ١١٢/٢ ، مجد اكيدمي لاهور) (وكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الإجارة، باب الإحارة الفاسدة الالالي صلى الله تعالى عليه وسلم (ا) "عن أبي سعيد المخدري رصي الله تعالى عنه، أن رهطا من أصحاب البي صلى الله تعالى عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافرواها، فزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعصهم إن سيدنا لدغ، فهل عندكم شيء انطلقوا في سفرة سافرواها، فزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعصهم أن تصيفونا، ما أنا براق حتى ينفع صاحبا؟ فقال رجل من القوم بعم! والله لأرقي ولكن استصفناكم فأبيتم أن تصيفونا، ما أنا براق حتى تحملوا لي جعلاً، فجعلوا له جعلاً قطعة من الشاة، فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب ويتفل حتى برئ فغدوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أين علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أين علم على اربذل المجهود، باب كيف الرقى: ١١٥ ا ، معهد الخليل كراچى)

"جاز الاستنجار على الرقية ولو كانت بالقرآن الأنها لم تفعل قربة لله تعالى بل للتداوي، فهي كصنعة الطب وغيرها من الصنائع" (رسائل ابن عابدين، الرسالة السابعة. ١ /١٥٤ ، عثمانيه كوئته) "جوزوا الرقية بالأجرة، ولو بالقرآن كمادكره الطحطاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي". (ردالمحتار، كتاب الإحارة، باب الإجارة الفاصدة: ٢ /١٥٤، سعيد)

# باب الاستئجار على المعاصي (ناجائز كامول پراجرت ليخ كابيان)

### جاندار کی تصاویر کوفریم کرنے کی اجرت

سوال[۱۰۰۵]: زیدایک دکان فریم بنانے کی کرتا چاہتا ہے، شیشہ کافریم ہوگا، اس میں بہت سے
لوگ سندیں، سر فیفکیٹ، ممارت کی تصویر، نیل ہوئے، باغات جھاڑیاں وغیرہ فریم کرائیں گے، لیکن دریافت
طلب بات سے کہ جب زید ہے کام شروع کرے گا، تو بہت سے مسلم ادر غیر مسلم جاندار چیزوں کی تصویریں
لائیں گے اورائے فریم کرنے کے لئے کہیں گے، اب سوال سے بے کہ زیدا سے فریم کرسکتا ہے یا نہیں؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

جاندار کی تصویر بنانا تو حرام اور کبیره گناه ہے(۱)،اس کواجرت پر فریم کرنا اس تھم میں نہیں، بلکہاس میں شخفیف ہے،اس میں ایک ترام چیز کافی الجملہ استحکام واعز از بھی ہے،اس لئے مکروہ ہے،اس کی اجرت میں کراہت ہے(۲)۔فقط والشانغالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیوبند،اا/ ۹۴/۵ ھے۔

(١) "وظاهر كلام النووي في شرح المسلم: الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله". (ردانمحتار، كتاب الصلاة، مطلب: إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة: ١/٢٢، سعيد)

"قال الإمام الووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه". (شرح الووي على صحيح مسلم، باب تحريم صورة الحيوان: ٣ / ٩٩ ا ، سعيد)

(وكذا في عمدة القارئ، كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة: ١٠/٢ ا ، دار الكتب العلمية بيروت) (٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة: ٢)

### سينما ي آمدني

سوال [۱۰۰۸]: زیدکاایک مین فلم (لیعنی چیوناسینما) ہے، وہ اس کوایک رات دوسور و پے کرایہ پر دیتا ہے، لوگ اس کوئع کرتے ہیں کہ تو اس حرام کام سے بازآ جا، منہ سے تو برا کہتا ہے ، لیکن ممل کے اندر سینما چالو رکھتا ہے، بکرنے زید کو کہا کہتم حرام خوری کیوں کرتے ہو، ایک تو سینماد کجھنا گناہ، تم دکھاتے ہواور آمد نی سے اپنا بیٹ بھی بھرتے ہو۔

اچھ تم ایک کام کرو، جھے پانچ سورو پیہ ہرمہیند دویاا پی خوتی سے جوبھی دو، لیکن ہرمہیند دویاا یک ساتھ دل ہزار روپ دے دوتو میں تم کوایک ترکیب بتلا دول، زید نے کہا کہ پھر پوچھنے کی کیا بات ہے، میں راضی ہوں، تم ترکیب بتلا وال کے ترکیب بتلا دول، زید نے کہا کہ پھر پوچھنے کی کیا بات ہے، میں راضی ہوں، تم ترکیب بتلاؤ، تو بحر نے کہا کہ دیکھوا تے ہو، یہ ہوا حرام اور اس کی آمدنی بھی حرام سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ برکااس ترکیب سے ہرمہینہ پانچ سورو پے لینا یا وہ خوتی سے جودے اس کو بتا سکتا ہے بانہیں؟ اگر نہیں بتایا تو کیا بکر گنہگار ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### تبدل ملک ہے اگر تبدل عین کا حکم ہوجائے ، تو اس ہے۔ ینما کی آمدنی کیے درست ہوجائے گی؟ اور

"يأمر تعالى مجاده المؤمنين على فعل الحيرات وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون
 على المأثم والمحارم". (تفسير ابن كثير، المائدة: ٢/١، دارالسلام رياص)

"قال العلامة الآلوسي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ فيعم الهي كل ماهو من مقوله الظلم والمعاصي". (روح المعاني ٢/٥٤، دار إحياء التراث العربي بيروت) "من استأجر حمالاً يحمل له الحمر، فله الأحر في قول أبي حيفة رحمه الله تعالى، وعند أبي يوسف ومحمد لا أحر له ودكر في الجامع الصغير عطيب له الأجر في قول أبي حيفة، وعدهما يكره، لهما: أن هذه إحارة على المعصية لكونه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾". (بدائع الصائع، كتاب الإجارات ٣ ١٣، رشيديه)

"وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى: استأجر رجلاً ليصور له صوراً أو تماثيل الرحال في بيت أو فسطاط فإلى أكره ذلك وأجعل له الأجرة". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، مطلب في الإجارة على المعاصى: ٣/٥٠/، رشيديه)

بيكاروباركيسے جائز بهوجائے گا(۱)؟ فقط والله تعالی اعلم۔ حرره العبر محمود غفرله، دار العلوم دیوبند، ۱۲/۳/۱۴ هـ۔

# چنگی کی ملازمت کا حکم

سوال[۱۱۰۹]: کیافرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع متین مسائل ذیل کے ہارے ہیں کہ زیداکل حلال کے ذریعہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، موصوف میوسپلٹی میں ملازم ہےاور زید کے ذمہ ملازم ہونے کی حیثیت سے دوکام سپر دہیں، جن کی تفصیل ذیل میں ہے:

ا میوبل بورڈ کی چنگی کے ذریعہ دصول کیا گیا محصول کی نگرانی کرنا اور شہر میں باہر سے مال لانے والوں کو محصول ادا کے ہوئے شہر میں آجاتے ہیں، والوں کو محصول ادا کئے ہوئے شہر میں آجاتے ہیں، گرفت کر کے ان سے اصل محصول سے یا نجے گنایا ہیں گنا تک تا دان وصول کرنا۔

(۱) سینماخواه کسی کی بھی ملک ہو،اس کوکرایہ پروینااوراس کوذراجہ آندنی بناناحرام ہے،اس لئے کدگانااورتضویرحرام اورمعصیت بعینہ ہےاوراجارہ علی المعاصی ناج کز ہےاورسینمانام ہی ان دوچیزوں کا ہے۔

"قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز على العناء والوح والملاهي؛ لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد، فلا يجب عليه الأجر من غير أن يستحق عليه؛ لأن المبادلة لاتكون إلا عند الاستحقاق، وإن أعطاه الأجر، وقبضه لا يحل، ويجب عليه رده على صاحبه وفي المضمرات: النماء حرام في جميع الأديان" (البحرالوائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٥٨/٨، ٢١، رشيديه)

"لاتجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح، والمزامير، والطبل، وشيء من اللهو؛ لأنه معصية، والإجارة على المعاصي باطل". (المبسوط للسرخسي، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٣٣/٨، حبيبيه كوئله)

"لو استاجر رجلاً ينحت له أصناما، أو يز خوف له بيتاً بتماثيل، والأصباغ من رب البيت فلا أجر، وكذا لو استاجر نائحة أو مغنية فلا أجرلها؛ لأن فعلها معصية". (المحيط البرهاني، كتاب الإجارات، نوع أخر في الاستنجار على المعاصي: ٩ / ١ ٨ ١ ، مكتبه غفاريه كوئله)
(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ١ / ١ ١ ١ ، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في فتح القدير، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٩ / ٠ ٠ ١ ، رشيديه)

۲ شبر کی حدود کے اندر نام مکانات دکانات وغیرہ پرخواہ وہ کرایہ پر بہوں یا ہے نجی استعمل میں بول ، اوسطاً سالا نہ آمدنی کرایہ کا دس فیصد کی نیکس وصول کرنا ، اوا نہ کرنے کی صورت میں مکان یا دکان کی قرتی کرانا، "یا بیانو کری شرعی حیثیت ہے جا کڑے یا نہیں؟ مالل ارقام فرہ کمیں۔

س ملاز مین قانونی خلاف ورزی کرتے ہوئے پڑے جائیں، جیسے ال ما کموں سے چنگی کی شرع کے مطابق پورامحصول وصول نہ کر کے اپنے فائد ہے کے سئے واجب محصول سے کم رقم لیکنر ال مالکوں کو بغیر رسید و ہے جوٹ و جیٹ ہوئے جیموڑ و ہے ہیں، اس کا علم ہوئے پر قانونی کا رروائی کئے جانے پر طاز مین معطل یا مد زمت سے برطرف یا ان پرکوئی جرمانہ بھی کیا جاسکت ہے، اس سئے اگر ان کی بچھٹ میوں کونظر انداز کر و یا جائے ، جب کہ اکثریت طاز مین کی مسلم ہے، تو عنداللہ مواخذہ ووار تو نہیں ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا اگر حکومت کی طرف سے شہر میں آنے والے تا جروں کے مال کی حفاظت کا انتظام مے کہ وواس انتظام کی بدولت اپنے پورے ساہ ان تجارت کو لے کرعافیت کے ساتھ شہر میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں کا روبار کرتے ہیں ، مال فروخت کر کے روبایہ لے کرعافیت کے ساتھ پہونچ جاتے ہیں ، ان کا راستہ میں نہ مال ضائع ہوتا ہے نہ روبایہ تو اس حاست میں چنگی حب ضابط وصول کرنا ورست ہے (۱) ، اس کی ملازمت ، نگرانی بھی ورست ہے ، لیکن خدف ورزی کرنے والوں ہے مال جرمانہ وصول کرنے کی اجازت نہیں ، مال جرمانہ ابتدائے اسلام میں تھا، پھرمنمونے ہوگیا۔

(۱) "وقال أنوجعفر البلحي مايصر به السلطان على الرعبة مصلحة لهم يصير دينا واجناً وحقا مستحقاً كالبحراح، وقال مشايحما وكبل مايصر به الإمام عليهم لمصلحة لهم، فالحواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق واللصوص ونصب الدورب، وأبواب السكت لايحور الامتناع عنه وليس بظلم". (ردالمحتار، كتاب الزكاة: ٣٣٤/٣ ، ٣٣٤، سعيد)

"وإسما ينصب ليامن التحار من اللصوص، ويحميهم منهم، فيستفاد منه أنه لا بد أن يكون قدراً على الحماية، لأن الحباية بالحماية" (النحر الرائق، كتاب الزكاة، باب العاشر ٢٠٢٦، رشيديه) روكذا في بدائع الصنائع، كتاب الزكاة، فصل وأما شرائط ولاية الأخد ٢٠١٢، رشيديه) "في الدرالمحتار: "كان في ابتداء الإسلام، ثم نسخ. قال الشامي: ناقلًا عن البحر والحاصل: أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال" شامي كراچي، ص: ١٦٢(١).

شہر میں اً سرمکان دکا نوں کی حفاظت کے لئے پہرہ دارمقرر میں، جن کی وجہ سے چوری وڈا کہ سے حفاظت رہتی ہے، تو اس حفاظت کے معاوضہ کے صور پر پچھ وصول کرنا میا بھی درست ہے، اس کی مل زمت بھی درست ہے، اس کی مل زمت بھی درست ہے، اس کی مل زمت بھی درست ہے، تو اس حفاظت کا انتظام نہیں، راستہ میں یا شہر میں چوری بھی ہوتی ہے، ڈا کہ بھی پڑتا ہے اور جونقصان ہوا، اس کا معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا۔

بلکہ صورت میں ہوتی ہے کہ راستہ میں پچھ مال ڈاکوؤل نے چین لیا، پچھ عمولی ہاتی بچااس کو لے کرشہر میں آ کے تو چنگی والول نے وصول کرنیا، پھرشہر میں آ کر وہاں نیکس اوا کرنا پڑا، اگر نیکس اوا کرنے کو پچھ پاس نہیں تھا، تو مکان کی قرتی کر لی گئی جس پر ہال لائے تھے، تو یے فریب خالی ہاتھ خسار ہے بی خسار ہے میں رہا، آئندہ کو مال لائے ہے روک ویا گیا، بیوی بچے پریشان رہے، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام منہیں رہا، یہ خودجین میں مصیبت بھرتار ہا، ایس ماد زمت ایا نت جرم ہے، جوشر عادرست نہیں (س)۔

م جوصورت ظلم کی ہو، اس سے درگر رکیا جائے (س)، جو محصول شرعا واجب ایا دا ہو، اس سے حرگر رکیا جائے (س)، جو محصول شرعا واجب ایا دا ہو، اس سے درگر رکیا جائے (س)، جو محصول شرعا واجب ایا دا ہو، اس سے

(۱) (ردالمحتار، كتاب الحدود، ماب النعرير، مطلب في تعزير أحد المال. ٣ ، ١٢، ٢٢، رشيديه) روكدا في حاشية الطحطاوي، كتاب الحدود، ماب التعزير ٢ ، ١١، ١١، دارالمعرفة بيروت) (٢) "قرق شبطي، روك مما نعت "\_( فيروز اللغات ، ص :٩٥٣، فيروز سنز لا ، ور)

(٣) "عن عقبة بن عامر رصبي الله تعالى عنه، قال سمعت رسول الله صبى الله تعالى عليه وسلم يقول الايند حل النحمة صناحت مكس يعني العشار". (مسند الإمام أحمد بن حمل ١٢٢٥، رقم الحديث العربي بيروت)

"وماورد في دم العاشر محمول على من يأحد أموال الناس ظلماً كما يفعله الطلمة اليوم"
رسيس الحقائق، كناب الركاة، باب العاشر ٢٠٨، دار الكتب العملية بيروت)
(وكذا في البحر الرائق، كتاب الزكاة، ماب العاشر: ٣٠٣/٢، وشيديه)
(٣) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

درگز رکرنے کاحق نہیں (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ املاہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳۱/ ۱۹۹ ھ۔

# اینی زمین فرم کوکرایه پردینا

سوال[۱۱۰۱]: کسی فرم کوجائیداد کرایه پردیتایه جائے ہوئے که وہ اس جگه (Hire Purchase)
کا کاروبار کرے گی ، جائز ہے؟ اور اگر ایسی جائیداد ترکہ میں اس حال میں ہے کہ پہلے ہی ہے" ہائر پر چیز" کا اس میں کاروبار ہور ہا ہو، تب کیا صورت ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

امام اعظم كنزو يك جائز جـ "وهو الأوسع". اورصاهبين كنزو يك مروه ب- "وهو الأورع"

"وجاز إجارة بيت لبتخذ بيت نارء أو كنسية، أو بيعة، أو يباع فيه
الخمر، وقالا: لاينبغي ذلك" اه در مختار وبسط البقول الشامي". (الدر المختار
مع هامش الشامي نعمانيه، كتاب الحظر والإباحة: ٥/١٥٢)(٢).

فقط والله تعالى اعلم 
قرره العبر مجمود غفر له وارالعلوم ويوبند، ١١/١/١/٨هـ
الجواب مجمود غفر له وارالعلوم ويوبند، ١١/١/٨هـ

(۱) بیا پٹی فرمہ داری بیش کوتا ہی ، خیانت اوراعانت علی الاثم کے زمرے میں آتا ہے۔

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب، وإذا وعد أحلف، وإذا اؤتمن خان". (مشكاة المصابح، كتاب الإيمان، باب علامات النفاق، ص: ١١، قديمي)

(وصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: ١٠/١، قديمي)

قال الله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (المائدة: ٢) (٢) (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/١ ٣٩، سعيد)

"إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عبد أبي حيفة خلافاً لهما" (الفتاوي =

### فاحشه كوزمين كرابيه بروينا

سے وال[۱۱۰۱]: ایک حاجی صاحب نے اپنی زمین ایک عورت جوفا حشہ ہے ، کوفعل بدے لئے کرایہ پروے دی ہے ،اس کا کرایہ لینا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

فعل بدکے لئے زمین دینا تو جائز نہیں(۱)،اگر رہنے کے لئے زمین دی ہے اور وہ اس پر فعل بدہی کرے گی،تو اس کا تھکم دوسراہے،اس پر نا جائز ہونے کا تھکم نہیں ہے(۲)،البتہ فعل بدسے کما یا ہوار و پیہ کرا یہ میں لیٹا درست نہیں (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند،۲/۲/۲۸ھ۔

الجواب سيح: بنده محمر نظام الدين عفى عنه،٢/٢/٢هـ

= العالمكيرية، كتاب الإجارة، نوع في الاستنجار على المعاصى: ٣٣٩/٣، رشيديه)

"لو استأجر الذمي من المسلم بيتا يبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولابأس للمسلم أن يؤاجر داره من ذمي يسكها، وإن يشرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو أدخل فيها الحنازير، فذلك لايلحق المسلم كمن باع غلاماً ممن يقصد به الفاحشة". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، باب الإجارة الهاسدة: ٣٢٣/٢، وشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الإجارات، نوع آحر في الاستئحار على المعاصى: ٩ • ١ ٩ ٠ ،غفاريه كوئله) (١) "لاتصح الإجارة لأجل المعاصى". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الاستيجار على المعاصى: ٢ /٥٥، سعيد)

(وكذا في الدرر والغرر، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢٣٣/٢، مير محمد كتب خانه كراچي) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، مطلب الإجاره على المعاصي: ٩/٣، رشيديه) (٢) قال المفتى محمد شفيع العثماني رحمه الله تعالى:

"كما يستفاد من بلوغ القصد والمرام معزيا للهيثمي، ولما هو من القواعد المسلمة من فقه الأحناف أن كثيراً من الأفعال لايحور قصداً ويحوز تبعاً كما صرحوا في حواز بيع الحقوق تبعاً للدر ولا إصالةً وقصداً" (تصور كثرى احكام، ص ٨٨، إدارة المعارف كراچي)

"قد يشت من الحكم تبعاً مالا يثبت مقصوداً كالشرب في البيع، والبياء في الوقف"

# کیانائی کی مزدوری حرام ہے؟

سوال[۱۱۰۱]: نائی کی روزی حرام بتائی جاتی ہے، کیوں بتائی جاتی ہے؟ مفصل تحریفر ما کیں ،اگر
نائی کی روزی حرام ہے تو اس سے چندہ لے کر مدارس دیدیہ ومساجد میں کیوں نگایا جاتا ہے؟ بے نمازی کی روزی
بھی حرام ہے اور بے نمازی مسجد اور مدرسہ میں چندہ کی رقم ویتا ہے، لینے والے شخص کوخوب معلوم ہے کہ بیہ بے
نمازی ہے، پھر اس سے بیسہ کیوں لیا جاتا ہے، نیز مدارس میں نمازی بے نمازی سب کا بیسہ جاتا ہے، ان بیتیم
بچوں کو حرام غذا کھلا کر تعلیم حاصل کراتے ہیں ،ایس کیوں ہے؟ نمازی آ دمی اور دین وار آ دمی کو حلال وطیب روزی
کھلانی جا ہے۔

ایک طرف علماء تو کہتے ہیں کہ حلال روزی کمانی اور کھانی چاہیے، پھر وہ علماء چندہ کر کے حرام روزی طلبہ کو کیوں کھلاتے ہیں؟ مسجد میں بنمازی سے جرا بیسہ لے کراگاتے ہیں، کیا بیسی ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

جونائی سرمونڈھتا ہے، مونچیس سیح طریقہ پر بناتا ہے، ناخن تراشتہ ہے اور اس پراجرت لیتا ہے، تواس کی کمائی حرام نبیس (۱)، آپ کو کہال ہے معلوم ہوا کہ نائی کی روزی مطلق حرام ہے، جوشخص شریعت کے مطابق

= (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب في وقت المنقول تبعاً للعقار: ٣ / ١ ٢ ٣، سعيد)

(وكذا في المحرالوائق، كتاب الوقف: ٣٣٣/٥، رشيديه)

(٣) "إن علم أنه مغصوب عيم، لايحل أن يأكل؛ لأنه علم بالحرمة". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٠٠٠، رشيديه)

"أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس، إلا أن يعلم بأنه حرام". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والصيافات: ٣٣٢/٥، رشيديه) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، الرابع في الهدية ٢٠/١، رشيديه)

( ا ) "عن ابن عباس رصي الله تعالى عنه، قال احتجم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه". (صحيح البحاري، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام: ١ /٣٠٣، قديمي)

"واحتلف العلماء بعد ذلك في هذه المسالة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا الحديث، وقالوا: هو كسب فيه دناء ة وليس بمحرم". (فتح الباري، كتاب الإجارة، باب خراج = تجارت، زراعت، وفت مزدوری سے روزی کما تا ہے، وہ حرام نہیں، اگر چہ نما ذنہ پڑھنے کی وجہ سے ایسافخص گناہ
کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس روزی کوحرام نہیں کہا جائے گا۔ جبر أبیبیہ لینا نه نمازی سے درست
ہے، نہ بے نمازی سے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۲۲، ۱۳۰۰ھ۔

# نائی کی اجرت

سوال[۱۱۰۱۳]: ایک مقررصاحب نے ایک تقریم بیش بفر مایا کہ بال برکی اجرت حرام ہے، جب
ساحقر نے بیسنا ہے، بے حد پریشان ہے، احقر کا بہی پیشہ ہے، لہذا پنی کمائی خیر خیرات کرتا اور زکوۃ ویتا ہے، مہجد
اور مدرسہ میں حتی الامکان اینارو پیو مُر ف کرتا ہے اور نیز کھانا، پینا، پہننا سب اس کم ئی سے بی ہوتا ہے۔
الحواب حامداً ومصلیاً:

بال براگرشریعت کےمطابق سرمونڈ تا کہیں بنا تا ، بغلیں مونڈ تا ، ناخن تر اشتاہے تو اس کی اجرت حرام

#### = الحجام: ۵۵۸/۳ قديمي)

"فأما استئجار الحجام لغير الحجامة، كالفصد وحلق الرأس وتقصيره والختار وقطع شيء من الحسد للحاجة إليه فحائر ولأن هذه الأمور تدعو الحاجة إليها ولا تحريم فيها، فحازت الإجارة فيها واخد الأجرة عليها كسائر المنافع المباحة". (إعلاء السنن، كتاب الإجارة، باب كسب الحجام. ٢ / ٢٠ ا ، ١ ٢ ا ، إدارة القرآن كراچي)

(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم · "ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الأول: ١/٥٣٣، دارالكتب العملية بيروت)

"لايجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب في التعزير بأخذ المال: ٢١/٣، سعيد)

(وكذا في السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الغصب، باب من غصب جارية فباعها: ٢ / ٢ ٢ ، دار الكتب العلمية بيروت نہیں بلکہ جائز ہے (۱)۔ شاید لفظ حجام سے شبہ ہوا ہوگا کہ اس کی اجرت کو حدیث میں خبیث فر مایا گیا ہے (۲)، وہاں حجام سے بار برمرا دہیں، بلکہ پیچھٹا گانے والا مراد ہے، عربی میں بار برکو حج منہیں کہتے ، بلکہ حداق کہتے ہیں اور حجام سے بار برمرا دہیں، بلکہ پیچھٹا گانے والا مراد ہے، عربی میں بار برکو حج منہیں کہتے ، بلکہ حداق کہتے ہیں، البتہ واڑھی مونڈ نابار برکے لئے بھی ناجائز ہے (۳)۔ والند تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود علی عنہ، دارالعموم دیو بند، ۱۵ مارے ۸۷ ھے۔

#### ☆....☆....☆....☆

(1) "عن ابن عباس رضي الله تعالى عد، قال احتجم البي صلى الله تعالى عليه وسلم واعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه". (صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب خراح الحجاء: ١ ٣٠٣، قديمي)

"واختلف المسلماء بعد ذلك في هذه المسألة فذهب الجمهور إلى أنه حلال واحتجوا بهذا المحديث، وقالوا: هو كسب فيه دناء ـة وليس بمحرم" (فتح الباري، كتاب الإجارة، باب خراج الحجام: ٣٠/٨٥، قديمي)

"فأما استنجار الحجام لغير الححامة، كالفصد وحلق الرأس وتقصيره والحتان وقطع شيء من المجسد للحاحة إليه فجائز ولأن هده الأمور تدعو الحاجة إليها ولا تحريم فيها، فحارت الإجارة فيها وأحد الأحرة عليها كسائر المنافع الماحة" (إعلاء السس، كتاب الإجارة، باب كسب الحجام ٢ / ١ ٢ ا ، إدارة الله آن كراجي)

(٢) "عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي حبيث، وكسب الحجام حبيث" (صحيح مسلم، كتاب المساقاة والمرارعة، باب تحريم ثمن الكلب، ص ١٨٥٠، دارالسلام) (ومشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الفصل الأول ١١٥، دارالكنب العلمية بيروت)

(وجامع الترمذي، كتاب اليوع، باب ماجاء في ثمن الكلب ٢ ٩٩٦، دار الكتب العلمية بيروت) (٣) "لاتصح الإحارة لأحل المعاصي" (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الإحارة، باب الاستيجار على المعاصى: ٢/٥٥، معيد)

(وكذا في الدرر والعرر، كتاب الإحارة، باب الإحارة الفاسدة: ٢ ٣٣٣، مير محمد كتب حانه كراچي) (وكدا في الفتاوي العالمكبرية، كتاب الإجارة، مطلب الإجاره على المعاصي ٣٩٩٣، رشيديه)

# كتاب المزارعة

(مزارعت كابيان)

#### مزارعت يامسا قات كامعامله

سے وال [۱۱۰۱]: فصل آنے ہے بہتے ہائی سال کے لئے فصل ستر بزار میں خریدی، اس کے ساتھ ساتھ بزار میں خریدی، اس کے ساتھ ساتھ وہ لک ہے کہا گیا ہم اس کے اندر بھھ بیڑ مختلہ لگا کمیں گ، اس میں سپ کا ساجھ (۱) رہے گا اور زمین اور یانی آپ کا کھا داور اوپر کا خریج تمام ہی راہوگا، شرایعت کی روشنی میں جواب در کا رہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

باغ میں کچل موجود نہیں، زمین میں فصل موجو بنیس، کچھ پانی سال کے سے اس کوخر مید نامعدوم کوخر مید نا ہے، رہے بچھ شرعاً درست نہیں (۲)، ہاں از مین میں جا ہے باغ کی زمین ہو یا فالی ہو، کھیتی کرنے کے سے اور پیڑ لگانے کے لئے اجارہ کا معاملہ کرلین درست ہے (۳) اور مزارعت، لینی پیداوار کی شرکت اور مساقات یعنی

(۱) ''ساجها کسی کام میں حصدداری پاشرا کستا' ۔ (فیروزا مغابت جس ۲۰۸۱ فیروز زمیز لامور )

(٢) "ومسهما في السميسع وهو أن يكون موجوداً، فلا ينعقد نيع المعدود" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب
البيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركبه وشرطه الخ: ٢/٣، رشيديه)

"وكونه مقدور التسليم، فلا يبعقد بيع المعدود" (ردالمحتار، كتاب الموع، مطب شرائط البيع أنواع أربعة: ٥٠٥/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٢٣٣/٥، وشيديه)

(٣) "(و) تصح إحارة (أرص للزارعة مع سان ما يررع فيها، أو قال علي أن أررع فيها ما أشاء) كي لا تقع السمسارعة وإلافهي فياسدة للحهالة" (الدرالمحتار، كتاب الإحارة، باب ما يحور من الإحارة وما يكون خلافاً فيها ٢٩٦، سعيد)

درختوں کے پھل میں شرکت کا معاملہ درست ہے(۱) \_ فقط واللہ تعی کی اعلم \_ حرر والعبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند \_

### مقدارغله طے کر کے زمین کا شت کے لئے وینا

سوال[۱۰۱۵]: ہمارے یہاں زمین فول کودی جاتی ہے، لیمنی کاشت کارے اقر ارنامہ کھواکرا پی زمین پراس کوکاشت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اقر ارنامہ کے ذیل میں درج کی گئی کی صورتیں ہوتی ہیں: ا نقدرو پید لے کرزمین پر کاشت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ فصل میں اس سے معرفیں سے سم فیل سے سے معرفیں سے مع

٢ نصل سے پہلے ہی ہے ہے کرلیا جاتا ہے کہ جو بھی فصل ہوگی ،اس میں معینہ مقدار مثلاً: دس من غلبہ

"قوله: (والأراضي للزارعة أن يبين ما يزرع فيها أو قال علي أن أزرع فيها ما أشاء) أي: صح ذلك للإجماع العملي عليه". (البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيها: ١٨/٤ م، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الخامس عشر في بيان مايجوز من الإجارة وكذا في الفصل الأول: ٣٣٠/٠ رشيديه)

(١) "(هي) لغة : مفاعلة من الزرع، وشرعاً (عقد على الزرع ببعض الخارج) (ولا تصح عند الإمام)؛ لأنها كقفيز الطحان (وعدهما تصح وبه يفتي) للحاجة". (الدرالمختار، كتاب المزارعة: ٢٧٥٧، معيد)

"(أما شرعيتها) فهي فاسلمة عبد أبي حيفة رحمه الله تعالى وعندهما جائزة، والفتوى على قولهما لحاجة الناس" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المزارعة، الباب الأول في شرعيتها وتفسيرها وركنها وشرائط جوازها وحكمها وصفتها: ٢٣٥/٥، رشيديه)

"وشرعاً: معاقدة (دفع الشجر) والكروم (إلى من يصلحه بجزء) معلوم من ثمره، وهي كالمزارعة حكماً وحلافاً" (الدرالمختار، كتاب المساقاة: ٢٨٥/٢، ٢٨٦، سعيد)

"المعاملة في الأشجار والكرم بجزء من الثمرة فاسدة عبد أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما جائزة إذا ذكر مدة معلومة وسمسي جزأ مشاعاً، والفتوى على أنه تجوز وإن لم يبين المدة، كذا في السراجية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المعاملة، الباب الثاني في المتفرقات: ٢٤٨/٥، رشيديه)

ز مین دارکودیا جائے گا، چاہے پیدادارا چھی ہو یا خراب ہو، دونوں صورتوں میں معینہ مقدار، فول دار، زمین دارکو دیتا ہے۔ کیاریصور تیں جائز ہیں؟ اگرنہیں، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا پیصورت جائز ہے(ا)۔

عصورت جائز نبیں (۲)، ہاں! اگر اس طرح معاملہ کیا جائے کہ بیز بین تم کو دی جاتی ہے،
 اس میں جو دل جاہے کاشت کرو، ہم کو اس کے معاوضہ میں دس من قد ل ندردے دو، تو جائز ہے (۳) - فقط واللہ تعالی اعلم -

حرر والعبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١١/١٤ ١٩ هـ

(١) "(و) تصح إحارة (أرص للرارعة مع بيان ما يورع فيها، أو قال عني أن أزرع فيها ما أشاء) كي لا تقع المسمارعة والافهي فياسدة للحهالة، وتنقلب صحيحة بزرعها ويحب المسمى". (الدرالمحتار، كتاب الإجارة، باب مايجوز من الإجارة ومايكون خلافاً فيها: ٢٩/١، سعيد)

(وكدا في المحرالوانق، كتاب الإجارة، باب مايحوز من الإحارة ومايكون خلافاً فيها ٢٠٥٥، رشيديه) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الإجارة: ٣/٢١، رشيديه)

(٢) "يعي لو شرطا الأحدهما قفراناً معلومة تفسد، الأنه يؤدي إلى قطع الشركة في المسمى كما تقدم"
 (البحرالرائق، كتاب المزارعة: ٢٩٣/٨، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب المزارعة: ٢٤٢/٦، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب المزارعة، الباب الأول في شرعيتها وتفسيرها وركها الخ: ٢٣٥/٥، وشيديه)

(٣) "يشترط أن تكون الأحرة معلومة، سواء كانت من المثليات أو من القيمات أو كانت منفعة أخرى؛ لأن حهالتها تنفضي أيضاً إلى الممارعة فيفسد العقد" (شرح المحلة لسليم رستم باز، كتاب الإحارة، الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة: ١٠٥٥، ومن المادة • ٥٥، دار الكتب العلمية بيروت) (وكدا في المعتاوى العالمكيرية، كتاب الإحاره، الباب الأول في تفسير الإجارة، وركبها، وألهاظها، وشرائطها، وبيان أنواعها الخ: ٣/٢ ١٣، وشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الإجارة: ٢/٥، معيد)

# كتاب الغصب

(غصب كابيان)

# دوسرے کی زمین کوغصب کرنا

سب وال [۱۰۰۱]: زید، تم ، بکرتین وقی بین ، بکرنے کی جی نام کا اور پیجھازید کی زبروتی اپنے قبضے میں رکھی تھی ، پنو رک نے بکر کی پیچھازیین زیدے: مورج کردی ، جس سے قانونی طور پر بکر کی زمین کا ، لک قبضے میں رکھی تھی ، پنو رک نے بکر کی پیچھاز مین زیدے: مورج کردی ، جس سے قانونی طور پر بکر کی زمین کا ، لک زید ہو تا ہو بار بھی اور برک جوز مین زید کے: مورج کی مواور ہے ، مگر قیمت میں دونوں برابر ہیں۔

بکر کی زمین جوق نونی طور پرزید کے نام و ہے دی تنی اس میں جمہ پیڑ ہیں ،جس کی مہہ ہے بکر کی زمین کی قیمت پچھ نیا دہ تا تا ہو ہے گئے آگر اپنی زمین عطیہ کے طور پرزید کو و ہے دی ، زید نے عمر والی اور بکر والی دونوں زمین بذر بعد مقد مدھ صل کرلی ، زید بچھ زمین مذکورہ یا ، بھر کے قبضہ میں ہے ، اب زید آخرت کے موافذہ کے ڈری بیٹر کی زمین و پس کرنا چاہتا ہے ، مگر بکر کہتا ہے کہ مروافذہ کے ڈریے بھی جس پر غیر شرعی بھی ہوں کے موافذہ کے ڈریے بھی واپس کرو ،اس صورت میں بکروالی زمین زید کی کرے ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سن کی زمین کو فصب کرنا گناہ کیے واور سخت جرم ہے(۱)، غاصب سے اپنا حق وصول کرنا شرعا

(١) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم " من أحد شيراً من الأرض طلماً، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضيس" منطق عليه (مشكاة المصابيح، باب العصب والعارية، الفصل الأول ١٠٥٣٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"وحكمه الإثم لمن علم أنه مال العر" (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب العصيب: ١ ٩ ١ ١ معيد)=

ورست ہے،خواہ قیمت کی صورت میں ہو،جس جس کی زمین ناحق قبضہ میں ہے،اس کو والیس کرنا ضروری ہے یا پھر رضا مندی ہے اس کی قیمت دے دی جائے (۱)،اگرحق دارکواس کاحق دیا جائے واس کو یہ کہنے کاحق نہیں کہ فلاں شخص کا بھی حق والیس کر و، لینی اپناحق قبول کرنے کے لئے بیشر طاند لگائے،ہاں!نصیحت وعہد کے طور پر کلمہ فیر کہدوے ترغیب دے و ہے دواللہ اعلم۔

حرره العبدمجمود غفرله -

الجواب مجيح: العبد نظام الدين، ٩٢/٢/٢٩ هـ

# حكومت سے دوسرے کے نام سے زمین الاٹ كرائی ،اس كاما لك كون؟

سبوال[۱۰۰۱] و نیستانوں کوجن کے اسلیم چار کی تقی مار کارٹ ایستانوں کوجن کے پاس کاشت کی زمین نہیں تھی ، با قیمت زمین الاے کرنے کی اسلیم چار کی تقی مزیداس وقت اپنے گاؤں میں سر پنج تھا۔ زید کے پاس کاشت کے لیے گاؤں میں الاے کارٹ کی اسلیم چار کی تقی میں سے تھا۔ زید کے پاس کاشت کے لیے پہلے سے کافی زمین تھی ،اس لئے اس اسلیم کے تحت زمین حاصل نہیں کرسکتا تھا، زید نے زمین حاصل کرنے کی فرض سے اپنے نام کی جکد اپنے چھوٹے بھائی مرکے نام سے درخواست و میں کرجس کے پاس زمین کاشت کی فرض سے اپنے تام کی جکد اس سیم میں قانو نازمین سے سکتا تھا، ممرک نام ہا۔

رجس کے پاس زمین کاشت کرتارہا۔

زمین اللاے کروالی اور اس میں کاشت کرتارہا۔

زید نے اس بات کواپنے بھائی عرکونیس بتاایا کہ میرے پاس ہا بیگھہ زمین تمہارے نام ہے ہے،
پیچلے سال عمر کواس بات کاعلم ہوا کہ زید کے پاس ہا بیگھہ کا اسٹ ہے، وواس کے نام بیل ہے، عمر نے زید سے
ورخواست کی کہ اس زمین میں مجھے کا شت کرنے وو، کیونکہ حکومت نے میرے نام سے الرخمنٹ ویا ہے، زید
زمین پراپی ملک بتا تا ہے اور چھوڑن نہیں ہے بتناہے، بیز مین آج بھی سرکاری کا غذوں میں عمر کا نام ہے۔
اسسازید کا عمر کے نام براس طرح زمین حاصل کرنا کیسا ہے؟

<sup>= (</sup>وكذا في الدرر والعرر، كتاب العصب. ٢ ٢٢٢، مير محمد كتب حاله كراچى)
(١) "حكمه رد العين قائمة والعرم هالكة" زالدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب العصب. ٢ ١٤١، سعيد)
(وكذا في الدرر والعرر، كتاب العصب ٢ ٢٢٢، مير محمد كتب حاله كراچى)
(وكذا في البحرالوائق، كتاب الغصب: ١٩٨/٨، وشيديه)

٢..... زمين كاشر بعت كي روسے مالك كون ہے؟

۳ اگرزمین کا ما لک عمر ہے تو استے سالوں ہے زیداس کو کا شت کرتار ہااور آمدنی لیتار ہا،اس کے متعبق کیا تھم ہے؟

۳ اگرزیدز مین کاما مک ہے، تو عمر کوزید کے نام زمین ٹرانسفر کرنے کے لئے کوئی شرط لگانے کا حق ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا بيطريقة غلط بـ (١) ـ

۲.... جوعمر کے نام ہے الاث ہوئی ہے، عمر بی مالک ہے (۲)۔ ۳..... وہ غلط طریقتہ بر کاشت کرتار ہااور آمد تی لیتار ہا (۳)۔

س زید کو حیا ہے کہ وہ زمین عمر کے حوالہ کردے (سم) فقط والقد تعی کی اسم ۔

امله العبرمجمود غفرله، دا رالعلوم ديو بند، ١٠، ١٠، ٩٩ هـ\_

(۱) اس میں دھوکہ ہے اور دھوکہ دینا نا جائز ہے۔

"عن ابني هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من حمل عينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا" (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول الني صلى الله تعالى عليه وسلم: من غشنا فليس منا: 1/٠٠، قديمي)

(وحامع الترمدي، كتاب البيوع، ماب ماجاء في كراهية العش الح ١ ٢٣٥، قديمي)

(٣) "وحكمها ثبوت الملك للموهوب له عير لاره" (الدرالمحار مع ردالمحتار، كتاب الهنة ١ ٢٩٨، سعيد)
"يمدك المموهوب له المموهوب بالقبص، فالقبص شرط لتبوب الملك" (الفتاوى
العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول في تفسير الهبة الح: ٣٤٣/٣، وشيديه)

"عن أبي حرة الرقاشي، عن عبدة قال وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "ألا لا تطلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" رواه البيهقي في شعب الإيمان"

"ولا يحور التصرف في مال غيره بغير إذبه" (شرح الحموي، كتاب العصب ٢ ٣٣٣، إدارة القرآن) روكدا في القواعد الكلية الملحقة بمحموعة قواعد الفقه، ص ٢٠، مير محمد كتب حابه) رس، "لا يحور لأحد أن يتصرف في ملك عيره بلا إدنه، أو وكالة منه أو ولاية عليه، وإن فعل كان

# دوسرے کی زمین میں بودے لگانا

سوال[۱۱۰۱]: زیدگ زمین پر بحر نے ''کوکا' (۱) کے پودے لگانے کا خیال ظاہر کیے ، زیدکو منظور نہیں تھا، اس لئے انکار کرتار ہا، مگر بحر برابراصر ارکرتار ہا اور زیدگی مرضی کے بغیر کوکا کے بودے لگا دیئے ، ہم وطن اور تعلقات کی وجہ سے زید خاموش ہوگیا ، بحر کی مالی حالت کمزورتھی ، اس خیال سے کداگر میں مدونہیں کرتا تو میری زمین خراب ہوجائے گی ، بحر کو گھاس مارنے کے لئے زہراور کھا دوغیرہ اور مزدور ل کی مزدوری دیتار ہا، دوسال کے بعد پودوں نے پھل دینا شروع کیا ، جن سے بحر مستفیض ہوتار ہا، دس سال کے قریب ہور ہا ہے ، بحر کا یہاں پر انقال ہوگیا ہے۔

اب حل طلب بات یہ ہے کہ بکرنے جو پودے زید کی زمین پرنگائے ہیں کیا بکر کی مکیت ، فی جائے گئ ؟ یہاں بکر کا کوئی دارئے نہیں ہے، سب ہندوستان (میں ہیں)، جو دارالحرب ہے اور یہاں اسلامی مملکت ہے، زیدخود پودوں کی تکہداشت نہیں کرسکتا اور نہ بی کسی دوسرے کونگرانی میں دینا چ ہتا ہے، کو کا کے پودے ناریل کے درختوں کے نیچے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کوسایہ کی ضرورت ہوتی ہے، کوکا کے پودے کی عمر کم وہیت ہوتی ہے، کوکا کے پودے کی عمر کم وہیت ہوتی ہے، کوکا کے پودے کی عمر کم وہیت ہوتی ہے، کوکا کے پودے کی عمر کم اور بیش تیں سے چالیس سال کی ہوتی ہے، اب تک دس سال گزر چکے ہیں، زمین اور ناریل زیدے ہیں۔

(ازیا کتان)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"ومن بني أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالتلع والرد، ولسمالك أن يصمن له قيمة بناءً، أو شحر 'أمر بقلعه إن نقصت الأرض به اه" تنوير الأبصار،

<sup>=</sup> ضامناً". (شرح المجلة لسليم رستم باز: ١/١١، رقم المادة. ٩٦، مكتبه حفيه كوئنه)
"وعلى الغاصب رد العين المغصوبة لقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى ترد"
(الهداية، كتاب الغصب: ٣/١/٣، شركت علميه ملتان)
(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الغصب: ٢/١٥١، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>و حدا حي حبيب الحصائق، حداب المصلب ( ۱۰ ۱۰ ما يدر الحصف المصلية بيورت (۱)'' كوكا: سرخ كثول''\_(فيروز اللغات اص:۱۰۴ا، فيروز سنز لا بهور )

املاه العيدمحمود فيفرله، واراتعلوم ديو بند،٣٠ ٢ ٢ ٢٠٠١ هـ

# دوسرے کی زمین اینے نام کرالینا اور وعدہ خلافی کرنا

سے وال [۱۱۰۱]: اسائید صاحب ہیں، جن کانامتھ رسول احمد ان کے چاراڑ کے تھے، اصغر حسین ، سکندر حسین ، روشن حسین اورامجد حسین ۔ رسوں احمد کی جمعہ جائیدادان چاروں بھی نیوں میں تقسیم ہو کی اور اب تک چی آر ہی ہے۔ نیز اب بھی جمعہ وار ثنین تو بش ہیں، سین ہے ، حد سکندر حسین سے صاحبز ادول اب تک چی آر ہی ہے۔ نیز اب بھی جمعہ وار ثنین تو بش ہیں، سین ہے ، حد سکندر حسین سے صاحبز ادول

(١) (الدرالمحتار مع ردالمحار، كاب العصب، فيل مطب ررع في أرص العير يعتبر عرف القرية ١٩٣/٦، ١٩٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الغصب: ٢١٢/٨ ٢١٣-٢١، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب العصب ٢٠٩١، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "الرابع احتلاف الدارين قيما بين الكفار عندن، حلاف لنشافعي حقيقة أو حكماً، كمستامن و دمي،
 و كحربيين من دارين محتلفين، كتركي وهندي لانقطاع العصمة بحلاف المسلمين" (الدر المحتار).

"(قوله بحلاف لمسلمين) محترر قوله فيما بين الكفار أي احتلاف الدار لا يؤثر في حق المسلمين". (ردالمحتار، كتاب الفرائض: ٢٨/٦، سعيد)

"ولك هذا الحكم في أصل الكثر لا في حق المستمين، حتى إن المسلم إذا مات في دار الإسلام. وله ابن مسلم في دار الهند أو الترك يرث" (البحر الرابق، كناب الفرائص، ٩ ٣١٥، رشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الفرائض: ٣٩٨/٣، مكتبه غفاريه كوئثه) ن دس گن لگان (۱) اوا کر کے ایک مشترک زمین کوکسی طرح پوشیدہ طور پراپنے نام کرالی، جب ظاہر ہوا تو ان کے شراکت داروں نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں نے کافی لعنت کی اور معاملہ طے ہوا کہ ہم ان کے نام بیج نامہ کرادیں گے۔

چنانچہ بچ نامہ کردایا، کیکن داخل خارج (۲) نہیں کروایا، برابر ٹال مٹول کرتے رہے، ہا آخر بقیہ وگوں نے داخل خارج کا مقدمہ دائر کردیا، حب انہوں نے چندلوگوں کے سامنے وحدہ کیا کہ بیلوک مقدمہ لوٹا میں اور بیر وی نئے ریل، ہم ان کو ہر طرح ہے۔ دیل گے، کیکن ان کی منشا نہیں تھی ورمیعاد بھی اپیل کی خارج ہموگی۔ بیر وی نئے ریل، ہم ان کو ہر طرح نے دیل گے، کیکن ان کی منشا نہیں تھی ورمیعاد بھی اپیل کی خارج ہموگی۔ بیلوگ بھی جنہوں نے اپنے نام کرالیا تھی، ان کا کہن ہے کہ تمہارے والدامجد حسین نے کہ تھی کہ تم کرکت کا دیل گئے اوا کرو، ہمیں زمین کی ضروح تنہیں، بہرکیف دریافت طلب بات میہ کہ اس طرح کی حرکت کا شریعت کی روسے ان صاحبان پر کیاعا کہ ہوگا؟

۲ رسول احمد کے جارہ سائز کول میں ہے ایک لڑکا روشن تھا ،ان کے ایک ٹرکا پیدا ہوا، جن کا نام کلو
تھا ،ان کی شاد کی ہوگئی ، تیکن تجھاد نول بعد ان کا ، نقال ہو گیااہ ران کی بیوی ،کلواہن روشن کی زمین آگئی ،کلوکی بیوی
نے چند دن بعد دوسر کی جگرہ نکات کراہیا اور زمین برابر ان کے ، مرجی گئی ، یکھ دنول بعد حاجی صاحب نے پچھ
روپہید دے کر زمین ایسے نام کرالی۔

لبذااس طرح کرنا ن کومن سب ہے یا نہیں؟ ورجب کلوائن روشن کا انتقال ہو گیا، تو ان کے وارث ابقیہ تیمن ٹر کے جورسول حمر کے بیں، یعنی امجد حسین ،اصغر حسین ،سکندر حسین به لبذاان مینوں کوان کاحق منا جاہیے یا نہیں؟ یا صرف سکندر حسین کومن جا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا حکومت نے زمین دارہ ختم کر کے جب تمام زمینوں کواپنی ملک قر اردے ہیں، تو زمین سب سرکاری ( ) انکال میٹن سب سرکاری ( ) انکال میٹن کا فریق میں ، برن ، سرکاری محصول ، زر آمدن جو زمین سے حاصل ہو'۔ ( فیہ وزا مغات ، ص ۱۲۲، فیروز منز لا ہور )

(۲) ۱۰۱۴ فارق مرکاری رجمتر میں جائیدا کے پہلے ما یک کا نام فارق کرکے نئے ما یک کے نام کا اند رق '۔ (فیروز العفات اس ۱۹۴۱ فیروزسنز ایمور) ہوگئی، زمیندار مالک نبیں ہے(۱)، پھر حسین نے دس گنا داخل کر کے جوز مین اپنے نام کرالی، حسب قانون وہ اس کی ہوگئی، البتہ اگر خفیہ طور طریقتہ پر دوسرے کی مقبوضہ زمین کو اپنے نام کرایا، تو بیہ نبط اور گناہ ہوا (۲)۔ وعدہ کر کے اس کے خلاف کرنا بھی شرعاً ندموم ہے (۳)۔

(١) "وإن غلبوا على أموالما وأحرروها بدارهم ملكوها". (الدرالمحتار، كتاب الحهاد، باب استيلا مد الكفار: ٣/٠/١، سعيد)

(وكدا في تبين الحقائق، كتاب السير، باب استيلاء الكفار ٣٠ ١٢٣، دار الكتب العلميه ببروت)

روكدا في محمع الأبهر، كتاب السير، باب استيلاء الكفار: ٣٣٢، مكتبه عفاريه كوئنه)

(٢) "عن سعيد بس ريد بن عمرو بن بهيل رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
 قال من اقتطع شمراً من الأرص ظلماً، طوقه إياه يوم القيامة من سمع ارضين"

"عن أبني هويوة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم الا يأحد أحد شمراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوه القيامة" (صحبح مسلم، كتاب المساقات، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها: ٣٢/٢، ٣٣، قديمي)

(وصحيح البحاري، كتاب بدء الحلق، باب ماحاء في سبع أرصين ١٣٥٣، قديمي)

"ولا يمحور التمصرف في مال عيره بغير إذبه" (شرح الحموي على الأشاه والمطابر، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكدا في القواعد الكلية الملحقة باحر محموعة قواعد الفقه، ص ٢٠ ، مير محمد كتب حابه)
(٣) "عن عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان مسافقاً حالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤ تمن حان وإذا حدث كدب، وإذا عاهد غدر، وإذا حاصم فحر" (صحيح النجاري، كتاب الإيمان، باب علامة النفاق: 1/+ ا ، قديمي)

"عن أبي هريرة رصي الله تعالى عه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اية المافق ثلاثة، إذا حدث كدب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن حان" (مشكة المصابيح، كتاب الإيمان، باب علامات النفاق، الفصل الأول، ص: ١١، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق: ١/٢٥، قديمي)

جب نیج نامہ کردیا، پھر داخل خارج نہ کرانا بھی غلط حرکت ہے، حدیث پاک میں دھو کہ دینے اور وعدہ خلافی کرنے ہے منع فر مایا گیا اور اس پر سخت دھمکی دی گئی ہے، ہرمسلمان کواس سے بچن ضروری ہے(۱)۔

۲ دھو کہ دینے اور وعدہ خلافی کرنے ، حق ادانہ کرنے کی وجہ سے مقدمہ میں جوخر چہ ہوا، اس کی ذمہ داری دھوکہ دینے والے پرہے (۲)۔

قانون کی رو ہے اگر زمین روش کی بیوی کے نام ہوگئی اور اس کوفر وخت کرنے کاحق حاصل ہے، تو جس کا دل چاہے خریدے اس پر کوئی پابندی نہیں (۳) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۱/۳۱ ھ۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین، دارالعلوم دیو بند۔

# دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے اپنی زمین طاہر کرنا

سوال[١١٠٢]: زيد كے مكان كے مصل كھيز مين مثلاً: بيس مربع فث كسى اليے مسلمان كى بيكار

( ا ) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

(٢) "ثم حاصل ماذكره من ضمان الساعي أنه لو سعى بحق لا يضمن ولو بلاحق فإن كان سلطان يغرم بمثل هذه السعاية البتة يضمن، وإن كان قد يغرم وقد لايعرم لايضمن والفتوى على قول محمد من ضمان الساعي بغير حق مطلقاً ويعزر". (ردالمحتار، كتاب السرقة، مطلب في ضمان الساعي: ٩/٣ ٨، سعيد)
(وكذا في الدرالمختار، كتاب الغصب، فصل: ٢١٣/١، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي، كتاب العصب، فصل غيب: ١١٥/٣ ، دارالمعرفة بيروت)

(٣٦) "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١ /٦٥٣، رقم المادة: ١٩٢١، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ا /٢٥٧، رقم المادة: ١٩٧، دارالكتب العلمية بيروت)

روكذا في ردالمحتار، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، مطلب اقتسموا داراً واراد كل منهم فتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد) کھنڈر، کھنڈریے کی صورت میں ہاور وہ سنوڈین (۱) کے قبضہ میں جاچک ہے، اس زمین کا ، لک کوئی مسمون تھا، وہ پو کتان میں کہیں رہتا ہے اور اس کے یہاں موجود اعزاء، اقرباء یا وارث کون میں ، اس کا پہتا گانا بھی مشکل ہے اور کسی کوئل بھی نہیں سکتی ، کیونکہ کسٹوڈین نے ایک سندھی کوزمین وے دی ہے، کیئین زمیر کے ذاتی مکان کے نقشہ میں کے نقشہ میں اتفاقا یا جس طرح بھی ایک پیچیئش کھی ہے، کہ وہ مذکورہ یا ۔ زمین اس کے ذاتی مکان کے نقشہ میں پوری طرح ضم ہوجاتی ہے اور مکان سے فی ہوئی ہے، اس سے زمید نے اس زمین کو اپنی ذاتی مکان کی زمین بعد کرا ہے، ڈی ، ایم میں اپنادعوی کر دیا اور پڑوی کے سندھی نے اپنادعوی کر دیا اور پڑوی کے سندھی نے اپنادعوی کر دیا ور پڑوی کے ویا دیور ویا ہے۔ میورٹ میں شربا عندا بلد زیر کوزمین بین کی زمین کے معاوضہ میں دی ہے نے فیلدزید کے حق میں ہوا، نذکورہ یا ۔ صورت میں شربا عندا بلد زیر کوزمین بین حیا ہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کسٹوڈین کے قبطنہ کرنے اور سندھی کومعا وضہ میں دینے کی وجہ سندہ وزمین س جانے والے کی ملک سے خارج ہوگئی (۲) اور سندھی کی ملک ہوگئی (۳) ، اب زید کا غدط بیانی کرے اس کو اپنی زمین نیاج کر می ور

ر ا ) "كسيو دين (Custodian) مي اللهُ من أركبور" \_ (فيرور للغات بس ١٠١٠، فيره زسنة ١٠٠٠ )

 (۲) "وإن عليوا علي أموالنا وأحررواها بدارهم منكوها" (الدرالمحدر، كتاب الجهاد، باب استيلاء الكفار: ٣/٠/١، سعيد)

(وكدا في تبيين الحقائق، كتاب السبر، باب استيلا الكفار ٢٣٠٠، دار الكنب العلمة بيروت) روكدا في مجمع الأنهر، كتاب السير، باب استيلاء الكفار ٢٠٢٠، مكنبه عقارته كونيه.

(٣) بب کسٹوڈین نے قبضہ کے بعد سندھی کو بیاز بین دوسر می زبین کے معاہ ضے بیں وے اس انواکو یا کہ انہوں نے بیان دوسر می زبین کے معاہ ضے بیں وے اس انواکو کی کہ انہوں نے بیان دوسر سرے زبین کے بدائی ہونے کے بعد سند کا انہوں نے بدائی ہونے کے بعد مند اند کورہ دوسر سندھی کی ملک تاریخ بی اور بی کھس ہونے کے بعد مند اند کورہ زبین پر سندھی کی ملک تاریخ بوگی ہے۔

"وأما حكمه فندوت المملك في المبع للمشتري وفي التمل للنابع إذا كان البع الدراطيقة الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت) (وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كناب البيوع، الناب الأول في تعربف البيع الح ٣٠، رشيديه) روكدا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب شرابط البيع أبواع اربعة ٣٠٠٠، سعيد) بذر بعد مقدمه نبط ثبوت پیش کرے اپنے مکان میں شامل کرنا جا کرنہیں۔

حضرت نبی کریم صلی امتدت کی مدیبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض آ دمی یا تیں خوب بن کراینادعوی ثابت َ ر دیتا ہے، پس اَ مرسی کی نعط بیانی کے بعد اس کے حق میں فیصلہ کر دوں ، جو کہ در حقیقت اس کا حق نہیں ہے تو وہ ۔ ' گ کا تکڑا ہے، اس کو ہر گزنہیں بینا جا ہے۔ مشکوۃ شریف،ص ۳۲۷ (۱) میں بیرحدیث موجود ہے، اس لئے دوسرے کا مکان لینے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے ،لیکن اگر زید نے خود حجبوٹ نہیں مکھوایا ، بلکہ سرکاری نقشہ میں اندراج ہوئروہ زیدکول گئی ،تووہ ملک زید ہوگئی (۲) فقط والتداعلم ۔ حرره العبرمجمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند،۲۲/۱۰/۸۷ ضه

۲۲۵

公公公公公

(١) "عن أه سندمة رصبي الله تبعيالي عنها، أن رسول الله صنى الله تعالى عليه وسلم قال. "إنما أنا بشو، و الكبه تحتصمون إليّ ولعل بعصكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقصي له على بحو ما أسمع فيه، فيمس قنصيبت لله بشيء من حتق أحينه فبلا يأحديه، فإنما أقطع له قطعة من البار" متفق عليه (مشكاة المصابيح، كناب الإمارة والعصاء، باب الأقصية والشهادات ٣ ٢٤، قديمي)

روصحيح مسلم، كتاب الأقصية، باب بيان أن حكم الحاكم لايغير الباطن، ص ٥٥٩، دار السلام) روسس اس ماحة، الواب الأحكاد، باب قصية الحاكم لاتحل حراماً ولا تحرم حلالاً، ص ١٣٣١، دارالسلام) (۲) ندکورہ صورت میں بیاز مین حکومت کی طرف ہے زید کو بہہ ہوگی اور بہہ میں قبضہ کے بعد موہوب بہریرموہوب لہ کی ملک ٹا بت ہوجاتی ہے۔

"يمملك الموهوب له الموهوب بالقبض". رشرح المحلة لسليم رستم بار، كتاب الهبة. الناب التالث في أحكاه الهنة، رقم المادة ١٨١١ ٣٧٣، مكتبه حنفيه كوثنه)

"لايحور الهنة إلا مقوصاً، والمراد بفي الملك، لأن الحواز بدويه ثابت". (الهداية، كتاب الهبة: ١/٢، ٢٨، شركة علميه ملتان)

> (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الهية: ٣ / ١ ٩ ٣، مكتبه غفاريه كوئثه) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الهبه: ٩/٦، دارالكتب العملية بيروت)

# كتاب البيوع باب البيع الصحيح (رَجْ مِحْ كابيان)

### نابالغ بجول كاخر يدوفروشت كرنا

مسوال[۱۱۰۲۱]: دیباتوں میں جودکا نیں ہیں،ان پرسب ہی متم کے چھوٹے بڑے بچ لین دین کرتے ہیں،مسلدیہ ہے کہ بچ کے لئے بالغ ہونا ضروری ہے یانہیں؟ جائز ہے یا ناجائز؟ تکم شرع سے مطلع فرمائیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نابالغ بچاگراپے ولی کی اجازت سے خرید وفروخت کرتے ہیں ،تو درست ہے(۱)۔فقط واللّہ تعی کی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۸/۹/۱۸ھ۔ الجواب سے جندہ نظام الدین ، دار العلوم دیو بند، ۱۸/۹/۱۸ھ۔

(١) "ومن البيع الموقوف، بيع الصي المحجور الذي يعقل البيع والشراء، يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة والده، أو وصيم أو جده، أو القاضي". (الفتاوئ العالمكبرية، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف وبيع أحد الشريكين: ١٥٣/٣ م رشيديه)

"وليس من شرائط العاقد البلوغ، فانعقد بيع الصبي وشراؤه موقوفاً على إجازة وليه". (البحرالوائق، كتاب البيع: ٣٣٣/٥، رشيديه)

(وكلاً في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، فصل في البيع الموقوف ١ / ٢ ٤ ا ، رشيديه)

### نابالغ سيخر بيروفر وخت كامعامله كرنا

سوال[١١٠٢٢]: تابالغ بچه يخريد وفروخت كرسكة جي يانبيس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جونا بالغ بچنز بد دفر وخت کو بھتا ہوا دراس کے دلی کی طرف سے اجازت ہو، اس سے خرید وفروخت درست ہے (۱)۔ واللہ نتعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۹۲/۳/۹ ھ۔

# م کھوے کی اپنے

سے وال[۱۱۰۲۳]: کیافرماتے ہیں علائے دین اس بارے میں کہ پچھوا فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟اگرنا جائز ہےاور پھر بھی کسی نے فروخت کر دیا،تو اس کانٹمن (قیمت) کیا ہوگا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کھوا غیر ماکول اللحم ہے(۲)، گرخنز رکی طرح کلیة محرم انتفاع نہیں، پس اگر اس میں کوئی منفعت

(١) "ومن البيع الموقوف، بيع الصبي المحجور الدي يعقل البيع والشراء، يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة والده، أو وصيم، أو جده، أو القاضي". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف وبيع أحد الشريكين: ١٥٣/٣ ، وشيديه)

"وليس من شرائط العاقد الملوغ، فانعقد بيع الصبي، وشراؤه موقوفاً على إجازة وليه". (البحرالرائق، كتاب البيع: ٣٣٣/٥، رشيديه)

(وكذا في فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، فصل في البيع الموقوف: ٢ / ٢ ٤ ا ، رشيديه)

(۲) "وكذلك ماليس له دم سائل مثل الحية والوزع وسام أبرص وجميع الحشوات وهوام الأرض من الفار والجراد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس وبحوها، ولا حلاف في حرمة هذه الأشياء إلا في الناب، فإنه حلال عند الشافعي رحمه الله تعالى". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الثاني فيما يؤكل من الحيوان ومالا يوكل: ٢٨٩/٥، رشيديه)

ے تواس کی بیچ جائز ہے، جیسے کلب، فہدوغیرہ کی بیٹے جائز ہے اور شن کا استعمال کرنا درست ہے۔ قال الشامی: ۱۱/۶، نعمانیہ:

بعد نقل العبارات "ونقل السائحاني عن الهندية: ويحوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير، وهو المحتر. قال الحصكفي: والحاص أن حواز البيع يدور مع حل الانتفاع، مجتبى واعتمده المصنف"(١). فقط والشاتعالى المملم

حرره العبرمحمود غفرله ، دارالعلوم ديوبند ،۱۲/۱/۱۳ هـ الجواب ميح : العبد نظام الدين ، دارالعلوم ديوبند ،۱۳/۱/۱۳ هـ

### لومزی مینڈک وغیرہ کی بیع

سے وال[۱۱۰۲۴]: لومڑی مینڈک اور کھٹس ، بال وغیرہ کا خرید وفروخت کرنا اوراس مدنی ہے اپنا گذران کرنا ، شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### لومڑی کی کھال د باغت وے کر کام میں لائی جاتی ہے،اس کی تجارت جائز ہے (۲)،مینڈک کی کوئی

"لا يتوكل ذوناب ومحلب من السبع والصبع والصب والزنبور والسلحفاة والحشرات".
 (كنز الدقائق، كتاب الدبائح، فصل فيما يحل أكنه وما لايحل، ص ١٩ ٣ حقايه)
 (وكذا في ردالمحتار، كتاب الذبائح: ٣٠٣/٦، سعيد)

(١) (الدرالمحتار مع ردالمحتار ، كتاب البيوع ، باب البيع الفاسد ٥ ٢٩ ، سعيد)

"وفي السوازل: ويحوز بيع الحيات إدا كان ينتفع بها في الأدوية، وإن كان لاينتفع بها لا يجور، والمصحيح: أنه يحوز بيع كل شيء ينتفع به، كدا في التاتار حابية" (الصاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجور بيعه ومالا يحوز، الفصل الرابع في بيع الحيوابات ٣٠١١، رشيديه) (وكذ في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد ٣٠١٠، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢٠١١، ١٢٨، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢٠١١، ١٢٨، رشيديه)

چیز جو نزطور پراستعالی کی جاتی ہو، قواس کی تجارت بھی درست ہے(۱)، یمی حال کھٹل کا ہے(۲)، لیکن بیذ بمن میں رہے کہ مردار (مرے ہوئے) جانور کی بیتے جائز نہیں، بلکہ بیا بیچ باطل ہے(۳)، جو نوروں کے بال بھی کام میں آتے ہیں، ان کی تنجارت بھی درست ہے(۴)، البتدان ن کے بال بیچنا اور خرید نا بالکل جائز نہیں، بیداس کے احترام کے خلاف ہے(۵)، خزیر نجس العین ہے(۱)۔ فقط واللہ تنا کی العام۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العموم و یو بند، ۲۹، ۱۰ و ۳۶ ھے۔

= شرعاً. فكان مالاً" (بدائع الصمائع، كتاب اليوع ٢ ٥٥٣، دار الكتب العلمية بيروت)

"(وجلد المبئة قبل الديغ) أي له يحزيبعه (وبعده يناع وينتفع به) ولحوم السباع، وشحومها، وحلودها بعد الركاة، كحلود الميتة بعد الديغ، فبحور بيعها" (البحر الرائق، كتاب الموع، باب الميع الفاسد: ١٣٣/١، رشيديه)

"و بيع حلود الميتات باطل، إدا له تكن مدبوحة أو مدبوعة" (فتاوى قاصي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كناب اليوع، فصل في البيع الفاسد ٢ ١٣٣١، رشيديه)

(١) "الحاصل أن حوار البيع يدور مع حل الانتفاع" (الدرالمنتقى مع محمع الأنهر، كناف النيوع، باب البيع القاسد: ٨٣/٣، مكتبه غفاريه كوئته)

"يبحور بيع النحيات إذا كنان ينتلفع بها للأدوية، وما حار الانتفاع بجدده أو عظمه أي من حيوانات البحر او عيرها" (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع القاسد ١٨٠٥، سعيد)

"والصحيح أنه يحوز بيع كل شيء ينقع نه وبحور بيع حميع الحيوانات سوى الخبرير، وهو المحتار" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب اليوع، الباب التاسع فيما يحوز بيعه ومالايحوز، الفصل الرابع في بيع الحيوانات: ٣/٣ ١ ، وشيديه)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) "فقول البع بالمنة والدم باطل". (الهداية، كتاب البوع، باب البع الناسد ٣ ٩ ، شركت عدميه ملتان)

"ولايحور بيع الحر والحمر والحرير والمينة، كدا في النهديب". (الفاوى العالمكيرية،
كتاب البوع، الباب الباسع فيما يحور بيعه وما لايحور، الفصل الحامس في بيع المحرم الصيد وفي بيع
المحرمات: ٣/٢ ، وشيديه)

روكذا في الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٥/٥، سعيد، ....... . ... . . . . =

# زمین کی بیج ہونے کے بعدرجشری نہونے کی وجہسے بیچ کی واپسی کا عکم

سدوال[1010]: عبدالحميد خال نے مجمد عاشق ايك زمين كا ساڑھے چارسور و پهيديس سوداكيا،
وہ زمين اس كى الميد كي تقى، بحيثيت شوہريه معاملہ كيا، مجمد عاشق خال كومجد ميں نمازيوں كے سامنے رو پيدادا كئے
ہيں اور زمين پر قبضہ كرليا اور با قاعدہ رجسڑى كے لئے اس كوعبدالحميد خال كہتا رہا، مگر اس نے كہا كہر ديں گے،
ہم تمہدا ہے واپس نہيں ليتے، كى سال كے بعداس نے زمين دوسرے كے ہاتھ فروخت كر ڈالى اور چك
ہدى كے دوران پچھ پر قبضہ كرليا اور مشترى كوجواب ديتا ہے كہتم نے بہت عرصه اس سے فائدہ اٹھايا ہے، البندا اس
ہائع كے متعدق كيا تكم ہے؟ اس نے ندرو پيدواپس كيا اور زمين بھى چھين لى، آپ تھم شرع مے مطلع فرمائيں۔
الحواب حامداً و مصلياً:

جب زمین کا معامد نیج کا مکمل ہو گیا اور قیمت بھی ادا کر دی گئی اور مشتری نے زمین پر قبضہ بھی کر لیا تو محض رجسٹری نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ میں کوئی کی نہیں رہی (۱) ، پھر با کئع کو زمین واپس جھینے کا کوئی حق نہیں

= (٣) راجع رقم الحاشية: ١

(۵) "(وشعر الإنسان والانتفاع به) أي: لم يحز بيعه والانتفاع به؛ لأن الادمى مكرم غير متبذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً متبذلاً" (البحرالوائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ١٣٣/١، رشيديه) ". لا يحوذ من من من من من الانسان الناسان من المناسان من المناسان من المناسان من المناسان المناسان من المناسان المناسان من المناسان من المناسان من المناسان من المناسان من المناسان من المناسان المناسان من المناسان ا

"ولايمجوز بيع شعور الإنسان" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه ومالا يجوز، الفصل الخامس الخ: ١١٥/٣ ، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد· ٥٨/٥، سعيد)

(۲) "(وشعر الخنزير) لكونه نجس العين كأصله". (البحرالرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ۱۳۲/۲ ، رشيديه) "

"بخلاف الحيزير؛ لأنه نجس العين". (الهداية، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ومالا يجوز به: ١/١، شركت علميه ملتان)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥/٥ ا ٤، سعيد)

(١) "وأما حكمه فثبوت الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً". (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

رہا، بائع اپنی اس حرکت کی وجہ سے غاصب اور ظالم ہے(۱)، اس کے ذمہ لازم ہے کہ زمین مشتری کے حوالہ کردے(۲) یا اگر وہ رضا مند ہو، تو اس کی قیمت دے دے، ورنداس کا وبال دنیا میں بھگتے گا اور آخرت میں بھی۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند. الجواب سيح : بنده نظام الدين، دارالعلوم د بوبند.

# كسى چيز كونشطول پرخريدنے كاحكم

#### سهوال[۱۱۰۲۱]: کیچه د کاندارسائیل ،سلائی مشین ،انجن وغیر و قسطول پرفر و خت کرتے ہیں اور

= (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٢/٣، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة: ٣/٣٠٥، سعيد)

(۱) "(اعلم) بأن الاغتصاب أخذ مال الغير بما هو عدوان من الأسباب ثم هو فعل محرم، لأنه عدوان وظلم، وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مكم ﴾ (النساء ۲۹) وقال عليه السلام: "سباب المسلم فسق، وقتاله كفر، وحرمة ماله كحرمة نفسه" (المبسوط للسرخسي، كتاب الغصب: ۲ (جزء: ۱۱)، ص: ۵۲، ۵۳، مكتبه غفاريه كوئله)

"وركنه: إزالة اليد المحقة، وإثبات اليد المبطلة وصفته: أنه حرام محرم على الغاصب ذلك". (البحرالوائق، كتاب الغصب: ٩١/٨ ، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الغصب: ١/١٤١-١٤١، سعيد)

(٢) "(وحكمه: الإثم لمن علم أنه مال الغير، ورد العين قائمة والغرم هالكة )". (الدر المختار،
 كتاب الغصب: ١/٩/١، ١٥٠٠، صعيد)

"وحكمه: وحوب رد المغصوب إن كان قائماً، ومثله إن كان هالكاً، أو قيمته" (البحر الرائق، كتاب الغصب: ١٩٢/٨ ، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب العصب، الباب الأول في تفسير الغصب وشرطه وحكمه الخ: ١٩/٥ ، ١١، شيديه) اس کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ اکثر سورو پید کی قسط ہوتی ہے اور دوسال تک دس رو پیدیا ہانہ حساب سے وصول کرتے ہیں ، تو اس طریقہ ہے وہ ایک سال میں ایک سوجیس رو پے ہوجاتے ہیں ، نفتدا گرخریدا جائے ، تو ایک سورو پے ہیں اور قسط وارا یک سوجیس رو پے دیٹا پڑتا ہے ، میہ جائز ہے یا نہیں ؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

نفذاوراوهارکی قیمت میں عمو مافرق ہوتا ہی ہے، اس میں مضا کفتہیں (۱) ہمراییا نہ ہوکہ کسی قسط کے وقت پرادا نہ ہونے کی صورت میں اس کی چیز، سائکل مشین وغیرہ کی واپسی ہوجائے اور اداشدہ رقم بھی صبط ہوجائے کہ بیٹا جائے کہ اللہ بیٹ مارالعلوم دیو بند، الم میں مارالعلوم دیو بند، الم میں مارالعلوم دیو بند۔

# مبیع کی قیمت بردها کرفشطوں پر بیچنا

### سوال[١١٠٢]: كاشت كرنے والوں كے لئے ٹريكٹر بے انتہا ضرورت كى چيز بن كيا ہے اور بيد

(١) "لأن للأجل شبها بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل". (الهداية، كتاب البيوع، باب التولية والمرابحة: ٢/٣)، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وجامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في بيعتين في بيعة: ١ /٢٣٣، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ١٣٢/٥، سعيد)

(٢) "قوله: (لا بأحد مال في مذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأحد الممال، وعندهما وباقي الأثمة الايجوز، ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف، قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس، فيأكلونه إد لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام، ثم نسح. والحاصل: أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال" (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير: ٣/ ٢١، ٢٢، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الحدود، فصل في التعزير: ٢٨/٥، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الحدود، باب التعزير: ١/٢، دار المعرفة بيروت)

چیز بازاروں میں نہیں ملتی ہے، بلکہ عالمی بنک سے ٹریکٹر ملتا ہے، جس کی شکل بیہ ہے کہ عالمی بنک خریدار کی سہولت کے لئے ٹریکٹر کی رقم کے کئی ہفتہ متعین کردیتی ہے، جس میں خریدار کو متعینہ ہفتہ میں لون کے ساتھ رقم دینی پڑتی ہے، تواس سوال میں قابل طلب دو چیزیں ہیں:

ا عالمی بنک سے ٹریکٹر ندکورہ شکل کے ساتھ خرید سکتے ہیں یانہیں؟

۲ اون سود ہے یا سود کی کوئی شم ہے یا سود نہیں ہے ، جو حقیقت ہو بیان فر مادیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... فريد سكته بين (۱) \_

۲ نقذ کے اعتبارے اوصار کی قیمت عامۃ کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس طرح قیمت تجویز کرلی جائے کہ اتی منسطوں میں پوری قیمت اوا کی جائے گی اور جر قسط کی رقم اتنی ہوگی ، جو کہ نفتہ سے پچھ زیادہ ہے، اس زیادتی کا مام نون ہے ، یہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے سودنہیں ، عالمی بنک جونام جا ہے تجویز کرے ، احکام شرعی اس کے تابع نہیں (۲) ۔ فقط واللہ نقالی اعلم۔

حرره العبيرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۹/۱۱/۱۹ هه\_

# كورنمنث سے نيلام برز مين خريدنا

سے وال[۱۱۰۲۸]: برکے دادازید نے عمر وکو (جوکہ سلم کا دادا ہوتا ہے) مستعارز مین برائے رہائش دے دی تھی ،اور بہ طے ہوگیا تھا کہ بوقتِ ضرورت واپس لے لی جائے گی ،البذاعمر وکی اولا داس رقبہ میں

(۱) "وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بعشرين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيشة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منها". (جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماحاء في الهي عن بيعتين في بيعة: ١/٢٣٣، سعيد)
"لأن للأجل شبها بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأحل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة

بالحقيقة" (الهداية، كتاب البيوع، باب التولية والمرابحة: ٢/٣ ٤، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ٢/٥ ، معيد) (٢) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

الجواب حامداً ومصلياً:

۱۹۴۷ء تک زندہ رہی، چر ہنگامی حالات ہے اثر انداز ہوکر پاکستان ججرت کر گئے، لہذا عمر و کی اولاد میں سے صرف ایک آوی ، پینی مسلم یبال پررہ گیا، جو کداس رقبہ میں ہے اپنے حصہ پر قابض ہے، گورنمنٹ نے مسلم کے حصہ کے ملاوہ ہاتی حصہ کومتر و کر قرار دے دیا، معیر ، یعنی زید کا پوتا مع پورے گران کے یہیں پر موجود ہے، اگر چر رقبہ مستعارتی، مگر گورنمنٹ نے موقع پر خالی پاکر کسٹو ٹینٹ میں داخل کر دیا اور پھراس کو ۱۹۴۷ء میں خلام کی بوقت خلامی فریقین حاضر تھے، یعنی مسلم و بکر نے خوب حوصلہ کے ساتھ ہوئی لگائی، مگر بکر نے مسلم سے زیادہ کیا، ہوقت خلامی فریقین حاضر تھے، یعنی مسلم و بکر نے خوب حوصلہ کے ساتھ ہوئی لگائی، مگر بکر نے مسلم سے زیادہ کیا، ہوقت کا کراس رقبہ کو فرید لیا۔

اب مسلم ہے کہتا ہے اب تمہارے لئے اس کا خرید نا جا ئز نہیں ، چونکد میرے باپ دا دااس رقبہ میں رہے ہے ہے ہیں ، بیر کہتا ہے کہ تمہارے لئے اس کا خرید نا جا ئز نہیں ، بیر قبہ میر امورو ٹی ہے ، لبغدا میں حق پر بهوں ، مسلم پڑونکہ پہلے ہے کچھ رقبہ پر قابض تھا ، اس نے قبضہ کو بدستور رکھتے ہوئے مقدمہ دائر کردیا ، لیکن بکر نے عدالت میں کا نفذی کا رروائی کے امتبارے اس کا دخل اور قبضہ بھی سرکا رہے وصول کرلیا ، گرمسلم پھر بھی یہی کہت عدالت میں کا نفذی کا رروائی کے امتبارے اس کا دخل اور قبضہ بھی سرکا رہے وصول کرلیا ، گرمسلم پھر بھی یہی کہت ہے کہ بکر کا اس رقبہ پر قبضہ کرنا اور خرید نا مطلقا جا ئز نہیں ، آپ شریعت کی روشنی میں فیصلہ فر ، دیں۔

جب گورنمنٹ نے اس پراستیلاء کر کے ، لکانہ قبضہ کرلی ، پھراس کو نیل م کردیا تو جس نے اس کوخریداوہ ، لک ہوگا ، پہلی ملک اور قبضہ کا اب اعتبار نہیں ہوگا (1) ۔ فقط والقد تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود خفر لہ، دارالعلوم دیوبند ، ۱۳۲ / ۸۹ سے۔ الجواب سیح نبندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳ سم ۸۹ سے۔

(١) "وإن غلبو عملي أموالما وأحرزوها بدارهم ملكوها" (الدرالمحتار، كتاب الحهاد. باب استيلاء الكفار: ٣/٠/١، سعيد)

"وأما حكمه: فثيوت المملك في المبيع للمشتري، وفي النم للنائع، إذا كان البع باتاً"
رحاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب البيوع. ٣ م، دارالمعرفة بيروت)
(وكدا في تبيين الحقائق، كتاب السير، باب استيلاء الكفار ٣ ١٢٣، دارالكنب العلمية بيروت)
روكدا في محمع الأبهر، كتاب السير، باب استيلاء الكفار ٣ ٢٣٢، مكته عقاربه كوننه)

# قیمت میں پیسے کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی دینے کا مطالبہ کرنا

سسوال[۱۱۰۲۹]: ایک شخص نے آم یا کوئی دوسراباغ بیچے وفت باغ کی بہار لینے والے ہے ہے کہا کہ میں مثلاً: دو ہزار روپے لوں گا اور ۵/من آم لوں گا ، تو کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ جس میں جنس لیما درست ہو؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگر۵/من آم کی صفات الیی طرح بیان کردگ گئیں کہ کوئی خلجان نہیں رہا ہے اور بیشرط نہ کی گئی کہ اس باغ کے یہ فلال درخت کے ہول گے، بلکہ خرید نے والے کو اختیار ہے کہ وہ بازار سے خرید کروے وے توبیہ معاملہ اس طرح درست ہے، بید۵/من آم مشتی نہیں، بلکہ جزوثمن ہیں (۱) ۔ فقط وائڈ تع کی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم و بوبٹر، ۲۰/۵/۱۳۱۵۔

# تالاب کے یانی کی سے

سوال[۱۱۰۳]: یبال تقریباً برایک کے پاس تالاب ہوتے ہیں اور ان تالا بوں کے قرب وجوار میں نہیں ہوتی ہیں اور ان تالا بوں کے قرب وجوار میں کھیتی باڑی کرنے کے لئے پانی کی ضرورت پر تی ہے، زمین والا تالاب کا پانی پوراجو کہ تالاب میں موجود ہے، تالاب والے سے خرید لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ بھیج مجبول تو نہیں ہے؟

(۱) "صورة قفيز الطحان: أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحيطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها، أو يستأجر إنساناً ليطحن له الحنطة بصف دقيقها، أو بلثه، أو ما أشبه ذلك، فذلك فاسد، والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز: أن يشترط صاحب الحيطة قفيزاً من الدقيق الجيد، ولم يقل من هذه المحنطة، أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الحيد؛ لأن الدقيق إذا لم يكن مضافاً إلى حيطة بعينها يجب في الذمة والأجر، كما يجوز أن يكون مشار إليه، يجوز أن يكون ديناً في الذمة ثم إذا جاز، يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحيطة إن شاء، كذا في المحيط". (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الإجارة، يبحوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحيطة إن شاء، كذا في المحيط". (الفتاوي العالمكبرية، كتاب الإجارة، الفصل الثالث في قفيز الطحان الخ: ٣/٣٣/٣، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار - كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٥٢/٥، ٥٥، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٨/١، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر گرشا کھود کرتالاب بنایا گیا اور پانی کواس میں محفوظ رکھا گیا ،اس کی حف ظت اور نگرانی کی گئی ، تو جس قدر پانی تالاب میں سامنے موجود ہے ،اس کی بیچ درست ہے (۱) ،اگر چداس کی مقدار معلوم نہ ہو، مشار الیہ جب سامنے ہو، تو اس کی مقدار معلوم ہونا ضروری نہیں ہے ، جب کہ اس کی کل کی بیچ بصفقۂ واحدۃ کی جائے ہو، تقط والتداعم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، وارالعلوم ديوبند

# تالاب ہے چھلی پکڑ کرفروخت کرنا

## سوال[۱۱۰۳]: زیدنے ایک تالاب گرخنت ہے دی سال کے لئے خرید ااور اس میں ہے مجھلی

(١) "وأما بيع ماء حمعه الإنسان في حوصه، ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح كتاب الشرب. أن النحوص إذا كان منحصصا أو كان النحوص من نجاس أو صفرة جاز البيع على كل حال، وكأنه جعل صاحب النحوص منحرراً لماء بحعله في حوضه، ولكن يشترط أن ينقطع الجري، حتى لا ينختلط النمينع بغير النمينع" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الناسع فيما يحوز بيعه ومالا يجوز، الفصل السابع في بيع الماء والمجمد: ٣١/٣؛ وشيديه)

(وكدا في إعلاء السنن، كتاب البيوع، بيع الماء والكلاء: ٣٤, ١٣١ ا، إدارة القرآن كراچي)

روكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: صاحب البئر لا يملك الماء: ١٢,٥ ، سعيد) (٢) "قال: والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جوار البيع، لأن بالإشارة كفاية في التعريف، وحهالة الوصف فيه لاتفضي إلى المنارعة" (الهداية، كتاب البيوع. ٢٠/٣، مكتبه شركت علميه)

"قال رحمه الله تعالى (والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها) الأعواض المشار إليها ثمساً كانت أو مثما لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في حواز البيع، لأن بالإشارة كفاية في التعريف المافي للحهالة المفصية إلى المازعة المابعة من التسليم والتسلم الذين أو حبهما عقد البيع، فإن حهالة الوصف لا تفصي إلى المارعة، لوحود ماهو أقوى منه في التعريف". (شرح العاية على هامش فتح القدير، كتاب البيوع: ٢ / ٢٥٩، ٥ ٢٠٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في فنح القدير، كتاب البوع. ٢٥٩١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

پڑ کربازار میں فروخت کرتے ہیں ، تو کیا پیشر عادرست ہے؟ لیعنی خاص مجھل پڑنے کے لئے تالا بخریدا۔ الجواب حامداً ومصلیاً:

جومچھی خود بیدا ہو، اس کوفر وخت کرنا بغیر اس کو پکڑے ہوئے شرعاً درست نہیں (۱) اور اس مقصد کے لئے تالا ب کراپیر پرلین بھی درست نہیں ، لیکن اگر مجھلی کا بیجاس میں ڈال کر پرورش کی جائے ، تو اس پر پابندی عائد کر دینا کہ کوئی اور شخص نہ پکڑ نے پائے ، درست ہے، اسی طرح اگر تالا ب کراپیہ پر نیا اور اس میں نیج ڈالا، چھلی کی تربیت اور پرورش کی ، پھر پکڑ کرفر و خت کیا تو اس کا سے پکڑ نا اور فر وخت کرنا سب درست ہے (۲) ۔ فقط والقد تع الی اعلم ۔

حرر ہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم و یو بند ، ۷ / ۲۰۰۸ اھ۔

# درخت کی بیج اوراس سے اگنے والی شاخوں کا تھم

سے وال [۱۰۳۲]: زندہ درخت بغیرزمین کے زید نے کرکوفر وخت کیا، کمرع صدر درازے اس پر
ق بض ہے، اس درخت سے کنٹریال وغیرہ زید ہی لیت رہا ہے۔ مذکورہ صورت میں دریافت کرنا ہے کہ زندہ
درخت کا بغیرزمین کے بیچنا اور اس کو بائع کی زمین پراس طرح عرصہ تک رکھ کرکٹزیال حاصل کرنا کہ ٹی ٹی شاخ
اور اصل درخت کا بڑھن جوعند البیع مجبول تھ، اس کا حاصل کرنا جا تزہے یا نہیں؟

(١) "(والسمك قبل الصيد) أي لم يحز يعه لكونه باع مالايملكه، فيكون باطلاً" (البحرالرائق. كتاب البيع، البيع الفاصد: ١١٩/٢، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كباب اليوع، باب البيع الفاسد ٢٠٠٥، سعيد)

(وكذا في الدرر والعرر، كتاب البيوع، ماب البع القاسد ٢ مدا مر محمد كتب حامه كراجي) (٢) "والمحاصل كما في الفتح أمه إذا دحل السمك في حضرة، فإما أن يعدها لذلك أو لا ففي الاول يملكه، وليس لأحد أحده، ثم إن أمكن أحده بلا حمة حاربيعه وفي التابي لايملكه فلا يحور لعده الملك، وليس لأحد أحده، ثم إن أمكن أحده بلا حمة حاربيعه وفي التابي لايملكه فلا يحور لعده الملك، إلا أن يسد الحطيرة إذا دحل فحيئذ يملكه وإن لم يعدها لذلك، لكمه أحده، وارسله فيه ملكه". (ودالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاصد: ١٤/٥، معيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، البيع الفاسد: ٩/٦ ١ ١ ، رشيديه)

روكدا في الدرر والعرر، كتاب لبيرع، باب النبع القاسد ٢٠٠٠ . مير محمد كتب حابه كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

درخت اگر کائے کے لئے فروخت کیا گیا اور مشتری کا مقصود بھی کائن بی ہے، تواس کے ذمہ مازم ہے کہ اپنا درخت کاٹ کر بائع کی زمین کو خالی کردے (۱)، اگر برقر ارر بنے کے لئے بھٹے بونی ہے یا کوئی تذکرہ بی نہیں آ یا ہے کہ بین تھطع کے لئے ہو ارر کھنے کے لئے ، توان دونوں صور تول میں درخت کا جو حصہ زمین کے اندر ہے، وہ بھی ملک مشتری بوگا اور اس کی جڑ ہے متصل زمین کا حصہ بھی ملک مشتری بوگا، اگر درخت کا بولوئی حصہ بھی ملک مشتری بوگا اور اس کی جڑ ہے متصل زمین کا حصہ بھی ملک مشتری کی معک بوگا۔ بولوئی حصہ کا اللہ کا باور کھرا گے آ یا تو وہ نیا آگا ہوا حصہ مشتری کی معک بوگا۔

"اشترى شجرة للقلع، يؤمر بقلعها بعروقها، وليس له حفر الأرض إسى انتها، العروق، س يقنعها عنى العادة، إلا أن شرط سائع القتنع عنى وحد الأرض، فإن قطعها أو قنعها فست مكانها أحرى، فسائت سائع، يلا يد قتنع من أعلاها فهو للمشتري" (سراج).

"ولو اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو للقرار، قال أبويوسف رحمه الله تعالى: لا يحلك أرضها، وأدخل محمد ماتحتها، وهو المختار، وإن اشترى ها لمقبطع لا تدحل الأرض اتفاقاً، وإل لفرار مدحل تفاقاً ه" ودالمحتار نعمانيه: ٤/٣٨/٤).

(۱) "واعلم بأن شراء الشحر لايخلو من ثلاثة أوحه، إما أن يشتريها للقلع بدول الأرص، وفي هد الوجه يؤمر المشتري بقلعها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الماب الحامس فيما يدحل تبحت البيع مل عير دكره صريحاً ومالايدحل، الفصل الثاني فيما يدخل في بيع الأراضي والكروم ٣٥٣، رشيديه)

"اشتىرى شحرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها". (ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل فيما يدحل في البيع تبعاً ومالايدخل، مطلب في بيع الثمر والررع والشحر مقصوداً ٣٠٥٥، سعيد)

ركدا في المحر الرائق، كناب الميع، فصل يدحل المناء والمفاتيح في بيع الدار ٥ ٣٩، رشيديه) (٢) (ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل فيما يدحل في البيع تبعاً ومالا يدحل، مطلب في بيع النمر والزرع والشجر مقصوداً: ٥٥٣/٣، ٥٥٥، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب البيع، فصل يدحل البناء والمهاتيج في بيع الدار ٢٩١٠، ٣٩٢، وشبديه) =

صورت مسئولہ میں جب درخت زندہ فروخت کیا گیااور بیشر طنہیں گی گئی، کہاس کو کا ٹ لیا جائے، نہ مشتری نے کہا کہ میں کا شنے کے لئے خرید تا ہوں، تو اس پرجس قد راور جوشاخیں پیدا ہوں، تو وہ سب مشتری کی ملک ہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ ملک ہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و بو بند۔

# سودے بچنے کے لئے اصل قیمت سے زائد پر بیجنا

سے وال [۱۱۰۳]: ہمارے بیہاں بازار کاعرف ہیے کہ ہمآ ڈھت دار کاطریق جدا جدا ہے، کوئی مزدور، کاریگراور بالنع بھی ہے جہ قیمت اس کونقہ نہیں معے گی، نیز ہمآ ڈھت دار کاطریق جدا جدا ہے، کوئی پندرہ بیس دن کے بعد قیمت بصورت نقر چکا دیتا ہے، کوئی پکھ نقد دیتا ہے اور پکھ کے بدلے سوت دیتا ہے، کوئی کل کاسوت دیتا ہے، ہوئی معلوم کل کاسوت دیتا ہے، ہیتمام تفصیلات قریب قریب قریب فی الجملہ تمام کاریگروں کو ہمآ ڈھت دار کے بارے میں معلوم رہتی ہیں، مزدور چاہے طوعاً چاہے کر ہا مگر معاملہ اسی طریقہ سے رکھتے ہیں اور لین دین جری رہتا ہے، لیکن جو لوگ نقد کے بجائے سوت دیتے ہیں، وہ پکھا ہے من گھڑت اصول کے مطابق سوت کواصل بازار سے دو تین رو پیر بردھا کردیتے ہیں، یعنی اگر بازار میں سوت کا بھ وَ ۵۵ رو پیر ہے، تو وہ ۵۱ میا ۵۷ میں دیتے ہیں۔ دریا دنت صدب امریہ ہے کہ بیر قرم جوسوت پر بردھا کر لی گئی ہے، دو کیسی ہے، جب کہ کاریگر جانے ہیں۔

دریافت صب امریہ ہے کہ بیرقم جوسوت پر بڑھا کر لی گئی ہے، وہ کیہی ہے، جب کہ کاریگر ہونے ہیں • کہاس آ ڑھت دار کے بیبال اس طرح کاسلوک کیا جائے گا۔

لطور وضاحت مکررعرض ہے کہ بازار میں بیطرز معاطع کا جزبن گیا ہے اورلوگ اسی طرح طوعاً وکر ہا معاملہ کرتے ہیں ، مذکورہ تفصیل کا خلاصہ بیہ ہے کہ معروف ومروج طریق پرسوت پر ایک دورو پییز اکد لینے والی رقم کا کیا تھم ہے؟ آیاوہ حلال ہے ، مکروہ ہے ، حرام ہے؟

دوسری بات بدور یا فت طلب ہے کہ دوآ دمیوں نے اس طرح کی آ ڑھت کا شرکت میں کاروبارشروع

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع الخ: ٣٥/٣، ٣١، رشيديه) (١) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

<sup>(</sup>۲)'' آ ڑھت' دکان یا کوٹی ، جہاں سوداً سروں کا مال کمیشن لے کر بیچا جاتا ہے۔ دلالی ، دستوری ، ایجنسی ، کمیشن''۔ (فیروز اللغات ،ص: ۱ے، فیروزسنز لاہور)

کیا، پکھدنوں کے بعدایک نے خلاف مروت مجھ کراس طریق عمل کی مخالفت شروع کی ، مگر دوسراا ہے طریقے پر برستور کاربندرہا، پہلا اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ یکا یک شرکت سے جدا ہوج گے ، اس لئے کہ ایس بغیر نقصان عظیم کے ممکن نہیں ، خراسی طرح کارو ، رجلتا رہا، کیکن پکھ دنوں کے بعد جدا گئی تک نوبت پہنچی ، تقسیم کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جتنی رقم خلاف مروت طریق پر لی گئی تھی ، قریب قریب اتنی بی ڈوب بھی گئی، گویا قدرتی نظام نے نوئل برابر کردیا، کیکن کھا تھا علان کرتا رہا کہ ڈھائی برارسوت پر فائدہ ہوا، چنا نچداس سے وہ رقم برایک کو میں ، اب یہ بتا ہے کہ بیرقم فی نفسہ کیسی ہے اور شخص اول کے اعذار کوسا صفر کھ کراس کے قت میں کیسی ہے؟
المجواب حامداً ومصلیاً:

اصل قیمت''نفت''لازم، گربجائے اس نفتہ کے سوت دیتا ہے اور سوت بازاری نرخ سے پچھفرق کے ساتھ دیتا ہے، تو اس کا معاملہ اس فرق کے ساتھ طے کرلینا بھی درست ہے، ناج ئزنبیں (۱) بصورت نثر کت اس تھے کہ اس تھے کہ اللہ تعالیٰ اعلم۔ اس تشم کی رقم ملے تو وہ بھی ناجا ئزنبیں ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۲۳ ھے۔

جواب سیح ہاورتو میں ہیہ ہے کہ کپڑے کی نقتہ قیمت طے ومتعین ہوکر با نُع کوبھی معلوم ہو چکی ہو۔ العبد نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند

# ت پختہ ہوجانے کے بعد بائع کا شرط لگا ٹا

سبوال[۱۱۰۳۴]: عمر نے زید کو بغیر کسی شرط کے زمین فروخت کی ،گررو پید لینے کے بعد عمر زمین ندو ہے کراس میں شرط لگار ہاہے ،عمر کا ایسا شرط لگا ناشر عا کیسا ہے؟

(۱) کیونکہ صورت مسئولہ میں بالکا پٹی چیز کے بدلے میں بطور ٹمن نفذی کے بجائے سوت (اگر چہ بازاری نرخ سے بچھ فرق کے ساتھ ہو) مینے برراضی ہے ادر سوت میں ٹمن بنے کی صلاحیت بھی ہے، لہذا اس طرح معاملہ کرنا جائز ہے.

"إذا باع عبدا بثوب موصوف في الذمة إلى أجل حار ويكون بيعاً في حق العبد" (المحرالرائق، كتاب البيوع: ٣٩٣/٥، وشيديه)

(وكذا في المهر الفائق، كتاب البيوع: ٣٣٣/٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب البيوع: ٢٣٢/١، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بینے کا ایجاب وقبول پختہ ہوجانے کے بعد کوئی شرط لگانا درست نہیں، اب کوئی حق نہیں رہا( ا )۔ فقط وامتد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ويوبند، ۳۱/۱/۱۳۹ هـ-

# نا دارضر ورت مندسے زیادہ نفع لینا

سوال[۱۰۳۵]: ببت ہے لوگ نلدخرید کرجس بھاؤ کا بوتا ہے، اس بھاؤ کا لوگوں کودے دیے میں اور فصل کے آئے پرجس بھاؤ کا بوتا ہے، اس سے لے لیتے میں، توان کے لئے کیا تھم ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

گاؤل والوں کے ہاتھ غلہ فروخت کرنا، اس وقت کے بھ ؤ کےموافق درست ہے(۴)، ان سے

(۱) بیج پختہ ہوج نے کے بعد ہی ہوئی ہرمشتری کا ملک ٹابت ہوگیا اب بائع کواس میں کسی تئم کے تصرف یا شرط نگانے کا اختیار نہیں ہے۔

"وأما حكمه فنبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً".

(حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

"ولا يسجور التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٣/٣، رشيديه)

(وكذا في القواعد الكلية الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، ص: ٩٢، مير محمد كتب خانه)

(٢) "ومن اشتري شيئاً وأغلى في ثمنه، فباعه مرابحة على ذلك حار، وقال أبويوسف رحمه الله تعالى :

إذا زاد ريادة لا يتعابس الساس فيها، فإني لا أحب أن يبيعه مرابحة، حتى يبين". (الفتاوي العالمكيرية،

كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية: ٣ / ١ ٢ ١ ، رشيديه)

"عن على الناس زمان عصوص يعص الله تعالى عه قال: سيأتي على الناس زمان عصوص يعص المموسر على ما في يديه، ولم يؤمر مذلك، قال الله تعالى. ﴿ ولا تسوا الفضل بينكه ﴾". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب المهي عن بيع المضطر "١/٣٠٦، إدارة القرآن كراچي) وكتاب البيوع، باب في بيع المصطر. ٢٥٢٥، إمداديه)

قیمت لے لی جائے، پھر جب فصل آئے، تو اس وقت کے بھ وُ کے موافق جس طرح برشخص کوخرید نا درست ہے،
اس کو بھی خرید نا درست ہے، جس نے ان کے ہاتھ فروخت کیا تھا، لیکن غلدان کے ہاتھ فروخت کرنا، اس طرح کے مشلاً: دوسورو پے کا غلد فروخت کیا، پھر فصل آنے پر اس غلہ کے عوض اس سے زیادہ وزن لینا درست نہیں (۱)۔
فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۰۱/۰۸هـ الجواب سیح : بنده نظام الدین، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۰۱/۸۸هـ

# مرداري كهال يرنمك لكاكر بيجنا

سوال[۱۱۰۳۱]: مرده مویش کی کھال پرصرف ٹمک ال دینے ہے بیچنا، خرید ناجا کز ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

مردہ مویشی کی کھال پرنمک لگانے ہے اگروہ گلنے مڑنے ہے محفوظ ہوجائے ، تو اس کا خرید نا اور بیچنا درست ہے (۲)۔ واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبنر، ۹۲/۳/۹ھ۔

(١) "عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يداً بيد، فنمن راد أو استنزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء " (صحيح مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: /٢٥، قديمي)

(وجمامع الترملذي، أبواب البيوع، ساب ماجاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، وكراهية التفاضل فيه: ا /٢٣٥، سعيد)

(وكذا في نصب الراية، كتاب البيوع، باب الربا: ٣/٢/٢، حقانيه)

(٢) "(وجلد المينة قبل الدسع) أي: لم يحز بيعه (وبعده يباع وينتفع به) وقيد بالمينة؛ لأن جلد المزكاة يحوز بيعه قبل الدباعة", (البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ١٣٣/١، وشيديه)

"وبيع حملود الميتات باطل، إذا لم تكن مذبوحة أو مدبوعة". (فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، فتمل في البيع الفاسد: ١٣٣/٢، رشيديه)

# محيلي كهال كي خريد وفروخت

سے وال[۱۱۰۳۷]: مردار جانور یعنی شیر چیتا وغیرہ کی تیلی کھال خرید کر پھراس کونمک وغیرہ لگا کر خشک کر کے فروخت کر سکتے ہیں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مردارج نوروں کی تازہ کھال (بغیرد باغت دیئے) خرید ناجا ترنبیں، یہ بیتے باطل ہے، باں!اس کھال کو نمک وغیرہ لگا کرایسا بنالیا جائے کہ وہ گلنے سرئے نے سے محفوظ ہوجائے تو اس کوفروخت کرنا اور خرید ناسب درست ہے، سوائے خزیر کے (۱)۔

# مچھلی تالا ب سے نکال کرملاح کے ہاتھ فروخت کرنا

سے وال [۱۱۰۳۸]: اگر مچھلی نکال کرملاح کے ہاتھ فروخت کر دی جائے تو کوئی شرعی قباحت درکاوٹ تونہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

خور مجھی نکال کرمذاح کے ہاتھ فروخت کردینا درست ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند،۳۳/۱۱/۲۳ ھے۔

( ا ) "(وجلد ميتة قبل الدبغ) لو بالعرض ولو بالثمن فباطل. ولم يفصله ههنا اعتماداً على ماسبق قاله ألواني فليحفط (وبعده) أي الدبغ (يباع) إلا جلد إنسان وخنزير". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: التداوي بلبن النت للرمد قولان: ٢٥/٥، سعيد)

"(وجلد الميتة قبل الدبغ) أي: لم يجز بيعه؛ لأنه غير منتفع به (وبعده يباع وينتفع به)" (البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع القاسد: ١٣٣/١، رشيديه)

(و كذا في الدرر والغرر، كتاب البيوع، البيع الفاسد: ٢ /٢٦ ، مير محمد كتب خانه كراجي) (٢) جب اس نے محچلياں پكر ليس، تو وہ اس كاما لك بوگيا، پھر جس كوچا ہے، جس طرح جا ہے، پچ سكتا ہے۔

<sup>&</sup>quot; رجله مينة قبل الدبغ لو بالعرض ولو بالثمن فباطل، وبعده أي: بعد الدبغ يباع". (الدر المحتار مع ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٢٥/٥، سعيد)

# بادلی ملاح کے ہاتھ مجھلی فروخت کرنا

سوال[۱۰۳۹]: ملاح ہے! یک مشت قیمت طے کر کے روپیہ پچھ پیشگی اور پچھ بعد میں لیاج ئے اور پچھلی نکلوا کر وزن کر کے دے دی جائے ، تو جائز ہے یانہیں؟ جب کہ محنت مجرا ہوتی رہے ، کیا بیصورت ممکن ہے کہ مسلم باد کی ملاح کے ہاتھ کر دی جائے اور ملاح جس طرح جاہے ، پچھلی نکالے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## ملاح سے ایک مشت قیمت طے کر کے پچھ پیشگی رو پیہ بطور بیج نامہ لین بھی درست ہے(۱)، پھر بقیہ

" (قوله: وفسد بيع سمك لم يصد لو بالعرص الح) ظاهره أن الفاسد بيع السمك، وأنه يملك بالقبض" (ردالمحتار مع الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٢٠/٥، سعيد) (وكذا في محمع الأبهر مع ملتقى الأبحر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٢٥٥/٢، دار إحياء التراث العربي بيروت)

روكذا في المعتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يحوز بيعه ومالايحوز، الفصل الرابع في بيع الحيوانات: ١١٣/٣ ١، رشيديه)

"وكل يتصرف في ملكه كيف شاء". رشرح المحلة لسليم رستم بار، الناب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والحيران: ١/٣٥٣، رقم المادة: ١٩٢١، دارالكتب العلمية بيروت)

"لا يسمسع أحد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أضر بغيره ضرراً فاحشاً" (شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والحيران: ١/١٥٤، رقم المادة: 1/١٥٤ ما العلمية بيروت)

(۱) "قوله: نهي عن بيع العربان وروى عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته، ويرد العربان على كل حال، قال ابن عبدالبر ولا يصح ماروي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من إحارته، فإن صح احتمل أنه ينحسب على النائع من الثمن، إن تم البيع، وهذا جائز عند الجميع". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الحرمان: ١٢/١٤، إدارة القرآن كراچى)

"قوله نهي عن بيع العربان وأما العربان الذي لم ينهه عنه فهو: أن يبتاع منه ثوباً، أو غيره بالحيار، فيدفع إليه بعض الثمن محتوماً عليه، إن كان مما لايعرف بعينه على أنه إن رضي كان من الثمن، وإن كره يرجع إليه ذلك، لأنه ليس فيه خطر يمنع صحته" (كشف المغطا عن وحه الموطأ على موطأ =

رو پہیچھلی نکلوا کر دینے پر وصول کر لیا جائے۔

وہ قطعہ زمین جس میں بادلی ہے، ملاح کے ہاتھ فروخت کرنا بھی درست ہے، پھر ملاح کواختیار ہے، وہ مالک ہے، جب جاہے، جس طرح جاہے، اس میں تصرف کرے(۱)، اس سے واپس لینے کاحق نہیں۔ فقط واللہ نتعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند ٢٢٣/١١/٨٨هـ

جواب سیجے ہے اور میہ جورواج ہے کہ مسلم باد لی ملاح کے ہاتھ فروخت کردیتے ہیں، پھر ملاح حسب منشاء محصیاں پکڑ کر فروخت کرتا ہے، یہ درست نہیں، اس لئے کہ اس میں زمین تو فروخت نہیں ہوئی، صرف مخصیال فروخت ہوئی ہیں اور مجھیوں کا اس طرح فروخت کرنا درست نہیں، یہ بیتے مالم یقیض ہوجاتی ہے (۲)۔ فقط واللہ تق الی اعلم۔

بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۴ / ۱۱ / ۸۸ هـ

= الإمام مالك، كتاب البيوع، ص: ٥٦٨، قديمي)

(١) "وكل يتنصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المحلة لسليم رستم بار، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والحيران: ١ ٣٥٣، رقم المادة. ١٩٢، دارالكتب العلمية بيروت)

"لا يسمسع أحد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أضر بغيره ضرراً فاحشاً". (شرح المجلة لسليم رستم بدار، الباب الشالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والحيران ١٥٤١، رقم المادة. 14٤ ا، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكدا في ردالمحتار، باب كتاب القاضي إلى القاصي، مطلب اقتسموا داراً وأراد كل منهم فتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد)

(٢) "(و) فسد (بيع السمك لم يصد)" (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٢٠٠٥، سعيد)
"(و) لا يجور بيع (سمك لم يصد)؛ لأنه بيع مالا يملكه، كما في أكثر الكتب". (مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد. ٥٥/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كنذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب اليوع، الناب التاسع فيما يحوز بيعه ومالايجور، الفصل الرابع في بيع الحيوانات: ١١٣/٣ ، وشيديه)

# اگر بتی مزار پرجلانے کے لئے خریدنا

سوال[۱۱۰۳]: ایک خفس اگربتی، او بان، خوشبوکی تجارت کرتا ہے، اوگ اس سے خرید کردیوی، دیوتا (۱) کے پاس جارت کرتا ہے، اوگ اس سے خرید کردیوی، دیوتا (۱) کے پاس جلاتے ہیں اور جابل مسلمان مزارات پرجلاتے ہیں، ایس حالت میں پیٹھ گندگار ہے یا ہمیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اگریتی اور لو بان کا فروخت کرنا شرعاً جا ئز ہے ، جولوگ اس کوخر بید کرغلط طرح استعمال کریں گے ، وہ خوو اس کے ذمہ دار ہوں گے (۲) \_ فقط والمتد تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم و بوبند \_

# كنے يا آلوكا كھڑا كھيت فروخت كرنا

سے وال [۱۱۰۳]: کسی چیز کااس شرط پرخرید نایا پیچنا، جیسے: گئے کا کھڑا کھیت یا آلو کا کھڑا کھیت، جس کو'' ٹیکا'' کہا جاتا ہے، درست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# ا گرخر بدارکواس چیز کا پوراعلم ہے اورکوئی شرط اس میں خدف شرع نہیں (۳)، تو اس طرح بیچنا اورخرید نا

(۱)'' دیوتا بھگوان کا اوتار ،معصوم ، بھلائی کرنے والا ، تاگ ،سانپ''۔ (فیروز البغات ،ص ۱۳۳۰ ، فیروز سنز لا ہور)

(٢) "لا يكره بيع الجارية المغية، والكبش النطوح، والديك المقاتل، والحمامة الطيارة؛ لأنه ليس عيها منكراً، وإدما الممكر في استعماله المحظور" (تبيين الحقائق، كتاب السير، باب البغاة: ١٩٩/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

"ولا باس بأن يؤاجر المسلم داراً من الذمي يسكها، فإن شرب فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو دخل فيها الخمر، أو عبد فيها الصليب، أو دخل فيها الخناريز لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك؛ لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأحر" (المبسوط للسرخسي، كتاب البيوع، باب الإحارة الفاسدة: ١٦ ٣٣، مكتبه غفاريه كوئته)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب البغاة: ٥/٠٣٠، وشيديه)

(٣) "وأما شرائط الصحة فعامة وحاصه، فالعامة لكل بيع ماهو شرط الانعقاد ومنها: الخلوعن =

درست ہے(۱)، اپی خریدی ہوئی چیز لے کراپنا قبضہ کر لے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۱/۲/۸ ہے۔

# تانبے پیتل وغیرہ کی ادھار ہے کرنا

سوال[۱۱۰۲]: تانبه، پیتل، اوب کاکاروبار او صارخ پدکرفروخت کرنا درست ب یانبیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

> درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر ا۔، دار العلوم دیو بند، ۲۵ ۱۳۰۰/۵ ه۔

= الشرط الماسد" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اليوع، الباب الأول في تعريف البع وركمه وحكمه وأنواعه: ٣ ٣، رشيديه)

> (وكدا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة ٣٥٠٥، سعيد) (وكذا في البحرالرائق، كتاب البيع: ٣٣٦/٥، رشيديه)

(۱) "وفي فتاوى أبي الليث. أرض بين رجلين فيها زرع لهما باع أحدهما نصف الزرع الذي هو نصيبه من غير شريك بدون الأرض فإن كان الزرع مدركاً يحور، وإن كان غير مدرك لايحوز إلا برضا صاحبه باع مطلقاً، أو بشرط القطع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يحور بيعه ومالا يجوز، الفصل الثاني في بيع الثمار وأنزال الكرم والأوراق الخ ١٠٨،٣ ، رشيديه)

"بيع ما أصله غائب وعلم وحوده يحور". (تبقيح الفتاوي الحامدية، كتاب البيوع: ١/١٥١، مكتبه ميمنيه مصر)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب البيوع، فصل يدخل البنا و المفاتيح في بيع الدار ٥٠٣،٥٠ رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٢/٥، سعيد)

ر ٢) "(ويحور البيع شمل حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً) لإطلاق قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ وما بثمن مؤجل بيع". (فتح القدير، كتاب البيوع: ٢٣٢/١، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب البيوع: ١/٣ ٥٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٥ ٢ ٢/٥، رشيديه)

# قانونی تحفظ کے لئے زمین کا دوسرے کے نام کاغذی اندراج کرانا

سے تیارکیا گیا تھا، جس میں مختلف عنوان سے متعدد فرقادی نر مین دار دکاشت کار کے درج ہیں، جس کے دیکھنے سے تیارکیا گیا تھا، جس میں مختلف عنوان سے متعدد فرقادی نر مین دار دکاشت کار کے درج ہیں، جس کے دیکھنے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ زمیندار زمین کا مالک اورای کی ملکیت ہے اور کاشت کار زمین کرایہ پر لے کر کاشت کرتا ہے ، اگر کسی وجہ سے کاشت کار اپنا قبضہ نہ چھوڑ ہے، فالی ہے، اگر کسی وجہ سے کاشت کار اپنا قبضہ نہ چھوڑ ہے، فالی نہ کرے، تواس نے زمین فصب کرایا، یعنی خلاف مرضی زمین دار کے زمین کاشت کاراپنا قبضہ میں رکھے گا، تو اس کی آمدنی پیداوار فصل کاشت کار کے لئے حرام اور نا جائز ہے۔

چونکہ موجودہ زبانہ میں حکومت نے زمینداری ختم کر کے خود زمیندار بھی ہوگئ ہے، پہلے زمین دار پبک تفی ، اب خود حکومت ہے اس فرق ہے تو مسکلہ کی نوعیت نہیں بدلی ، یہ بالکل صحیح ہے، کہ زید نے اپنی زائد زمین تفی ، اب خود حکومت ہے ، کہ زید نے اپنی زائد زمین تا نونی شخفظ کے لئے اپنے خاص لوگوں کے نام کاغذی اندراج کرادیا تھا اور زمین پر اپنا قبضہ وتصرف رکھا اور اس کی آمدنی پیداوار میں فصل خود تصرف کرتا رہا۔

بس يبى اشكال ہے كہ حكومت زميندار ہے، اس كى مرضى كے خلاف زيدا پى زاكد زمين سے فدكوره تدبير سے اپنا تقرف و نفع حاصل كرر ہاہے، زيد كے لئے آمد فى فدكور حرام ناجائز ہے يا حل ل؟ زيد نے جن لوگوں كے نام زمين بركاغذى اندراج كرايا ہے، ان ميں سے اگر كوئى چھوٹ جاوے، اپنے تام فرضى اندراج كى رپورث حكومت كومت كے سائنگ وفتر ميں كروے، تو حكومت فوراً بى زمين فدكورہ صبط كر لے گی۔ يہ پہلے استفتاء ميں واضح كيا جا چكا ہے كہ زبيدكى زمين دارى ختم ہوجانے سے اس كے شرائط بھى زمين دار سے ختم ہو گئے، البذا جو تھم شرعاً ثابت ہو تج رفر ما يا جا ہے۔

محد ما جد على ، بى بى بورواياسورج بور، اعظم كره وبو بى

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حکومت نے جوز مین جس کو دے کراس کوفر وخت کرنے کاحق بھی دے دیا، ظاہر ہے کہ اس کو مالک بنا دیا، ورنہ ملک غیر کا فروخت کرنا تو بے کل ہے (۱)، مالک کی زمین پراگر قانونی استیلاء ہونے والا ہواوروہ دفع

 <sup>(</sup>١) "أما شرائط الانعقاد فأنواع وأن يكون مملوكاً في نفسه، وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه =

استیلاء کی تدبیراختیار کرے، جس ہے اپنی ملک کا تحفظ مطلوب ہو، تو بیمنوع نہیں (۱)، حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالی کے فقاوی موروثی کا شت ناجا کر ہونے کے متعلق ہیں، جن کی بناء پر رفع استیلاء کے مالک ہیں (۲)۔

وبين الدفع والرفع بون ظاهر. ·

والتدسيحا ندتعالي اعلم

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٠/٨ ٩٥/١٥ هـ

## دوبسرے کے نام زمین وجائیدادخر بیرنا

سووال[۱۱۰۳]: میرابھانج مجمداکرام ڈھائی سال کاتھا کہان کے والد کا سامیہ سے اٹھ گیااور میری بہن لے کرمیرے یہاں یعنی میکے چلے آئی، اس کی پرورش و پرداخت میرے گھر پر ہوئی، سارے: اخراجات وغیرہ میرے بی ذمہ رہے، شروع میں میرے بھانج کے عادات واخلاق ہی گر چکے تھے، لیکن میں ان کے حق میں دعا کیں کرتا رہا کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول فرمائی، چنانچ میر ابھانج جب تقریباً کا ہوا، تو ۲۸ ء کو جج بیت اللہ کو گیاا ورجانے سے پہلے ساراا ٹا شان کے فرمائی، چنانچ میرا بھانج جب تقریباً کا ہوا، تو ۲۸ ء کو جج بیت اللہ کو گیاا ورجانے سے پہلے ساراا ٹا شان کے فرمائی، چنانچ میرا بھانج جب تقریباً کا ہوا، تو ۲۸ ء کو جج بیت اللہ کو گیاا ورجانے سے پہلے ساراا ٹا شان کے میری دعا تو ک

لنفسه فالا يسعقد بيع الكلاء، ولو في أرض مملوكة له ولا يبيع ماليس مملوكاً له، وإن ملكه بعده".
 (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول. ٣/٣، ٣، رشيديه)

"وشرط المعقود عليه ستة: كومه موجوداً مالا متقوماً مملوكاً في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه" (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة: ٥/٥٠٥، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٣٣٣/٥، رشيديه)

(١) "﴿فقال إنى سقيم﴾ (الصافات: ٩٩) وقال الضحاك معنى "سقيم" سأسقم سقم الموت؛ لأن من كتب عليه الموت يسقم في العالب ثم يموت، وهذا تورية وتعريض، كما قال للملك لما سأله عن سارة: هي أختى". (أحكام القرآن للقرطبي، الجزء الخامس عشر: ٢٢/٨، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"قال العلامة الحصفكي رحمه الله تعالىٰ: الكذب مباح لإحياء حقه و دفع الطلم عن نفسه والمراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرام". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع. ٢/٢٤/٢، سعيد)

(٢) (امداد الفتاوي، كتاب الزراعة: ٣/ ٥٢٠ - ٥٣١ مكتبه دار العلوم كراچي)

میر دکر دیا اور پچھر و پیدنقذی اور موجودہ کا روبار بھی ان کے میر دکر دیئے۔

جج بیت امتد کے واپسی کے بعد ند کی شج رت کی ، پھر اس کو بند کیا اور ساری رقم اپنے آبائی پیٹے بنکاری میں گاوی ، اس کاروبار میں اللہ تعلی نے میرے بھی نجے کو بردی ترتی وی ، ۱۶ سال تک کاروبار میں لگار ہا، ان کے خاند ، ان کی پرورش اور اخراج ت میرے ذمیقی ، خرچ واخراج ت سے ان کا کوئی تعلق ندتھ ، میرے اور میرک بھی نجے کے درمیان کی سیجھر ہاتھ کہ میمیری بھی نید باتی ، ندر باتی ، ندی تح میری ، بلکہ میں میں جھر ہاتھ کہ میمیری بھی جند ادبے۔

سیکن ۵۵ میں میرے بی نے کے نے بعض کا روبار رجسٹر ڈکرایااورا پنی ممانی کونصف شرکیک بنایا، دورا ب
کاروبار میرے بھا نجے نے کچھ زمین اور جائیدادیں خریدی، وہ سب اپنے نام اور اپنی بیوی کے نام خریدی
گئیں، سب سے اخیر کی جائیداد میں مجھ کوشر کیک بنایا، باقی جائیداد جوخریدگ ٹی ، اس میں میرا نام تک نہیں، اسی
درمیان میں، میں نے اپنی بہن اور ان کے خاندان کی کشرت کی وجہ سے از راوشفقت و محبت ایک میں مدہ مکان بھی
ان کے نام بھودیا، جس براب بھی وہ لوگ ق بض بیں اور اس میں رہ رہے ہیں۔

اب جواب طلب امریہ ہے کہ مذکورہ جائزداد میں میرے بھانجہ محد اکرام کا کوئی حصہ ہوتا ہے کہ بیل ، براہ کرم جواب شریعت کے مطابق عنایت فرمائیں ،ٹوازش ہوگی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب كرآپ نے بھانج كواپنا كاروب رسير وكيا اورصاف لفظول ميں كبدويا بيسب مير ، جو وه سب كاروبار اوراس سے صلى ہوئے والا روپياوراس سے خريدى ہوئى جو نيراد، خواه كى كن م سے خريدى كى ہو، وه سب آپ كى ملك ہے، نداس كى بيوى كى ہے، البت جومكان آپ نے جس سے را) ، ند بحل نجر كى ملك ہے، نداس كى بيوى كى ہے، البت جومكان آپ نے جس سے را) "(وأمنا صفتها) فإلها من العقود المحائرة العيسر البلارمة ومنه أنه أمين فيما في يده كالمودع" (الفتاوى العالم كيرية، كتاب الوكالة، الباب الأول المخ: ٣٥١٥ وشيديه)

"المال الدي قبصه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه، والمال الدي قبصه الوكين بقسص العيس بنحسب وكالمه، هو في حكم الوديعة بيد الوكيل" (شرح المحدة لسليم رستم بار ٥٨٣/٢، وقم المادة: ٣١٣ ١، مكتبه حفيه كوئته) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الوكالة: ٢٣٨/٤، وشيديه)

لکھ دیااور قبضہ کرا دیاوہ اس کا ہوگیا (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بند، ۱۸/ ۱/۰۰ مصاھ۔

## لفافه كے ساتھ چيني تول كردينا

سے وال[۱۱۰۴]: دکان دارجینی لفافہ میں تول کر دیتا ہے، جب کہ لفافہ کی قیمت بھی ہے اوراس کا کچھ وزن بھی ہے، اسی وزن کی جینی گا مکہ کو کم ملتی ہے، کیا یہ لینا دینا درست ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

لينے واله اور دينے والا راضي ہو، تو درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حرر والعبد محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۲/۹/۲۱ ھ۔

# دوسال بعدخيا رعيب كاحكم

## سسوال[۱۱۰۴]: میں نے مہاجن (۳) ہے ایک مثین خرید کے وقت اس کی پیشرط تھی

(١) "(هي) وشرعاً: (تمليك العين محاناً) أي بلاعوص (و) شرائط صحتها (في الموهوب ان يكون مقبوضاً).
 (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الهبة: ١٨٨٤، ١٨٨٠، سعيد).

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهبة، الباب الأول الخ ٣٤٣/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الهبة: ١٩٨٣/٥ رشيديه)

(٢) "وأما تعريفه: فمبادلة الممال بالمال بالتراضي، كذا في الكافي" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب
البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٣/٣، رشيديه)

"فالأولى ما ذكره حافظ الدين في الكنز من قوله هو مبادلة المال بالمال بالتراضي" (حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

"وكل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران. ١٩٢١، وقم المادة: ١٩٢١، دار الكتب العلمية بيروت) (٣) مهاجن: سوداً كر، يوياري، ساموكار" \_ (فيروز اللغات، ص١٣٨٥، فيروز سنز لا بور)

کا گرسال بھرتک میشین خراب ہوگی تو ہم اس کے ذمد دار ہیں ،اس کے پچھ ماہ بعد چلنا بند کر دیا ،ہم نے اس کی اطلاع کی ، وہ آ کر تھیک کر کے اپنی بچھ سے چلا گیا ، مگر پھر بھی نہ چل کی ، ای طرح دوسال تک بگڑتی رہی ، پھر میں دوس ل بعد مشین کولا کر کا نبور مہا جن کو واپس کرنے لے گیا ، جب واپس کرنے کو کہا ، تو اس نے کہا : کہ ہم ٹھیک کر دیں گے ، میں نے کہا کہ ہم اس کو لیزانہیں چاہتے ،اس کو وہ واپس نہیں لیزا ، براو کرم تحریر فر ما کیں کہ اس کا کیا جائے ؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جب كه چار پانچ ماه بعد خراب به وجانے پرآپ نے اس كو واپس نہيں كيا، نه قيمت كا كوئى حصه اور خساره واپس ليا، اب دوسال كے بعد وصول كرنے كاحق نہيں (۱) \_ فقط واللہ لتى لئى اعلم \_ املاه العبر محمود غفر له، ۱۳/۱/۳۳ هـ۔

## غبارے بیجنا

سوال[۷۴-۱۱]: زیدغبارے بیچاہ، چونکه غباره ایک ایما کھیل ہے، جو بے فاکدہ نظر آتا ہے، تو کیا غبارہ کا بیچنا اسراف اور بے جاشز نہیں ہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اس میں مضا کفتہ ہیں ، بچول کے حق میں آئی وسعت ہے (۲)۔ فقط والقد تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، کا/۳/ ۹۷ ھ۔

(1) "الأصل: أن المشتري متى تصرف في المشترى بعد العلم بالعيب تصرف الملاك بطل حقه في الرد". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الثامن في خيار الغيب، الفصل الثالث فيما يمنع الرد بالغيب ومالا يمنع الخ: ٣/٥٤، وشيديه)

"وأشار المؤلف رحمه الله تعالى باللبس وأحويه لغير حاجة إلى أن كل تصرف يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والأرش". (البحرالرائق، كتاب البيع، باب حيار الغيب: "٢/١ ، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: فيما لو أكل بعض الطعام ٢٢٠٥، سعيد) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب خيار العيب، مطلب: فيما لو أكل بعض الطعام ٢٢٠٥، سعيد) (٢) "عن أبي يوسف يجور بيع اللعبة، وأن يلعب بها الصبيان". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب

# كسب كي تفصيل

سوال[۱۰۴۸]: کیافرماتے ہیں علماء دین اس بارے میں کہ انسان اپنے کوزندہ رکھنے کے لئے
کن کن پیشوں سے مخصوص نسبت رکھ سکتا ہے، ضروری پیشوں کو بالتر تیب ان کے درجہ ومرتبہ کے مطابق وضاحت
سے بیان فرما کیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

حقوق واجبہادا کرنے کے لئے حلال روزی حاصل کرنالازم ہے(۱)،جس جس پیشہ کی شریعت نے اجازت دی ہے، حدود شرع کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو اختیار کرنا درست ہے۔کسب کے طرق کے متعلق فآوی عالمگیری:۲)۳۴۹/۲) میں ہے:

## "وأفضل أساب الكسب الحهاد، ثم التجارة، ثم الزراعة، ثم

= البيوع، باب المتفرقات: ٢٢٦/٥، سعيد)

"أرسل النبي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من اصبح مفطراً فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائماً، فليصم، قالت: كما نصومه بعد ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكي أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك". (صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان: ١/٢٦٣، قديمي)

"لعب" جمع "لعبة" أرادت ما كانت تلعب به، وفيه إباحة لعب الجواري بهن". (هامش مشكاة المصابيح، كتاب النكاح، باب الولي في النكاح، ص: ٢٥٠، قديمي)

(١) "ويجب الكسب من الحلال بقدر كفاية نفسه وعياله وقضاء دينه لقوله تعالى ﴿أَنفقُوا من طيبات ما كسبتم﴾". (فتح باب العناية، كتاب الكراهية: ٣٣/٣، سعيد)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان، الفصل الرابع عشر في الكسب: ٩٥/١، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهيه، الباب الحامس عشر في الكسب: ٩٥/٣، رشيديه) (٢) (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٩/٩، وشيديه) (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان، الفصل الرابع عشر في الكسب: ٩٢/١، وشيديه) (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الاستحسان، الفصل الرابع عشر في الكسب: ٩٢/١، وشيديه)

الصناعة. كذا في الاختيار شرح المختار، والتجارة أفضل من الزراعة عدد البعض، والأكثر على أن الزراعة أفضل، كذا في الوجيز للكردري". حرره العبر محموع في عنه، دار العلوم ديو بند، ٣/٣/٣ مه الجواب محمود في عنه، دار العلوم ديو بند، ٣/٣/٣ مد

☆.☆..☆..☆.☆

# باب البيع الباطل و الفاسد و المكروه الفصل الأول في البيع الباطل (يَعْ بِاطْل كابيان)

# خزرروغيره كى تجارت مسلم كے تق ميں

سے وال [۹ ۴ ۹]: افریقہ وغیرہ میں تجارت ، مطور پرمسلمان کرتے ہیں،اس میں گوشت بند و بول میں بھی بیچتے ہیں اور اس کو خرید نے والے سب غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ گوشت عام طور پر ذبیحہ کانہیں ہوتا، بلکہ بعض مرتبہ خزیر کا بھی ہوتا ہے،تو کیا مسلم تاجر کے لئے اس تتم کی خرید وفر وخت نثر عاجا کزہے یانہیں؟ الہواب حامداً ومصلیاً:

مردار کے گوشت کی خریر دفر دخت مسلم کے لئے جا ئرنہیں ، یہ بیتی باطل ہے(۱)۔فقظ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حرر والعبہ محمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند،۱۳ / ۸۸ ھ۔ الجواب سے جند ونظام الدین ، دارالعلوم دیوبند،۱۵ / ۹ / ۸۸ ھ۔

# غيركي زمين كوفر وخت كرنا

## سوال[٥٥٠]: تمين سال قبل حامد نے خالد کوايک قطعه زمين قبوليت لے کر مالک بناديا ، خالد

(١) "فقول: البيع بالميتة والدم باطل". (الهداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩/٣، شركة علميه ملتان)
"ولايبجوز بيبع المحر والخمر والخنزير والميتة، كذا في التهذيب". (الفتاوي العالمكيرية،
كتاب البيوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لايجوز، الفصل الخامس في بيع المحرم الصيد، وفي
بيع المحرمات: ٣/٢ ١ ١، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٥/٥، سعيد)

چندون تک دخل نے کراپنے نابالغ لڑ کے رحیم کوچھوڑ کر مرگی، لیکن رحیم مجبوری کی وجہ سے دوسری جگہ چوا گیا،
مذکورہ حامد نے بارہ سال بعد دوبارہ اسی زمین پر دخل لے کراپنے نام کرالیا اور بارہ ساں بعد قاسم کے ہاتھ
فروخت کردیا، ایک صورت میں قاسم کے لئے از روئے شریعت مذکورہ زمین پر قبضہ کرنا، نفع اٹھان جائز ہوگا یا
نہیں؟ اوررحیم کی مکیت ذائل ہوگئی کہ بیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرحامد نے وہ زمین خالد کے ہاتھ فروخت کردی تھی ، تو خالداس کا ما بک ہو گیا تھ (1) ، پھر خالد کے انتقال کے بعدوہ زمین بطور تر کہ ورشی ہوگی (۲) ، اگر اس کا وارث صرف ایک لڑکا ہے ، تو وہی وارث اور ، لک ہے ، اس کے کسی دوسری جگہ چلے جانے ہے اس کی ملک ختم نہیں ہوئی ، پھر حامد کا بغیر کسی وجہ شرعی کے اس زمین کو اپنے نام کرالینا غصب اور ظلم ہے (۳) ، اس سے وہ ما لک نہیں ہوا ، پھر قسم کے ہاتھ اس کوفر وخت کردینا بھی صحیح

(١) "وأما حكمه فشوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٣/٣، رشيديه)

"وأما أحكامه: فالأصلي له الملك في الدلين لكل منهما في بدل" (البحرالرائق، كتاب البيع: ٣٣٨/٥، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب اليوع، مطلب شرائط البيع أنواع أربعة ٣٠١٠، سعيد)

 (۲) "ويسداً من تبركة السميت بتحهيزه، ثم بدينه، ثم وصيته، ثم يقسم بين ورثته" (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٣٩٥/٩، وشيديه)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الهرائض، الباب الأول في تعريفها وفيما يتعنق بالتركة. ٢/٣٤/، وشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الفرائص ٣ ٣٧٣ – ٣٧٩، دارالمعرفة بيروت) (٣) "وشرعاً. (إزالة يبد منحقة) ولو حكماً (بإثبات يد منطلة) (في مال) (متقوم) وحكمه الإثم لمن علم أنه مال الغير " (الدرالمختار، كتاب العصب: ٢ ، ١٤١ – ١٤١، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الغصب، الباب الأول في تعريف العصب وشرطه وحكمه الخ

(وكذا في البحر الرائق، كتاب العصب: ١٩٤٨، ١٩٤١، وشيديه)

نہیں ہوا(ا)،اس لئے قاسم کواس زمین سے نفع اٹھانا جائز نہیں (۲)۔فقط والقد تغالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند،۲۲/۵/۲۸ھ۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دار العلوم دیو بند، ۸۸/۵/۲۸ھ۔

# ربلوے سے چوری کی ہوئی اشیاء کا فروخت کرنا

سوال[۱۱۰۵]: ایک شخص نے ریلوے ویکن تو ژکر چوری کیااوراس مال کودوسرے شخص نے اس
سے خرید کراس کوفروخت کرنا شروع کردیا ،اس طرح برابرسلسلہ جاری رہا ، کدایک شخص ریلوے سے چوری کرتا
تھا اور دوسرا اس سے خرید کرفروخت کرتا تھا ، جب خرید نے والے کے پاس پچھ پیسے ہو گئے تو اس نے چوری کا
مال خرید نا ترک کردیا اورایک ٹرک (گاڑی) خرید کراس کوکرایہ برلگادیا ہے۔

اب میری تحریر کامقصدیہ ہے کدریلوے کی چوری جائز ہے یا جس نے خرید کراپٹی تجارت کی وہ جائز ہے؟ پھراس تجارت کو ترک کر کے ٹرک خرید کر کرایہ پرلگار کھا ہے، تو کیااس ٹرک کی آمدنی جو بھاڑے کی صورت میں آتی ہے، جائز ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو کیااس تجارت کے جواز کی کوئی صورت از روئے شرع ہے؟ ریلوے چوری کا مال خریدنے والا شخص چاہتا ہے کہ ہمارا مال پاک ہوجائے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

چوری ریلوے کی بھی ناجائز ہے، ایسے مال کو بھی چوری کر کے تجارت کرنا ناجائز ہے، ایسی ناج ئز

(!) "ولا يجور التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شوح الحموي، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)
"ولا يجوز التصرف في مال غيره بالا إذنه، ولا ولايته". (الدر المحتار، كتاب الغصب: ٢ / • • ٢ ، سعيد)

"عن أبي حودة الرقاشي، عن عمه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا لا تنظلموا، ألا لا ينحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٦، قديمي) (وكذا في القواعد الكلية الملحقة بمجموعة قواعد الفقه، ص: ٩٦، مير محمد كتب خانه) (٢) راجع رقم الحاشية: ١

تجارت کرکے مال جمع کرنااوراس سے ٹرک خرید نابھی تاجا کز ہے(۱)،اب بیصورت ہے کہ جس قدر مال چوری کا خریدا ہے، اس کی قیمت مالک کو پہنچائے، اگر وہ معلوم نہ ہوتو اتنا مال غریبوں کو بلانیت تواب صدقہ کردے(۲)،ٹرک کی آمدنی جائز ہوجائے گی۔والٹد تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۳/۲۸ هـ الجواب سيح : بنده نظام الدين، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۳/۲۹ هـ

# ایک کھیت کا دوا لگ آ دمیوں سے خرید نا

#### سوال[۱۱۰۵۲]: ایکسرکاری کھیت بنجرکوایک خاندان نے پنواری سے خریدلیا، دوسرے خاندان

(1) "وعن أبي هويرة رصي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لايزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن متفق عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الكبائر، الفصل الأول: 1/21، قديمي)

"تنبيه: عد السرقة هو ما اتفقوا عليه وهو صريح هذه الأحاديث، والظاهر أمه لا فرق في كونها كبيرة بين الموجبة للفطع وعدم الموحبة له". (الرواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب الحدود، الكبيرة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة، السرقة: ٢٣٤/، دارالفكر بيروت)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب السرقة: ١٨٢/٣، سعيد)

(٢) "لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق، أو الظلم، أو أخد الرشوة، يتورع الورثة، ولا يأحذون منه شيئاً، وهو أولني لهم، ويردونها على أربانهم إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه" (ردالمحتار، كتاب الحطر والإباحة، فصل في البيع: ٢/١٨٥، سعيد)

"والحاصل: أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا، فإن علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به بنية صاحه" (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩٩,٥، سعيد)

"ثم إن في كتب فقهائنا الحفية: من دفع إلى فقير من المال الحرام شيئاً، يرحوبه الثواب يكفر" (معارف السن، أبواب الصلاة، لمان ماحاء لاتقال صلاة بغير طهور: ١ ٣٣، سعيد) وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب ٩٥ ٣٣٩، وشيديه) (وكذا في العرف الشذى على جامع الترمذي: ١/٣، سعيد)

والوں نے بوجہ دشمنی کے پردھان(۱) کے نائب سے خریدلیا، کیونکہ اصل پردھان جج کو گئے تھے، جب اصل پردھان واپس آگئے، تو انہوں نے بہلے پٹواری پردھان واپس آگئے، تو انہوں نے بہلے پٹواری سے خریدلیا، اب کا ہے، جنہوں نے پہلے پٹواری سے خریدلیا، اب اس میں جھگڑا ہے، پہلا کہتا ہے میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میرا ہے، اس کے اندر کیافتوی ہے؟ اللہ واب حامداً ومصلیاً:

اگروہ کھیت ملک سرکارتھا اور پٹواری کو بغیرا جازت پردھان اس کے فروخت کرنے کا سرکار کی طرف سے اختیارتھا، تو جس نے پٹواری سے خریدا ہے، اس کا ہوگیا (۲)، پھر جس نے پردھان کے نائب سے خریدا ہے، اس کا ہوگیا (۲)، پھر جس نے پردھان کے نائب سے خریدا ہے، اس کا خریدنا سے خبیل ہوا (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۸/ ۱/۱۹ ھ۔

## حره كوباندى بنالينا

سوال[۱۱۰۵۳]: زیداپنانکاح سعیده بیگم ہے کرناچاہتاہے، پھرسعیده کی حقیق بہن شریفہ بالغہ کویا اس کے والدین کو پچھر قم نقد دے کر باندی جمیسی بنالے کہ باندی کی حیثیت سے بغیرنکاح کئے شریفہ ہے جمیستری حل ل ہوتی ہے، زید سعیدہ اور اس کی بہن شریفہ سے نکاح یک دم از دواجی وہمیستری کرنا جائز سجھتا ہے، زید کا عمل جائز ہے یانا جائز؟

<sup>(</sup>۱) '' پر دهان: گا دُل کا کھیا''۔ (فیروز اللغات ہص: ۲ ۳۰ فیروزسنز لا ہور )

<sup>(</sup>٢) "الوكيل بالبيع ينحوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عبد أبي حيفة رحمه الله تعالى، وقالا: يجوز بيعه بنقصان لا يتغابس النباس فيمه، ولا ينحوز إلا بالدراهم والدنابير، كذا في الهداية". (الفتاوئ العالمكيرية، كتاب الوكالة، الباب الثالث في الوكالة بالبيع: ٥٨٨/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار، باب الوكالة بالبيع والشراء، فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء: ٥ ٢٢٥، سعيد) وكذا في البحر الرائق، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء: ٢٨٣، ٢٨٣، رشيديه) (٣) "ولا يحوز التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب العصب: ٣٣٣/٣، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في القواعد الكلية الملحقة بمحموعة قواعد الفقه، ص: ٢٩، مير محمد كتب حانه) (ومشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب العصب والعارية، الفصل الثاني، ص: ٢٥٥، قديمي)

## الجواب حامداً ومصلياً:

زید کاشریفہ کے ساتھ میمل قطعاً حرام اور زنا ہے۔اس کوفور زالگ کرنا ضروری ہے،شریفہ حرہ ہے،حرہ کی بیچ باطل ہے، پچھر و پبید سے سے وہ شرعی باند کی نہیں بنی، باندی کی تعریف اس پرصاد تنہیں آتی۔

"بطل بيع ماليس بمال كالدم والميتة والحر" (درمختار مع الشامي نعمانيه، باب البيع الفاسد: ١٠٠/٤). والتُداعم \_

حرره العبرمحود على عنه، مدرسه دارالعلوم ديوبند، ۲۱/۱/۲۱ هـ

بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند\_

الجواب ين : سيدا حمر على سعيد ، نا ئب مفتى ، دا رالعلوم ديو بند ،

# ہنتے کی بھے وشراء

سسوال[۱۱۰۵۴]: ریچه کاپتاجو جگر کے اوپرایک تقیلی ہوتی ہے،اس پر ذر درنگ کا تلخ پانی ہوتا ہے اور عموماً ہرجانور کے اندر ہوتی ہے۔اس کوخشک فرید کر کے بیچنا اور گیلا فرید کر گیلا ہی فروخت کر دینا درست ہے یا اور عموماً ہر جانور کے اندر ہوتی ہے۔اس کوخشک فرید کر کے بیچنا اور گیلا فرید کر گیلا ہی فروخت کر دینا درست ہے یا نہیں؟ یہ دوا کے کام آتا ہے اور یا ہرجاتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ریچھ کا پتا بھی نجس اور مردار ہے(۲)،اس کی خرید وفروخت بھی نا جائز ہے، گیلا ہویا خشک ہو،سب کا ایک تھم ہے۔

حرره العبرمحمود ففي عنه، دارالعلوم ديوبند، • ١١ /١١ / ٨٥ هـ

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٠/٥-٥٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢/٦ ١ ١ ، رشيديه)

(وكذا في دررالحكام في غرر الأحكام، كتاب اليوع، باب البيع الفاسد: ١٦٨/٢ ، مير محمد كتب خانه كراچي) (٢) "وعن الـزهـري رضـي الله تـعالى عنه: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "كل ذي ناب من

السماع حرام". فمذوناب من سباع الوحش مثل الأسد والذئب ﴿ وَالدُّبِّ". (بدائع الصنائع، كتاب

الذبائح والصيود، باب أكل ذي ناب من السباع .....: ١٥٢/٣ ، رشيديه)

(وكلاً في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الذبائح، الباب الثاني في بيان مايؤكل من الحيوان ومالايؤكل: ٢٨٩/٥، وشيديه،

# الفصل الثاني في البيع الفاسد ( تِحِ فاسد كابيان )

## کھل کی بیتے یا ٹھیکہ

سے وال [۱۰۵۵]: ۱ انجمن اسلامیہ کے متعبق وسیع قبرستان میں امرود کا باغ جدید نصب کردیا گیا ہے اور پچھ قدیم آم، بیل وغیرہ کے بھی درخت ہیں، عرصہ سے امرود کی دوفصلیں اور آم و باغ کی ایک فصل مع گھاس اراضی قبرستان کے ایک ساتھ بذر بعیہ نیلام فروخت کی جاتی ہیں، گرانی، تحفظ، آب پاش کی بھی کر لی جاتی ہے، مشتری ایک سال تک باغ پر قابض رہتے ہیں اور تدریجا قیمت ادا کرتے ہیں، اس فصل کی بھے شرعاً درست ہے یا نہیں؟

۲ اگر درست نہ ہو، تو کیا ایک سال کے لئے اراضی قبرستان کا ٹھیکہ اس شرط پر دیا ہو سکتا ہے کہ باستثناء محاصل گورکنی دیگر جملہ پیداوار اراضی قبرستان سے بائع نفع اٹھائے اور جواراضی ابھی قبرستان سے خالی بین ، اگر بائع چاہے ، اس پر مناسب کا شت کرائے اور ٹھیکہ کی معینہ مدت پورے ہونے کے بعداراضی سے اپنا قبضہ اٹھائے۔

الله الكه المرائج المجمن المازم ركار كور المراكز المركز ا

الجواب حامداً ومصلياً:

ا- بهلی صورت درست نبیس (۱) \_

(١) "بيع الشمار قبل الظهور لا يصح اتفاقاً ولو باع كل الثمار، وقد ظهر البعض دون البعض فظاهر السمذهب أنه لا يصح، وكان شمس الأئمة الحلوائي والفضلي يفتيان بالحواز في الثمار، والباذنجان والبطيخ، وغير ذلك، ويجعلان الموجود أصلاً في العقد والمعدوم تبعاً لتعامل الباس، والأصح أنه =

# ۲- دوسری صورت تا ویل کر کے درست ہوسکتی ہے(۱)۔ ۳- تیسری صورت بے غبار ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوېند، ۱۹/۱/۱۹ هـ \_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين ، دارالعلوم ديو بند\_

لايحور كدا في المسوط" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اليوع، الباب التاسع فيما يجوز بيعه
 ومالايحوز، الفصل التابي في بيع الثمار وأنزال الكرم والأوراق والمبطحة

٣ ٢ ١ ١ ، رشيديه)

"قال في الفتح لا حلاف في عدم حوار بيع الثمار قال أن تطهر، ولا في عدم حواره بعد النظهور، قال بدوالصلاح " (ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل فيما يدخل في البيع تبعاً وما لايدحل، مطلب: في بيع الثمر والورع والشجر مقصوداً: ٥٥٥/٣، سعيد)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب البيوع: ٣٢٦/٣، رشيديه)

(۱) ندکورہ صورت کی تاویل ہے ہے کہ تھیکہ بینے والا فدکورہ زیٹن کو معینہ مدت کے لئے اجارہ ( کراہے ) پر لے ورورختوں کو معاملة لئے، پنی قبرستان کے نینظمین سے اس شرط پرورختوں کو ہے کہ بیس اس کی تمہداشت کروں گا، پھراس سے جو پھل حاصل ہو، اس کو مثن سوحصوں بیس تقتیم کریں گے، جن بیس سے نونوے جھے میر ہے ہوں گے اور میک حصہ قبرستان کا ہوگا، اس طرح نونوے حصوں بیس معاملہ می جوجائے گا اور زبین پر جوجاہے ، کاشت کرے۔

"ثم الزرع إذا لم يدرك فأراد حوار الإجارة في الأرص، فالحيلة في ذلك، أن يدفع الررع إليه معاملة، إن كان الزرع لوب الأرص على أن يعمل المدفوع إليه في دلك بنفسه وأحراته وأعوانه على أن منا ررق الله تعالى من العلة فهو بينهما على مائة سهم من ذلك للدافع، وتسعة وتسع سهما للمدفوع إليه وكذلك النحيلة في الشحر والكرم، يرفع الشحر أو الكرم معاملة، كذا في المنحسط" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإحارة، الناب الخامس عشر في بيان ما يحور من الإجارة وما لا يجوز، الفصل الرابع: ٣/٢ ٢٣، ٢٣٥، وشيديه)

روكدا في الفتاوي التاتار حالية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كناب الإحارات، فصل في الإحارة الطويلة: ٣٠٣/٢، ٣٠٣، وشيديه)

روكدا في ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب ما يحور من الإحارة وما يكون حلافاً فيها ٢٩/٢، ٣٠، سعيد) ر٢) "(والتابي) وهو الأحير (الحاص) ويسمى أحير وحد (وهو من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً بالتحصيص ويستحق الأحر بتسليم نفسه في المدة، وإن لم يعمل كمن استؤجر شهراً للخدمة أو) شهراً (لرعى =

# باغ كودومر تنبه بيجنا

سے وال [۱۰۵۱]: زید نے ایک درخت بحر سے خریدا، طے شدہ رقم بھی بحرکووے دی، بوجہ تنگ دی زیدا سے جلدی نہ کٹواسکا، چند دنوں بعد عمر نے بحر کو پھوالٹی سیدھی پڑھا کر قیمت بڑھا کر مذکورہ درخت کو دوبارہ خرید کراسے تکھوالیا اور درخت کٹوانا شروع کر دیا، زید کواطلاع ملی تواس نے عمر کوروکا اور کہا کہ بید درخت میں خرید چکا بول، تم کو کٹوانے کا حق نہیں ہے، مگر چونکہ عمرصا حب الرشخص ہیں، زید کی فریاد کو تھکرا دیا اور درخت کٹوالے گئے، بلکہ زید کا رو بیدا بھی تک بحرکے ذمہ باتی ہے، بتلائے کہ ایسے شخص کے لئے شرعا کیا تھم ہے؟ جو کہ اخت وناج کز کا موں سے پر ہیز نہ کریں، کیا ایسے آ دمیوں کے یہاں کھا تا یا ان کی امامت درست ہے، جو کہ حق وناحق کا بر ہیز نہ کریں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب بھر سے زید نے درخت خرید لیا اور طے شدہ رقم (قیمت) بھی دے دی، تو پھر بھر کوکسی اور کے ہاتھ فروخت کرنے کاحق نہیں رہا(۱) ، بھر نے جس کے ہاتھ فروخت کیا ، وہ بھے زید کی رضامندی واجازت پر موتوف ہے (۲) ، اب بہتریہ ہے کہ زیدا جازت دے دے اور بھرسے قیمت لے لیے، بھرنے دوجگہ سے قیمت

- الغم) المسمى بأحر مسمى". (الدرالمختار، كتاب الإحارة، باب صمان الأجبر: ٢٩/١، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكبرية، كتاب الإحارة، الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجبر والمشترك، الفصل الأول: ٣/٠٠٥، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير ٢/٨٠، رشيديه)

(۱) جب بہلی ہیچ کمل ہوگئی ،تو ہاغ پر زید کی ملک ٹابت ہوگئی اب بمرکوزید کی ملک میں تصرف کی اجازت نہیں۔

"وأما حكمه: فثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً" (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

"ولا يحوز التصرف في مال غيره بغير إذبه" (شرح الحموي، كتاب العصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن) (وكذا في القواعد الكلية الملحقة بآحر مجموعة قواعد الفقه، ص: ٩١، مير محمد كتب خانه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب البوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ ٢/٣، رشيديه) (٦) "إذا باع الرجل مال الغير عبدنا يتوقف البيع على إحارة المالك". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب = وصوں کی ہے، بیاس کے سئے جائز نبیس ہے، اگروہ زید کو قیمت نبیس دے گا،تو خائن و نا صب ہوگا (۱) ،اس کواہ م بنانا مکروہ تحریمی ہوگا (۲)۔

دوس نے خریدار نے اگر میں معلوم ہونے پرخریدا ہے کہ زیداس کوخرید کر قیمت دے چکا ہے تو وہ بھی گنہ گار ہے، اگر اس کوخرید نا ہی تھ تو زید ہے خرید تا اور اس کو قیمت دیت ، اس کے ذمہ بھی تو ہہ کر نا اور زید ہے مع فی منظم اور زید کو قیمت پوری دینا ضروری ہے (۳) مسئد سمجھا دیا ہے تا کہ معاملہ کو اب سمجھ کرلیں ، جس کی صورت اوپرورج ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/۲/۸۵هـ

= البيوع، الناب الثاني عشر في أحكاه البيع الموقوف الح ٢٥٢٣، وشيديه)

(وكدا في ردالمحتار، كتاب اليوع، مطلب في بيع المكرة والموقوف. ٣ ٥٠٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ١٥/٦ ١ ، رشيديه)

(١) "أما تفسيره شرعاً فهو أحد مال متقوم محترم بغير إذن المالک على وجه يزيل يد المالک إن
 كان في يده أو يقصر يده إن له يكن في يده، كذا في المحيط" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب العصب،
 الباب الأول في تفسير الغصب وشرطه وحكمه الخ: ١٩/٥ ١، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الغصب: ١٩٤١ ٩ ١ ، ١٩٤١ وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الغصب: ٢/١٤١، ١٤٨، وشيديه)

(٣) "وكره إمامة العبد والأعرابي والتاسق والمتدع" (البحرالرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة. ١ • ١٠، رشيديه) "(قوله وفاسق) من الفسق وهو الحروح عن الاستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب

الحمر، والراني واكل الربا وبحو دلك" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة ١٠٥٠، سعيد) (وكدا في النفتاوي النعالمكيرية، كتاب الصلاة، الناب الحامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لعيرة: ١/٨٥، وشيديه)

(٣) "لا يحور لأحد أن يأحد مال أحد بلا سبب شرعي" (القواعد الكلية الملحقة بآحر محموعة قواعد العقه، ص: ٩٢، مير محمد كتب خانه)

(وكدا في شرح المحلة لسليم رستم بار، رقم المادة علم ١٩٢١ دار الكتب العلمية بسروت) روكدا في شرح الحموي على الأشباه، كتاب العصب ٢٣٣٣، إدارة القرآن كراچي)

# ایک چیز کود دمر تبه بیخنا

سوال[١١٠٥٤]: حفرت مفتى صاحب!

عرض ہے کہ عمر نے بھر سے ایک زمین ومکان پچھتر ہزارروپے میں خرید لیا اور اس کی قیمت اداکر نے کے لئے ایک مدت متعینہ طے کردی کداس مدت میں کامل رقم تم کوادا کردیں گے اور اس وقت تحریری خریدی دست ویز سرکاری طور پر بھی رجشر ڈکرلیا جائے گا اور فی الحال خرید وفر وخت کا معاملہ طے ہونے کے بعد ۱۵۰۰۰ پانچ ہزارروپے عمر نے بھر کودے دیے اور دس روز کے بعد مزید دس ہزار کی رقم مکان کی قیمت کے ماتحت عمر نے بھرکودی۔

گویاکل پندرہ ہزاری رقم مکان کے شمن میں عمر نے برکود ہے ،اس کی اطلاع زیدکو ہوئی ، تو بحر کے پاس گیا اور عمر کی مقررشدہ رقم سے مزید رقم نہ کورہ زمین ومکان کی قیمت میں بکرکود ہے کوکہا اور عمر کوقوم کی چند بااثر افراد کے ذریعہ بکر کوزید کے ہاتھ فہ کورہ مکان (جو کہ پہلے عمر کوفروخت کردیا ہے) پھر سے فروخت کرنے پر مجبور کرایا ، البندا بکر نے عمر کی بچھے کے چندروز بعد زید کو پچاس ہزار کی رقم کاخرید وستا ویز کرا کر رجٹر کرادیا ، بکرنے اس دوسری بچھ کی چندروز بعدرہ ہزار کی رقم جو فہ کورہ زمین و مکان کی قیمت کے تحت اس کوعمر نے دی تھی وہ واپس کی ۔اب سوال ہے ہے کے عمر کوزمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعددہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعددہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعددہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعددہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعددہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کے بعد زید کو چندروز بعدوہ زمین و مکان فروخت کرنے کا بمرکے لئے شرعا حق ہر بین عربی ؟ اور بین چند کو خود کو بیک کو بیان شرعا حق کے بعد زمین و کو کرنے کی بعد کرنے کا بمرکے لئے شرعا حق کے بعد زمین و کرنے کا بمرکے لئے شرعا حق کے بعد نمین کو کرنے کے بعد زمین و کرنے کی کو کرنے کی کورٹر بیان کورٹر بیان کے بعد کرنے کی کورٹر بیان کورٹر بیان کورٹر ک

الجواب حامداً ومصلياً:

محتر مي زيداحتر امد!

## السلام عليكم ورحمة اللهوبركاتدا

ایجاب وقبول سے بیچ منعقد ہو جاتی ہے(:) تحریری بیچ نامہ قانونی رے بیت کے پیش نظر ہوتا ہے، جب

(١) "أما شرائط الانعقاد ومنها في العقد، وهو موافقة القبول للإيجاب". (الفتاوى العالمكيرية،
 كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٢/٣، رشيديه)

"وهبو معنى ما في فتح القدير، من أن ركبه الإيحاب والقبول، قوله (البيع يلوم بإيحاب وقبول، قوله (البيع يلوم بإيحاب وقبول) أي: حكم البيع يلزم بهما". (البحر الرائق، كتاب البيوع: ٣٣٢/٥-٣٣٩، رشيديه) =

تع ہوگئ اور قیمت کا بھی ایک حصد دے دیا گیا، تو پھر ہائع کواس کے فروخت کرنے کا حق نہیں رہ (۱) ، ہیج ٹائی فلط ہوئی مشتری ٹانی کولا زم ہے کہ اس تیج کووا پس کر دے ، پندرہ ہزار کی رقم بیج اول کی قیمت کا جز ہے ، اس کو جدا وجہ رکھنے کا کوئی حق نہیں ہوئی جن ہیں گردی جے تو اس کو جا وہ سے تو اس سے نیج نہیں ہوئی ہگر وعدہ خلافی کرنا گناہ ہے (۳) اور پندرہ ہزار رو پے کی واپسی لازم ہے ، اس کونہ و بینا خصب ہوگا (۴) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ويوبند، ۲۰ ۹۱ ها۔

= (وكذا في الدرالمحتار، كتاب البيوع: ٣/٣ • ٥، سعيد)

(1) جب پہلی تین مکمل ہوگئی تو زمین ومکان پرعمر کی ملک خابت ہوگئی ،اب کبر کوعمر کی ملک میں تصرف کی جازت نہیں۔

"وأما حكمه فشوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للنانع، إذا كان البيع باتاً" رحاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب البيوع ٣٠، دارالمعرفة بيروت)

"ولا يبحور التصرف في مال عيره بعير إدبه" (شرح الحموي، كناب العصب ٢ ٣٣٣، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ٠٣٠، رشيديه) (٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

(٣) "عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن البي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أربع من كن فيه كن منافقاً حاصاً، ومن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أو تمن حان، وإذا حدّث كناب وإذا عاهد عدر، وإذا حاصم فحر" (صحيح المحاري، كناب الإيمان، ناب علامة النفاق: ١/٠١، قديمي)

"عن أبي هويرة رصي الله تعالى عنه قال والله الله صلى الله تعالى عليه وسلم اية الممافق ثلاثة، إذا حدث كندب، وإذا وعند أحلف وإذا أو تمن حان" (مشكاة المصابيح، كناب الإيمان، ناب علامات النفاق، الفصل الأول، ص: ١٤، قديمي)

(وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب خصال المنافق: ١/٢٥، قديمي)

(٣) "أما تفسيره شرعاً فهو أحد مال متقود محترد بغير إذن المالك على وحه يريل بد المالك ، رالفتاوي العالمكيرية، كتاب الغصب، الباب الأول في تفسير العصب وشرطه وحكمه الح: ١١٩٥، وشيديه) ...

## وظيفه پنشن کی سع

سوال [۱۱۰۵۸]: احقر وظیفہ خور مدری ہے،اصل وظیفہ س ڑھے پانچ رو پیاور ساڑھے چھرو پیہ اور گرانی الاوکس جملہ اکسٹھ رو پیر، بچاس روپ ماہانہ وظیفہ حکومت ہندہ ہے اور تھوڑی سی جائیدادادر صرف کاشت کی زمین ہے، اب میں جاہتا ہوں کہ اپنے ملنے والے وظیفہ کا تھوڑا حصہ سرکار میں فروخت کر کے جم کاشت کی زمین ہے، اب میں جاہتا ہوں کہ اپنے ملنے والے وظیفہ کا تھوڑا حصہ سرکار میں فروخت کر کے جم کراوں۔ براوکرم مطلع فرما کیں کہ ایسا جی جائز ہو سکتا ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ریفرونتگی ناجائز ہے(۱)، ناجائز مال سے مج کرنے سے مجم مقبول نہیں ہوتا، اگر چہ فریضہ ادا ہوج تا ہے (۲)، نیکن اگر سرکار ہی وظیفہ دیتی ہے اور سرکار ہی خرید ہے، تو میکن صورۃ بیجے ہے، حقیقۃ بیجی نہیں، بلکہ جو وظیفہ وہ ماہانہ دیتی ہے، اس کے عوض اپنے تخمینہ سے برض مندی وظیفہ خوار کو یکمشت وے دیتی ہے، اس میں مضا کفتہ ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۸۶/۳/۵ هـ الجواب سيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند، ۸۶/۳/۵ هـ

(۱) ''پنش ایک تم کا انعام ب، جب تک سازم کا س پر قبضد نه وه وه اس کاه لک نیس برآ ، اس لئے اس کی نیچ بر تبییں ، البت خود حکومت سے اس کی تیچ کر تا حقیقت بیس بھر نیے نہیں ، صرف تا م اورصورت نیچ کا ب، اس کی حقیقت بیس کے حکومت نے جو بڑا انعام قطوار دیے کا وعد و کیا تھا، اب اس کو کم مقداریس کی شت نقر و سربی باس لئے حکومت سے به معامد جا کر نہیں ۔ (أحسس الفتاوی ، کتاب البیوع ، باب البیع الفاسد و الباطل ، عبوان: پنش ، یچنا جا برنہیں ۲/ ۲ ۲۵ ، ۲۲۵ ، سعید )

(۲) "ویجتهد فی تحصیل نفقة حلال ، فإنه لایقبل الحج بالفقة الحرام کما روی فی الحدیث ، مع أنه یسقط المصرض عنه معها ، ولا تسافی بین سقوطه و عدم قبوله ، فلایناب لعدم الفبول ، ولا یعاقب عقاب تارک الحد" . (ردالمحتار ، کتاب الحج ، مطل : من حج بمال الحرام : ۲/ ۲ ۲ ، سعید )

(و کذا فی الفتاوی العالم کیویة ، کتاب الماسک ، الباب الأول فی تفسیر الحج و فرضیته و وقته الخ : ۱/ ۲۲ ، وشیدیه )

<sup>= (</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الغصب: ١٩٤٨ و ١٩٤١، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الغصب: ٢/٢٤ م ١٥٨ ، وشيديه)

### بیج فاسدکوسی کرنے کی صورت

سے وال [۱۱۰۵]: زید نے بکر ہے سوکر و ہے(۱)ری خریدا، فی کروہ اکیاون من کا بوتا ہے، خرید نے وقت زید نے بکر ہے بیشرط طے کی کداگر آپ نے رس سوکر ووں ہے کہ دیا، تو میں فی کروہ پچیس رو پید لوں گا، سوکر ووں ہے جواہ ایک کروہ کم بوں گے، خواہ ایک کروہ کم بو، پچیس کے حساب سے وصول کروں گا، بکر نے شرط زید کی منظور کر لی الیکن بکر نے ۹۰ کروے رس دیا، شرط سوکروں کی تھی، دس کروے کم آئے، شرط کے مطابق فی کروہ کی پر ۲۵ کر و پیدے حساب سے ڈھائی سوبوئے، زید کو بکر سے یہ قیمت لینا جو کڑے یا نہیں؟ از روئے شرع تحریف اللہ تعالیٰ آپ کو جڑائے فیرعطافر مائے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس شرط پرخرید وفروخت کرنامنع ہے، اس سے بیج فاسد ہوجاتی ہے(۲)، زید کو چاہیے کہ بیدڈ ھائی سو رو پہیہ کر سے نہ لے، تا کہ شرط فاسدختم ہو کر بیج صحیح ہوجائے (۳)۔فقط والقد تعالیٰ اعلم۔ حرر ہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

(1) دې کروه مثی کا نوننی والا برتن ،لوژن (فیروز اللغات ،ص ۱۳۳۰)، فیمروز سنز لا بهور )

(٢) "(و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني: الأصل الحامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد و لا يلامه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لميع) ". (الدرالمختار، كتاب اليوع، باب البيع الفاسد: ٨٥/٥، معيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لاتفسده: ١٣٣/٣ ، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد ٢/٠٠١، رشيديه)

(٣) "اعلم أن البيع بأجل محهول لايجوز إجماعاً فإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتقارب قبل منحله، وقبل فسخ العقا. بالفساد وانقلب البيع جائزاً عندناً" (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب: في بيع الشرب: ٨٢/٥، معيد)

(وكذا في الهداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد ٣١١، شركت علميه ملتان)

(وكذا في العتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسد اليع الح. ٣٢/٣ ، رشيديه)

# آب ياشى، يانى كى بيع كى ايك صورت

سوال [۱۱۰۱]: محكمة آب رسانی پانی کی قیمت وصول کرتا ہے، گر پانی کی مقدار بچومتعین نہیں،
اس کا کوئی میٹر وغیر ہنیں، بلکہ فی پلاٹ سالا ندمعا وضہ پانی کامتعین ہے، محکمہ کی طرف سے شرط یہ ہے کہ ایک
پلاٹ کا پانی دوسر سے پلاٹ میں بالعوض یا بلاعوض نہ دیا جائے، اس صورت میں محکمہ کی اس شرط کی پابندی شرعاً
لازم ہے، یا کہ دوسروں کو پانی دینے کی تنجائش ہے، اگر گنجائش رہے تو اپنی شنکی وغیرہ میں پانی کے اخراج سے قبل
اس پانی کی بیج درست ہے یانہیں؟ جوسر کاری لائن سے گھرکی لائن میں آرہا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

قبل القبض بیج کا نا جائز ہونا ، کت نقد میں مصرح ہے(۱) ،لیکن اگر اس کواجارہ قرا ویا جائے اور شمن کو اجرت کہا جائے ، تو مطلب بیہ ہوگا کہ فلاں پلاٹ میں مشین کے ذریعہ پانی پہنچانے کی اجرت بیہ ہمستا جرکواس کا حق ہے کہ دوسرے کو منفعت حاصل کرنے کا حق دے دے ، بالعوض ہو یا بلاعوض ، جیسا کہ درمختار وغیرہ میں تصریح ہے کہ دوسرے کو منفعت حاصل کرنے کا حق دے دے ، بالعوض ہو یا بلاعوض ، جیسا کہ درمختار وغیرہ میں تصریح ہے کہ دوسرے کو منفعت حاصل کرنے جس سے عزت یا مال کا خطرہ لاحق ہو، قرین دائش مندی نہیں (۳)۔

(١) "من حكم المبيع إذا كان مقولاً أن لايجوز بيعه قبل القبض" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الفصل الثالث في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيما قبل القبض. ١٣/٣، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية: ١٩٣/١، رشيديه)

(٢) "وشرعاً. (تمليك نفع) مقصودة من العين (بعوض) ". (الدر المختار، كتاب الإجارة: ٢/٣، سعيد)

"(أما تفسيرها شرعاً) فهي عقد على المنافع بعوض، كذا في الهداية". (الفتاوي العالمكيرية،

كتاب الإجارة، الباب الأول في تفسير الإجارة وركبها الخ: ٩/٣٠٩، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة: ٢/٧ • ٥، رشيديه)

(٣) "(أمر السلطان إلما ينفذ) أي: يتبع و لا تجوز مخالفته فلو أمر بصوم يوم وجب". (ردالمحتار،
 كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام و اجبة: ٣٢٢/٥، سعيد)

(وكذا في الحموي على الأشباه والنطائر، القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: ٢/١٣٠، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في قواعد الفقه، الهن الأول القواعد الكليه، ص ٨٠١، مير محمد كتب خانه كراچي)

"وفيما لا يحتنف مافيه بص تقيده به، كما لو شرط سكبي واحد له أن يسكن غيره اه" الدرمختار مع هامش ردالمحتار، كتاب الإجارة: ٥/٢٢، الشامي، نعمانيه (١). فقط والله تعالى المامي معمانيه (١). فقط والله تعالى المامي حرره العبر محمود غفر له، وارالعلوم ديوبند

#### جزوي حصه دار كاليوري زمين كالبيع نامه نه لينا

سوال [۱۱۰۲۱]: سرائے مسافرال محتمہ کے ایک گوشہ میں جاہ (۲) بختہ واقع ہے اور بچھ جاہر ہجھ جاہر کھ جاتہ کے متعلق زمین ہے، وہ جاہ پختہ بھر دیا گیا ہے، اب اس جگہ میں اچھاف صامکان تغییر ہوسکتا ہے، اس جاہ پختہ کے جنوب میں راستہ عام ہے، اس کے بعد گھیٹوصا حب کا مکان ہے، وہ جاہتے ہیں کہ اس جگہ کی قیمت مسجد یا مدرسہ اچھے مصرف میں وے کراپنامکان یا اپنی کوئی ممارت بنالیں۔

چنانچہ اس سلسلہ میں ایک بنچایت عام ہوئی اور اس میں یہ تحقیقات کی گئیں کہ یہ جگہ کس کی اور کون اس
کا ما لک ہے، ثابت ہوا کہ یہ بھشیاروں (۳) کی ہے اور ان بھٹیاروں نے یہ جگہ روبرو پنچایت کے مجد کو دے
دی، جومبجدای محلّہ مسافران میں واقع ہے، اب بچھلوگوں کا خیال ہے کہ تھسیٹوسے قیمت لے کریہ جگہ دے دی
جائے اور پچھلوگوں کا خیال ہے کہ مجد کا مکان تغیر کر دیا جائے، تا کہ مجد کے لئے ہمیشہ کے لئے ایک آ مدنی بن

(١) (الدرالمختار، كتاب الإحارة، باب مايكون من الإجارة ومايكون خلافاً فيها ٣٥/٦، سعيد)

"وإذا تكارى بيتاً، ولم يسم ما يعمل فيه فسكه، وأسكن معه فيه غيره، فانهدم من سكى وعيره، لم يضمن، هكذا في المبسوط". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثاني والعشرون في بيان التصرفات التي يمنع المستأجر عنها الخ: ٣/١/٣، رشيديه)

(وكدا في المحر الرائق، كتاب الإجارة، باب مايجوز من الإحارة ومايكون حلاقاً فيها ٢٠١٥، رشيديد، (٢) "حياه: كوال"\_(فيروز اللغات ،ص:٥٣١، فيروز سرز لا بور)

(٣)'' بهشیارا رونی پکانے وایا، وہ مخص جوسرائے چلاتا اور مسافروں کی خدمت کرتا ہے''۔ (فیروز العفات ہص ٣٣٥، فیروز سنز

(1571)

جائے اور کنواں بنانے اور میرجگہ رف ہ عام کے لئے چھوڑنے والے کو ہمیشہ ایصال ثواب ہوتا رہے۔

اس پنجایت ہے قریب ایک سال ان بھٹیاروں میں سے صرف ایک شخص نے گھییٹو سے مع مہرہ بیج کرلیا تھااور کاغذ پرانگوٹھانگا کرایک سورو پیدبطور بیٹے نامہ لے لیاتی، جواس پنجایت میں سے تھا،اس نے وہ رو پید واپس کردیا اور کہا، میں بیٹے نہیں کرتا، میں نے بھی اپنا حصہ مجد کو دے دیا، تو یہ بیج تھی یا نہیں؟ اس کواییا معاہدہ کرنے کاحق تھا،اس متناز عرمئلہ میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کسی مشتر کے دیاں کے متعلق جزوی حصد دار کو پوری زمین کی بیچ کرنے یا اس کے لئے بیچ نامہ کر لینے کی اور زمین کی بیچ کرنے یا اس کے لئے بیچ نامہ کر لینے کی اور زمین بیس کر دیا، تو بات ہی ختم ہوگئ، اور زمین جب کہ بیچ نامہ داراس پر رضا مند نہ بول (۱)، اب جب کہ بیچ نامہ داروں کی حرح بیعا نہ لے کروایس کرنے والے نے بھی اپنا حصہ مسجد کودے دیا، اب تو وہ جگہ مسجد کی ہوگئی (۲)،

(١) "ولا ينحوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآحر إلا بأمره، وكل واحد منهما كالأحسى في نصيب صاحبه" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الشركة، الباب الأول في نيان أنواع الشركة وأركانها وشرائطها الخ: ١/٢ ٣٠، وشيديه)

"كل واحد من الشركاء في شركة الملك أحسي في حصة سانرهم، فبيس أحدهم وكيلاً عن الآحر، ولا يحوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذبه" (شرح المحلة لسليم رستم بار، الكتاب العاشر، الفصل الثاني في كيفية التصرف في الأعيان المشتركة ١٠١١، رقم المادة ٥٥٠١، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الشركة: ٥/٠٨٠، رشيديه)

(٢) "وعن محمد رحمه الله تعالى، عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، إذا حعل أرصه وقفاً عبى المسحد وسلم حار، ولايكون له أن يرجع". (فتاوى قاصي خان عبى هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، باب الرجل يحعل داره مسجداً أو خاناً أو سقاية أو مقبرة: ٣/ ٢٩١، رشيديه)

 اب، س کوفر و خت نہ کیا جائے (۱) ،اس پر مکان تعمیر کر دیا جائے ، پھراس مکان کوخواہ گھییٹوصاحب کو ہی کرایہ پر وے دیا جائے (۲)۔

اگر مکان تغییر کرنے کے لئے سر مایہ موجود نہ ہواور فراہم بھی نہ ہوسکت ہو، تو زمین ہی گھسیٹو صاحب کو کرایہ برک وہ ہے ۔ وہ مکان تغییر کر ہیں ، اس صورت میں وہ زمین کا کرایہ مجد کودے دیا کرے ، تغییر ان کی رہے گی اور زمین مبحد کی رہے گی ، جس وقت نظفین اس زمین کوف لی کرنا چاہیں گے ، تو گھسیٹو صاحب کو الازم ہوگا کہ وہ خانی کردیں ، خواہ اس طرح کہ اس وقت تغییر کے سبکی قیمت مبحد کی طرف سے ان کودے دی جائے ، نہ کہ تغییر کی ، پھروہ مکان بھی مسجد کا ہوج نے گا، خواہ تغییر و بال سے بٹا کر اس کا سامان وہ خود ہی اے جا کیں اور صرف زمین خیار کی جو سے ، مشاید کے سے مفید ہو، وہ اختیار کر لی جائے ، نہی مشورہ کر کے جوصورت مسجد کے سے مفید ہو، وہ اختیار کر لی جائے ،

" قال الفقيه أبو حعفر · تعير الحجرة وقفاً على المسجد إذا سلمها إلى المتولى ، وعليه الفتوى" (الفتاوى العالمكيرية ، كتاب الوقف ، فصل في الألفاط التي يتم بها الوقف و مالايتم بها ٣٥٩/٢ ، رشيديه)

(١) "وإذا صح الوقف، لم يحر بيعه و لا تمليكه" (الهداية، كتاب الوقف: ٢ • ١٣٠، مكتبه شركت علميه)

"وعسدهما. حبس العين على حكم ملك الله تعالى عنى وحه تعود مفعته إلى العناد فيلزه، والا يساع، والا يسوم والا يسورث، كندا فني الهنداية وفني العيون واليتيمة أن الفتوى على قولهما" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه وركبه وسسه وحكمه وشرائطه الخ ٣٥٠، رشيديه) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الوقف: ٣٣٢/٥، رشيديه)

ر ٢) " وهده المسئلة دليل على أن المسحد المحتاج إلى المقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه" (٢) " وهده المسئلة دليل على أن المسحد المحتاج إلى المقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه" (تقريرات رافعي على حاشية ابن عابدين، كتاب الوقف: ٣/٠/٠، سعيد)

"القيم إذا اشترى من غدة المسجد حابوتاً أو داراً أن يستعل ويناع عبد الحاحة، حار إن كان له و لاية الشراء" (الفتاوى العالم كيرية، كتاب الوقف، الفصل الثاني في الوقف عنى المسجد الح ٢ /٣٢٣، وشيديه)

روكدا في الفتاوى التاتار حاسة، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد ٥ ٥٨٣، قديمي) (وكدا في الفتاوى التاتار حاسة، كتاب الوقف، الفصل الحادي والعشرون في المساجد ٥ ٥٨٣، قديمي) (٣) "قللت قال في المحيط وعيره لو استأجر أرضاً موقوفة، وبنى فيها حاسوتاً وسكنها، فأراد عيره أن يزيد في العلة ويحرجه من الحاسوت، ينظر إن كانت أحرته مشاهرةً، إذا حاء راس الشهر كان للقيم فسح =

سى قانون دان سے بھى مشورہ كرليا جائے ، تو بہتر ہے۔ فقط دالتدتعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفرلہ ، دارالعلوم ديو بند ، ۱۹/۱۱/۱۹ ھ۔

# الع نامه كصوانا كيسام

سے وال[۱۱۰۲۲]: کھیت،زمین،مکانات اورنسی ملکیت پر جوبیج نامرنکھواتے ہیں، یہ کیسے ہیں، جائز ہے یانا جائز؟اس کے علاوہ اس میں حد تعین بھی کرتے ہیں، یہ جائز ہے یانا جائز؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تع کا حاصل میہ ہے کہ اپنی مملوکہ ٹی بعوض قیمت اپنی ملک سے نکال کر ہمیشہ کے سے دوسروں کو دے دی جائے ،خواہ زمین ہویا مکان ، دکان وغیرہ پچھ ہو، پھراس ملک کی بناء پر کوئی حق امتناع ہاتی نہ رکھا جائے ، پھر نہاس میں واپسی کی شرط کی جائے ، نہ کوئی حدمقرر کی جائے (1) ،اس کے علاوہ جوصورت ہو،اس کوصاف صاف

= الإجارة؛ لأن الإجارة إذا كانت مشاهرة تعقد في رأس كل شهر، ثم ينظر إن كان رفع البناء لا يضر بالوقف، فله رفعه؛ لأنه وإن كان ملكه، فليس له أن يضر بالوقف، فله وإن كان ملكه، فليس له أن يضر بالموقف، ثم إن رضي المستأجر أن يتملكه القيم للوقف بالقيمة مبيئاً أو منزوعاً أيهما كان أخف يتملكه القيم، وإن لم يسرض لا يتملك؛ لأن التملك بغيسر رضاه لا يجوز، فيقى إلى أن يخلص ملكه...

(البحر الرائق، كتاب الوقف: ٥/٨ ٩٩، ٩٩، وشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الإجارة: ٣/٣ ا ، دار المعرفة بيروت) (وكذا في المحيط الرهابي، كتاب الوقف، الفصل السابع في تصرف القيم في الأوقاف: ٥٢/٥، حقانيه پشاور)

(١) "أما تعريفه: فمادلة المال بالمال بالتراضي ومنها: أن لايكون مؤقتا، فإن أقته لم يصح

ومنها الخلو عن الشرط الفاسد - وأما شرائط اللزوم، فخلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها

وأما حكمه: فتبوت المملك في لمبيع للمشتري، وثي الثمن للبائع، إذا كان باتاً" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركبه الخ: ٣/٣، ٣، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب البيوع: ٢/٣ • ٥-٢ • ٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٥/٣٥-٣٣٨، رشيديه)

لكه كراس كأحكم دريافت كريس - فقط والتدتعالى اعلم - حرره العبرمحمود غفرله، ٩٢/٣/٢٣ هـ.

# خريداركوانعام دينے كى نيت سے كوين دينا

سوال[۱۱۰۹۳]: زیرایک تاجر ہے، اپنی تجارت بڑھانے کے لئے چندکو بن پرانعام رکھت ہے،
مثلًا: صابن خریدا تو ساتھ میں ایک کو پن دیتا ہے، جس پر نمبر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر پچپاس نمبرات یا ایک سو
چالیس تک کے نمبرات کے کو بن آپ کے پاس جمع ہو گئے، تو آپ کو ایک سائیل یاریڈیوانعام میں ہےگا۔ کیا
پرانعام لیمنا جائز ہے اور ان نمبرات کو جمع کرنے کی سعی جائز ہوگی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

خریدارکوانعام دینا اوراس کوانعام لینا اگر چه درست ہے(۱)، کیکن ایسے اعلانات شاکع ہونے پر بسا
اوقات اصل هی کی خریداری مقصود نہیں رہتی، بلکہ نمبرات کے جمع کرنے کی فکر ہوجاتی ہے، تو گویا کہ نمبرات ہی کو
خرید ناہوتا ہے اور خریداری کی میصورت شرعاً غلط ہے، نا جائز ہے(۲)۔ والقد تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بند، ۹۲/۲/۱۹ ھ۔
الجواب مجمع: العبد نظام الدین عفی عنہ، ۹۲/۲/۱۹ ھ۔

(١) "أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ٣٣٢/٥، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأبهر، كتاب الكراهية، فصل في الأكل: ٩/٢، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الرابع في الهدية والميراث: ٢/٣١٠ رشيديه)

(٢) نمبرات چونكه في نفسه مال متقوم نبيل ہاورت ميں ضروري ہے كہت مال متقوم ہو، لېذانمبرات كى بتا درست نبيس ـ سكما في الهندية.

"ومنها في البدلين وهو قيام المالية حتى لا ينعقد متى عدمت المالية ومنها في المبيع وأن يكون مالاً متقوماً شرعاً " (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٣٠٢٣، رشيديه)

"وأما شرائط المعقود عليه، فأن يكون موجوداً مالاً متقوماً مملوكاً في نفسه" (البحرالرائق، كتاب البيع: ٣٣٣/٥، رشيديه) .......

# ذیج کرنے سے پہلے جانور کا گوشت فروخت کرنا

سوال[۱۰۲۳]: زنده جانور کی کھال، گوشت، ران وغیره ذرج کرنے سے پہلے فروخت کردیے ہیں اورا یک دکاندار خرید کر گوشت وغیرہ بیچنا ہے، گا مک دکاندار سے لے کراستعال میں لاتے ہیں، بیچ درست ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح فروخت کرنائیج فی سد ہے(۱)، پیجنے والے خرید نے والے کے ذمدالی بیج کا فیخ کرناواجب ہے،
اگر فیخ نہیں کیا تو دونوں گنہگار ہوں گے(۲) اور جس شخص نے اس سے اس گوشت کوخریدا ہے، اس کے حق میں اس
خرید نے سے فسہ زبیں آئے گا، بیج درست ہوجائے گی (۳) ہخواہ اس کواصل بیج کاعلم ہویا نہ ہو۔ فقط وائٹدتع لی اعلم۔
حررہ العیدمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند ۱۳۱۰/۰۰ میں اھے۔

" وشرط المعقود عليه ستة. كونه موجوداً مالا متقوماً مملوكاً في نفسه، وكون الملك للبائع فيما يبيعه للهسه". (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع أبواع أربعة: ٥٠٥/٣، سعيد)
(١) "(قوله: وفسد الخ) شروع في البيع الهاسد بعد الفراغ من الباطل، وحكمه (قوله وصوف على ظهر غنم) للنهي عنه، ولأنه قبل الحرّ ليس بمال متقوم في نفسه؛ لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه (قوله: وكذا كل ما اتصاله خلقي)". (ردالمحتار مع الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥-١٧، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الفصل التاسع في بيوع الأشياء المتصلة بغيرها وفي البيوع التي فيها استثناء: ٢٩/٣ ، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٢/٢ ا ٣، مصطفى الباسي الحلبي مصر) (٢) "أخره عملى المصحيح لكونه عقداً مخالفاً للدين كما أوضحه في الفتح، وسيأتي أنه معصية يجب رفعها". (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩/٥، سعيد)

(وكدا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢/١١، رشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢٢/٣، دارالمعرفة بيروت) (٣) "بخلاف البيع الفاسد فإنه لايطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده".

# ورثاء میں سے ایک کا شاوی کے لا کچ میں مشتر کہ زمین وینا

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ جب کہ انہوں نے ہم کو پھینیں دیا، صرف لڑکی ہے میں دے کر ہماری زمین اپنے کے میں دے کہ جاری زمین اور اس کی فصل اس کے لئے طلال وجا تزہے کہ بیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جوز مین سب بھائی بہنوں کی مشترکتھی ،اس کے دینے کا کسی ایک دوکوحی نہیں تھا اور لڑکی کی شادی کی وجہ سے زمین طلب کرنے کا حق نہیں تھا، بیر شوت ہے (۱)، جو کہ ناج کز ہے (۲)، اس کے ذمہ واجب ہے کہ

= (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩٨/٥، سعيد)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب اليوع، مطلب البيع الفاسد لا يطيب له ويطيب للمشتري منه: ٩٨،٥، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢/٢١، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب اليوع، الباب الحادي عشر في أحكام البيع الغير الجائز: ١٣٤٣، وشيديه)
(١) "(أحذ أهل السمرأة شيئا عد التسليم فللزوح أن يسترده)، لأنه رشوة (قوله: عند التسليم) أي بان أبي أن يسلمها أحرها أو نحوه حتى يأحذ شيئاً، وكذا لو أبي أن يزوجها فللروج الاسترداد قائما أو هالكا، لأنه رشوة". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الكاح، باب المهر، مطلب: أنفق على معتدة الغير، ١٥٦/٣، معيد)
(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الفصل السادس عشر في جهاز البنت ١٨٢١، وشيديه)
(وكذا في البحرالوائق، كتاب النكاح، باب المهر: ٣٢٥/٣، وشيديه)

زمین واپس کردے، پھرکوئی بھ کی بہن اپنا حصہ فروخت کرنا جائے اس سے خرید لینا درست ہے(ا)، جب کہ وہ باغ ہو، جس وقت خرید لینا درست ہے(ا)، جب کہ وہ باغ ہو، جس وقت خرید اری کا معاملہ کرے، اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا (۲)۔ فقط واللہ تن کی اعلم۔
حررہ العبدمجمود غفر لے، وار العلوم و یوبند۔

#### ☆....☆....☆

= (٢) قال الله تعالى: ﴿أحل الله البيع وحرم الربوا ﴾ (البقرة: ٢٧٥)

وقال الله تعالى. ﴿ سماعون للكذب أكلون للسحت ﴾ (المائدة ٣٢)

"قبال أبوبكر. اتفق حميع المتأولين بهذه الآية على أن قبول الرشا محرم، واتفقوا على أنه من السحت" (أحكام القرآن للجصاص: ٣ ٣٣٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"عن عائشة رصني الله تعالى عها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراشي والمرتشي في النار" (تلحيص الحبير لابن حجر، كتاب القصاء، باب أدب القضاء، رقم الحديث ٢٠٩٣: ٣٠٩٣، مصطفى البازمكة)

(١) "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المحنة لسليم رستم بار، الباب الثالث في المسائل
 المتعنقة بالحيطان والحيران ١ ٣٥٣، رقم المادة ١٩٣٠، دار الكتب العلمية بيروت)

"لا يمنع أحد من التبصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أصر بعيره صرراً فاحشاً" (شرح المحدة لسليم رستم بار، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والحبران. ١ ٧٥٤، رقم المادة ١١٩٤، دارالكتب العلمية بيروت)

روكدا في ردالمحتار، باب كتاب القاصي إلى القاصي، مطلب: اقتسموا داراً وأراد كل مهم فتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد)

(۲) "باع عينا من رجل بأصفهان بكدا من الدبابر فده يقد الثمن حتى وحد المشتري بحارى يحب
عليه الثمن بعيار أصفهان، فيعتبر مكان العقد وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضاً" (ردالمحتار،
 كتاب البيوع، مطلب: يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه: ۵۳۱/۳، سعيد)

"وتعتبر قيمة الأصل يوم العقد" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البوع، الباب السادس عشر الخ، مطلب: الزيادة في الثمن والمثمن: ٣/١١، رشيديه)

(وكدا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب البيوع ٣٠١، ١٦، دارالمعرفة بيروت)

# الفصل الثالث في البيع المكروه (نَتْ مروه كابيان)

نیکس سے بیخے کے لئے حکومت کوا طلاع دیئے بغیر پچھنرید نا

سے وال[۱۰۹۱]: چونکہ ال خریدنے پر حکومت ٹیکس لیتی ہے، زیداس ٹیکس سے بیچنے کے لئے حکومت کواطلاع کئے بغیر مال خرید تا بیچیا ہے ، کیااس حرح مال لاکر نیچ سکتا ہے یانبیس؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مالک کواپی ملک بیجنا اور جہاں ہے دل جائے ،خرید کرنا سب درست ہے(۱)،گر تا نون کےخلاف کر کے عزت کوخطرہ میں ڈالنا خا، ف دانشمندی ہے(۲)۔فقط والقدتع لی اعلم۔ حررہ العبدمجم یو دغفرلہ، دارالعلوم دیو بند، کا الاسلام۔

(١) "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران. ١ ٣٥٣، رقم المادة ١٩٢١، دار الكتب العلمية بيروت)

"لا يسمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أصر بعيره ضرراً فاحشاً" (شرح المجلة لسليم رستم سار، البناب الثنائث في السمسائل المتعلقة بالحيطان و الحيران. ١ ٢٥٤، رقم المادة ١١٩٤، دار الكتب العلمية بيروت)

روكدا في ردالمحتار، باب كتاب القاصي إلى القاصي، مطلب اقتسموا داراً وأراد كل مهم فتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد)

## محور نمنث سے راش لے کرنفع کے ساتھ فروخت کرنا

میسوال[۱۱۰۱۷]: میں گورنمنٹ راش دکان سے ان ج خرید کرفر وخت کرتا ہول، جس پر مجھے پچاس فیصد سے لے کروے فیصد تک من فع حاصل ہوتا ہے، یہ تجارت جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرآپ کی اپنی دکان ہے، آپ مالک میں ، تو آپ کوا پنے مال پر نفع سنے کا اختیار ہے(۱) ، مگرا تنا زائد نفع نہیں ، جوخلاف مروت ہو، اگرآپ حکومت یا سوسائٹی کی طرف سے اناج فروخت کرتے ہیں اوراس پرآپ کو کمیشن ملتا ہے، تو وہ کمیشن آپ کے سئے درست ہے(۲) ، مگر جونرخ تجویز کردیا گیا ، ای نرخ پر فروخت کریں ،

= (وكذا في شرح الحموي على الأشباه والبطائر، القاعدة الحامسة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: ١/٣٣٢، إدارة القرآن كراچي)

(وكدا في قواعد الفقه، الفي الأول، القواعد الكلية، ص ١٠٨، مير محمد كتب حانه كراچي) (١) "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب التالث في المسائل

المتعلقة بالحيطان والحيران ٢٥٣/١، رقم المادة ٩٣ ١، دارالكتب العلمية ببروت

(وكذا في ردالمحتار، باب كتاب القاصي إلى القاصي، مطلب. اقتسموا داراً وأراد كل مهم قتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد)

(٢) "وفي الحاوي. سئل محمد بن سدمة عن أحرة السمسار، فقال أرجو أنه لا بأس به، وإن كان في الأصل فسداً لكثرة التعامل، وكثير من هذا عير حائر، فجوروه لحاحة الناس إليه" (ردالمحتار، كتاب الإجارة، مطلب: في أجرة الدلال: ٢٣/٦، سعيد)

روكذا في إعلاء السن، كتاب الإحارة، باب أحر السمسرة ٢١١، ٢٠٩، ٢٠٩، إدارة القرآن كراچي) روكذا في ردالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ٢/٢/، سعيد)

زياده پرنبيس (1) \_ فقط والتد تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۳/۳/۲ هـ الجواب صحيح: بنده نظام الدين -

# كنثرول كےزخ ہے كى زيادتى پر بيع كرنا

سوال [۱۱۰۲]: ساجھہ (۲) کے نلہ پر کنٹرول کی دکان ہے،اس کے یہاں نلہ آیا اور حکومت کی جانب سے تاریخ متعین ہوگئ کہ فلال تاریخ تک نلہ نقیم ہوگا، کچھافراد تاریخ موقت پر نہ پہنچ،اب متعین تاریخ کے بعد کیا صاحب دکان کو یہ جائز ہے کہ وہ حکومت کے متعین کر دہ ریٹ پر اضافہ کرکے دوسرول کے ہاتھ فروخت کردے ریان افراد کا انتظار کرے،جس کے تی میں نلہ آیا تھا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

غله كنشرول كى دكانيس دوطرح كى بهوتى بين:

ا - دکان دار جوخود غلہ گورنمنٹ سے نبیس خرید تا ہے، بلکہ غلہ گورنمنٹ کا بی ویتا ہے، دکان دار کو بکری کے نیصنے کے حساب سے کمیشن ماتا ہے، اگر ایسی صورت ہے تو دکان دار کا حکومت کے متعین کردہ ریٹ پراضافہ کرکے فروخت کرنا، کسی دوسرے کے ہاتھ درست نبیس (۳)۔

(۱) "المؤكل إذا شرط على الوكيل شرطا مفيدا من كل وجه بأن كان ينفعه من كل وجه فإنه يجب على الوكيل مراعاته، أكده بالنفي أو لم يؤكده ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوكالة، الباب الثالث في الوكالة بالبيع: ٩/٣ ٥٨٥، وشيديه)

(و كـذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوكالة، فصل فيما يكون به وكيلاً ومالايكون: ٣/٣، رشيديه)

(۲) "ساجها کسی کام میں حصد داری یاشراکت " \_ (فیروز اسفات بس ۲۰۷، فیروز سنز لا ہور )

 ۲- دکان دار جوغلہ دکان میں لاتا ہے، اس کی قیمت اپنے پاس سے حکومت میں جمع کر کے خود فلہ خرید لیت ہے اور خرید لیتا ہے اور خور میں ایتا ہے۔ اس صورت میں دکان دار چونکہ خود فلہ خرید لیت ہے اور خرید لیتا ہے اور خرید لیتا ہے اور خوش قانون وقت کی پابندی کی وجہ سے حکومت کے مقررہ کر دہ نرخ پر فروخت کرتا ہے، مگر ، لک ومشتری ہے عندالشرع اس لئے حکومت کے مقرر کر دہ نرخ سے زائد پر یا کسی دوسر ہے خص کے ہاتھ میں شرعا فروخت کرسکتا ہے (۱)، باتی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے بے دوسر ہے خص کے ہاتھ میں شرعا فروخت کرسکتا ہے (۱)، باتی حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے ب قررہ وہونے کا بھی خطرہ ہوتو ایسانہ کرتا ہوگا ، اس سے پورا پر جیز جیا ہے (۲) ۔ فقط واللہ تو گی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ ، ۲ / ۱۵ / ۱۵ ھے۔

# كنشرول كامال زياده قيمت برفروخت كرنااورنفع كمانا

سوال [۱۱۰۱۹]: زیدایک تاجرآ دمی ہے، اس کے پاس غلمی دکان ہے، نیز آج کل غلم کنٹرول سے بک رہا ہے، لیکن ہرایک فردکونییں ماتا اور زیدا گرکوئی دوسری جگہ سے غلہ فرید کرمنگا تا ہے تو گرفتاری کا خطرہ ہے، چونکہ گورنمنٹ کا بداعلان ہے کہ بیس کلو سے زائد کوئی نہیں لاسکتا، اس صورت میں اگر وہ غلمہ کنٹرول دکان سے لینے کے لئے تیار ہاوروہ واقعی ستا بھی ہے، جو بازار میں عام ریٹ پر فروخت کرسکتا ہے، آیا شریعت کی روست اس کا فرید نا اور اس کا بیچنا کیسا ہے؟ جب کہ حکومت نے عمر کو گورنمنٹ کا غد فروخت کرنے کا امین بنایا ہے ۔ (وسے اس کا فرید نا اور اس کا بیچنا کیسا ہے کہ جماعت العالم کیویة، کتاب الوکالة، فصل فیما یکون به

وكيلاً ومالايكون: ٣/٣، وشيديه) (١) "كبل يتبصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١/٣٥٣، رقم المادة. ١١٩٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"لا يسمنع أحد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أضر بغيره ضرراً فاحشاً". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في السسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١/١٥٤، رقم المادة: ١٩٤ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في ردالمحتار، باب كتاب القاصي إلى القاضي، مطلب اقتسموا داراً وأراد كل منهم فتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد)

(٢) سيأتي تخريجه تحت عنوان: "كنثرول كامال زياده قيمت پرفروخت كرنااورنفع كمانا" ـ

اورآج کل بیدخیانت عام ہے۔

نیزمنی کا تیل بھی سرکاری دکانوں میں نہیں متااور وہ زائد قیمت ہے کر دکانداروں کوفروخت کرتے میں ، بظاہر بید چوری کا مال بوااور جان وجھ کر چوری کا مال خرید نا کیس ہے ، نیز اس میں کوئی گئج نش ہے یا نہیں ، نیز میا بھی تحریر فرما کمیں کہ ذید ، عمر سے غلہ لے کرفروخت کرسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا رزیدنله تنهٔ ول دکان سے خرید کریا مریت پرفر وخت کرے ، قرشری جائز ہے ، ہاں! اگر مقدار معین سے زائد کسی کو دینے کی اجازت ند ہو، قریح زاید دین قانونی جرم ہے(۱) ، در حقیقت عمراس ند کا مالک نہیں ، مالک حکومت ہے ، عمر فروخت کرنے کا عین ہے ، اس کے نئے قانون کے خواف کرنا جرم ہے(۲) ، کچھر گروہ قیمت حکومت ہی کو دیتا ہے ، قوزید کا خریدا ہوا وہ فالہ چوری کا مال نہیں ، اس لے زیداس کا مالک ہوجائے گا (۳) ، میں حال تیل وغیرہ کا ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بہند۔

ر 1) "رأمر السلطان إنما ينفد) اي يتبع و لا نحور محالفيه فيو أمر نصوم يوم وحب" (ردالمحبار، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة: ٣٢٢/٥، سعيد)

روكدا في شرح الحموي على الاساد والطار، القاعدة الحامسة تصرف الإمام على الرعية موط بالمصلحة: ١/٣٣٢، إدارة القرآن كراچي)

روكدا في قواعد الفقه، العن الاول القواعد الكلية. ص ١٠١. مير محمد كتب حامه كراجي، (٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

, ٣) "وحكمه ثبوت الملك للمشتري في المسع، ولسائع في التمن. إذا كان باتا" رحاشية الشمي على التبين، كتاب اليوع: ٣/٢٤١، دار الكتب العلمية بيروت،

"وحكمه توت الملك اي في الدلس لكل مهما في بدل" (ردالمحبار، كتاب البوع ٢ ٢ - ٥ - ٢ معيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كناب البوع، الناب الأول في تعريف البع الح ٣٠٠، رشيديه،

# جاسوسی فلمی کتابوں کی تنجارت

سے وال [ ۰ ۷ ۰ ۱ ۱] : زید کی تجارت رومانی جاسوی فعمی کتب ناول تلنگی (۱) کی ہے او پراچھی بری تصویر رہتی ہیں، تجارت بالکل غیر مسلم بہتی ہیں ہے، تقریباً ۹۹ فی صدغیر مسلم ان کتابوں کی خریداری کرتے ہیں، اس پراچھی کمیشن ملتی ہے، دس سال سے بہتجارت کررہے ہیں، ابھی تک زید کی زندگی اور زید کے خاندان کی زندگی غیر اسلامی چل رہی تھی، اب اللہ تعالی نے فضل فر ایا اور تبدینی جی عت میں جڑ کر کام کررہے ہیں، اس تجارت سے جملہ تین خاندان کا گزراجھی طرح ہوتا ہے، پہلے تین بھائی مل کریہ تجارت کرتے تھے، اب دو بھائی مستقل وین کام میں لگ گئے ہیں اور ایک بھائی ہی بہتجارت کرتا ہے اور اب بھی تینوں بھائی کا گزراس بھائی کی شخوا ہوں گئی کا گزراس بھائی کی سے جارت سے ہوتا ہے۔

اب معلوم میرکرنا ہے کہ آیا میتجارت زید کے لئے جائز ہے یا ناج نز؟ اگر جائز ہے تو کیا جاری رکھ جائے یا تاجارت کی لائن بدلنے میں دفت ہے اور آمدنی بھی بہت کم جائے یا تتجارت کی لائن بدلنے میں دفت ہے اور آمدنی بھی بہت کم بوجائے گی اور نہ بدلی جائے ، تو کیا تقوی اور شریعت کے خلاف اور دینی کام کرتے ہوئے اس تجارت پر گزارہ کرنے گی گنجائش ہے یانہیں؟

حاجی عبدالو ہاب صاحب، سابق مخصیل دار پنورشلع کنٹور (اے پی)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تجارت کو بدلنے میں دفت تو ضرور ہوگی اور اس کو برد شت کرنا چاہیے، دیگر جا بُز کتب کا بھی میل شروع کر دیں، آ ہت آ ہت منا جا بُز کتب کم کرتے رہیں، جا بُز کتب کی تجارت کوتر تی و ہے رہیں، یہ ل تک که موجودہ صورت بالکل بدل جائے یا کوئی اور تجارت شروع کر دیں، جب اس پر قابو ہوجائے تو موجودہ کوترک کردیں (۲) جن تعالیٰ مدفرہائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/ ۱۲/ میں۔

<sup>(</sup>۱) وتلنگی تنگانه کا باشنده ، تلنگانه کی زبان ' \_ (فیروزا معفات ، ص ۴۸ ، میروزسنز ، بهور )

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعير علم ويتخذها هزوا
 أولئك لهم عذاب مهين ﴾ (لقمل ٢)

# دوده ميں يانی ملاكر بيجينا

سےوال[۱۱۰۱]: ایک شخص دودھ پیچیا ہے ادر کہتا ہے، میں نے پانی ملار کھا ہے، کیکن مقدار نہیں بتلاتا، کیاا یہ فعل جائز ہے، جب کہ ہندود کان دار پانی ملا کر ہی بیچتے ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب وہ پانی ملانا ظاہر کردیتا ہے، تو وہ دھو کہ ہیں دیتا ہے، خرید نے والے کو اختیار ہے، خریدے یو نہ خریدے، کیکن بغیر پانی ملائے، فروخت کرنے ہیں بڑی خیر وبرکت ہے، جس سے پانی ملانے والے محروم ہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/ ۱۸/ ۹۴/ هـ

# دوده ميں يانی ملا کرفر وخت کرنا

#### سه وال[١٠٤٢]: مين ايك دكان دار بول اور دوده كے بيجے كا كام كرتا ہول اوراس دوده مين

"واستدل بعضهم بالآية على القول بأن لهو الحديث الكتب التي اشتراها النضر بن الحارث على حرمة مطالعة كتب تواريح الفرس القديمة، وسماع ما فيها، وقراء ته، وفيه بحث، ولا يخفى أن فيها من 'لكذب ما فيها، فالاشتعال بها بغير غرص ديبي حوض في الباطل". (ووح المعاني، لقمن: ٢: ٥٩/٢)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣٢.٣/١، سعيد)
(1) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مر على صبرة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال "ياصاحب الطعام، ما هذا؟" قال: أصابته السماء يا رسول الله فقال "أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الباس" ثم قال: "من غش فليس منا". (حامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية العش في البيوع الهراكا، قديمي)

"من علم بسلعته عيبا لم يحز بيعها حتى يبينه للمشتري، فإن لم يبينه فهو اثم عاص، نص عليه أحمد". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، أبواب بيع العيب، باب حيار العيب: ٥٨/٣، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب خيار العيب: ٥/٥، سعيد)

پانی ملاکر بیچنا ہوں، جب کداگر مجھ ہے کوئی بوچھتا ہے کداس میں پانی ملائے ہو پانہیں تو میں اس سے فوراً کہد دیتا ہوں کہ بیبال میں پانی ملا کر بیچنا ہوں، مگر میں سک کومقدار نہیں بتا تا ہوں، تو آپ بیہ بتا ہے کہ دود دھ میں پانی ملا نا جائز ہوا ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوآ دی دودھ خریدتے ہیں، وہ دودھ کی قیمت دیتے ہیں اور دودھ کہدکر خریدتے ہیں، اگر چہآپ سے
یہ دریافت نہ کریں کہآپ یانی ملاتے ہیں یانہیں، گرمعاملہ دودھ ہی کا کرتے ہیں، اس لئے آپ اس میں پانی نہ
ملائمیں(۱)، اگر ملانا ہوتو خریداروں پر ظاہر کردیں کہ اس میں اتنا پانی ہے، پھر جس کا دل چاہے، خریدے، نہ دل
عیاجے نہ خریدے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۲۹ میں۔

(١) "عن أبي هريرة رصي الله تبعالي عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مو على صبوة من طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال "ياصاحب الطعام! ما هدا"" قال أصابته السماء يا رسول الله فقال: "أفلا حعلته فوق الطعام حتى يراه الباس" ثم قال. "من عش فليس منا" (جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماحاء في كراهية العش في البيوع: ٢٣٥١، قديمي)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال. ومن غشنا فليس ما". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بات قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشا فليس منا: 1/٠٤، قديمي)

روكذا في الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، الترهيب من العش والترغيب في الصيحة في البيع وغيره: ٢/٥٠/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "من علم بسلعته عيباً لم يحز بيعها حتى يبينه للمشتري، فإن لم يبينه فهو اثم عاص، نص عليه أحمد".
 (إعلاء السنن، كتاب البيوع، أبواب البيع العيب، باب حيار العيب. ١٠ ٥٨، إدارة القرآن كراچي)

"عن عقبة بن عامر رصي الله تعالى عه قال. سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول المسلم أحو المسلم، ولا يحل لمسلم الع من أخيه بيعا فيه عيب، إلا بيه له" (سس ابن ماجة، كتاب البيوع، باب من باع عيباً فليبينه، ص: ٢٢١، قديمي)

# دوده میں پانی ملا کرجائے بنا ٹا اور بیجنا

سسوال[۱۱۰۷۳]: دودھ میں پانی مل کر کرم کرتے ہیں اوراس کے بعداس دودھ کی چائے بنا کر ویتے ہیں ، تو کیا ایساعمل جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرآپ خاص دودھ خریدی اوراس میں پانی ملائیں، یکمل اید ہوگا کداً سردوسر اشخص بیکرے و آپ
کوناپسند ہے، خوداس ممل کوکریں گئو وہ کیوں ناپسند نہیں؟ بہر حال آئر پانی اس لئے ملات ہیں تا کہ سرم کرنے
سے پانی پانی جل جائے اور دودھ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے اور اس سے چائے بنا کردیں، تو درست
ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ٩٩ ١ / ٩٩ هـ

# حکومتی بابندی کے باوجودایک شہرسے دوسرے شہرمیں مال تجارت منتقل کرنا

سب وال[۱۰۵۳]: ایس تجارت کے قلق سے کہ گورنمنٹ ضبع بندی کرتی ہے اور اپنی جگہ سے دوسری جگہ کو مال، یعنی غلہ وغیرہ لے جانے کو جرم قرار ویتی ہے، اس کے باوجود تا جراوگ غیرہ قانونی حرکت کر کے گراں کاروں کو رشوت دے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ میں غلہ وغیرہ منتقل کر کے تجارت کرتے ہیں، توایک تجارت شرع جو نزہے یا نہیں؟ اگر ناجا نزہے تو جو نزہونے کی کیا صورت ہے، کیا ایسا تا جرعندا بقد مجرم قرار دیا جائے گایا نہیں؟ اور جوالی تجارت سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کار خیر میں خرچ کیا جائے گایا نہیں؟ اور جوالی تی تب سے زکوۃ صدقہ ُ فطر قربانی وغیرہ کئے جاسے ہیں یانہیں؟

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن عشنا فنيس منا" (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، ناب قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من غشنا فليس منا: ١/٠٤، قديمي)

روحامع الترمدي، كتاب البوع، باب ماحاء في كراهية الغش الخ: ١ ٢٣٥، قديمي)

<sup>(</sup>۱) چونکہ مذکورہ صورت میں دھو کہ نین ،اس سے مذکورہ طریقے سے جائے بن کے بیچنا درست ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جوشخص جو ہال موافق شرع خرید کر ما مک ہوجائے ، اس کو اس کے ہر جگہ فروخت کرنے کا پوراحق حاصل ہے(۱) ، اس فروخت کرنے ہو جورو پیدہ ، وہ اس کا ، لک ہوجائے گا(۲) ، حسب ضابط اس پر زکوۃ بھی واجب ہوگ ، قربانی بھی واجب ہوگ ، ایسے مال کو کارنج میں ضرف کرن بھی درست ہوگا ، گر اس کا لی ظابھی ضروری ہے کہ تا نونی خلاف ورزی کر کے اپنے مال اور عزت کو خطرہ میں وَ، منا ہر گز وانش مندی نہیں (۳) اور رشوت و ین تو تا نونی جرم ہے اورشرع جرم بھی ہے (۳) ۔ فتط وائند تھی لی اسلمہ کردہ العبد محمود غفر لہ ، وارالعلوم و یو بند۔

(١) "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء" (شرح المحلة لسليم رستم بار، الباب الثالث في المسائل
 المتعلقة بالحيطان والحيران ١ ٣٥٣٠ رقم المادة ١٩٢٠ دار الكتب العلمية بيروت)

روكذا في ردالمحتار، باب كناب القاصي إلى الفاصي، مطلب اقسموا داراً وأراد كل منهم فتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد)

ر") "وحكمه ثوت الممك، أي في الدلن لكل مهما في مدل" (ردالمحار، كتاب اليوع، ٣٠ ٥٠ معيد) روكدا في الصاوى العلمكيرية، كتاب البوع، الباب الأول في تعريف البع الح ٣٠ ، رشيديه) روكذا في حاشية الطحطاوي على تبيين الحقائق، كتاب اليوع ٣٠ ٢٧١، دار الكتب العلمية بيروت)

( ٣ ) گرحکومت کا تی نون شرعی تلم کے بنی غب نبیں اوراس میں کوئی ویٹی یا دنیاوی مفسد دجھی نہ ہو، تو حکومت کا حکم مانن واجب ہے۔

"(أمر السلطان إسما يسفد) أي يتسع و لا تنحور محالتنه فلو أمر بصوم يوم وحب" (ودالمحتار ، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة: ٣٢٢/٥، سعيد)

روكدا في شرح الحموي على الأنساه والطائر، القاعدة الحامسة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: ١/٣٣٢، إدارة القرآن كراچي)

روكدا في قواعد الثقه، التن الأول القواعد الكنية، ص ١٠١، مير محمد كنب حانه كراچي) (٣) "عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسعم الراشي والمرتشى" -

#### اسمگانگ شده کیژافروخت کرنا

سوال[۱۱۰۷]: کوئی شخص نیپال ہے'' پارچہ'ال کر ہندوستان میں اس کیڑے کے نفع کے ساتھ خرید وفروخت کرے، باوجوداس کے کہ حکومت کی چوری ہے، جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

یفعل خلاف قانون اورموجب سزا ہونے کی وجہ سے قابل پر بییز ہے(۱)، کیونکہ اس میں عزت کا بھی خطرہ ہے، مال کا بھی خطرہ ہے، ایسا خطرہ مول لین خلاف دانش مندی ہے، اگر چہاس خرید وفر وخت کے ذریعہ حاصل شدہ مال حرام نہ ہو(۲)۔ فقط۔

### بینڈیا جوں میں استعمال ہونے والے چڑے کی جع

سے وال [۱۰۷۱]: زید بینڈ ہاجوں میں لگنے والے چڑے (کھال) مختف سائز کے ان کی خرید وفروخت کا کاروبارکرتا ہے، شرکی اعتبار سے بیروزگاراوراس سے بونے والی آمدنی جائز ہے یا تا جائز؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اگروہ چڑے صرف اس کام میں آتے ہیں، توبیکاروبار مکروہ ہے(۳)،اگر چہ حاصل شدہ قیمت اس کی

= (جامع الترمذي، أبواب الأحكام، باب ماحاء في الراشي والمرتشي في الحكم. ١ /٢٣٨، سعيد)

"عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار". (تلخيص الحبير لابن حجر، كتاب القضاء، باب أدب القضاء، رقم الحديث: ٩٣ - ٢ : ٩٣/٣ - ٢، مصطفى الباز مكة)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية: ٣٦٢/٥، سعيد) (١) تقدم تحريجه تحت عوان. " كَوْتَى يِبْرَى كِي وجودا يَكْتِرِت دوسر يشرِ بالنَّقِلَ كرنا"، رقم الحاشية ٣ (٢) راجع العنوان السابق، رقم الحاشية: ١

(٣) "ثم السبب إن لم يكن محركاً وداعياً، بل موصلاً محضاً، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتية وبيع العصير ممن يتخذه خمراً فكله مكروه تحريماً، بشرط أن يعلم به البائع والأجر من دون تصريح به =

وجه سے ناجائز نہیں (۱) ۔ فقط واللہ نتعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۹۲/۳/۲۳ ھ۔ الجواب سیح : بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۳/۲۵ ھ۔

كسى چيزكوكم يازياده قيمت پر بيچنے كاحكم

سوال[24]: غریب اوگوں کی پریشانی دورکرنے کے لئے گورنمنٹ نے نظام بنایا ہے، کہ
نان پاؤسکٹ پر پندرہ فیصد نفع لو، اس سے زائد لینا جرم ہے، گرتا جرحصرات کوٹھیکہ بھی اسی شرط کے ساتھ دیا گیا
ہے کہ ان کا زیادہ قیمت لینا جا کز ہے۔ شرط یاعدم شرط ہے کوئی فرق ہوگا؟ تحریفر، کیس۔
الحواب حامداً ومصلیاً:

### ما لک کواپی مملوکت شی کم ، زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کا اختیار ہوتا ہے(۲)، کیکن حکومت کے

= باللسان". (جواهر الفقه، تفصيل الكلام في مسئلة الإعابة على الحرام، عنوان، أقسام السبب وأحكامه: ٣٥٢/٢، مكتبه دارالعلوم ديوبند)

"وينجوز بينع العصير ممن يتخذه خمراً، أي: من ذمي، فلو من مسلم كره بالاتفاق؛ لأنه إعابة على السعصية". (الدرالمنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣/٣، ٢١، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١/١ ٣٩، سعيد)

( ا ) "في الأشربة للإمام السرخسي، بيع العصير ممن يتخذ خمراً لايكره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما: يكره ويحوز البيع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة: ٣/٠ ٢ ، وشيديه)

"وجاز بيع عصير ممن يعلم أنه يتخذه الحمر؛ لأن المعصية لا تقوم بعينه، بل بعد تغيره، وقيل يكره لإعانته على المعصية". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٢/٩٩، سعيد) (وكذا في محمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٣/٢١، مكتبه غفاريه كوئله) (٣) تسقسدم تسخريجه تسحت عسوان: "مكوثتي بإبنري كي باوجودا يكشير سيدوسر كشير مال نتقل كرنا"، وقسم الحاشية: ٢٠١

قانون کے خدف کرناعزت اور مال وجان کوخطرہ میں ڈالنا ہے، کیونکہ بی حکومت کی چوری ہے، جس پرسز اہوسکتی ہے، خلاف قانون کرکے جان ،عزت، مال کوخطرہ میں ڈالنا قرین دانش مندی نہیں ہے، ہذا اس سے پورا پر ہمیز کیا جائے (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۳/۹ که هـ

# • • اروپے کی چیز ۲۵ اروپے میں فروخت کر کے ۲۵ روپے اپنے پاس رکھنا

سے وال [۱۱۰۵]: ایک آدمی نے ایک شخص ہے کہا کہ ہم نمہاراہ ل ایک کوئل ، سورو پیدیس فروخت کردیں گے اور پھر اس نے اس ال کوایک سو پچیس رو پیدیش فروخت کیا اور جس نے سورو پیدیش مال فروخت کر دیں گے اور پھر اس نے اس ال کوایک سو پچیس رو پیدیش فروخت کیا اور جس نے سورو پیدیش مال فروخت کرنے کو کہا تھ ، اس کوسورو پیددے دیئے اور ۲۵/ رو پیدخودر کھ سے ، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

ال طرح معاملہ نبیں کرنا چاہیے (۲) ، یول کہددے کہ جھے سورہ پید میں دے دو، پھر خرید کرجس قیت میں چاہے ، فروخت کردے (۳) ، یاصاحب مال کہددے کہ بید مال جتنے میں جاہے فروخت کرو، جھے سوروپ

(۱) تقدم تنحويحه تبحت عنوان ' ' حكوتي بإبندي كے باوجود يك شبرسے دوسرے شبر مال منتقل كرنا".

(٢) اس مين دحوكه مع السلطة ايما كرنا درست نبين \_

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عبه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبر عبى صبرة من طعام فأدحل يده فيها فبالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ماهدا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قنال. أفيلا جعبته فوق الطعام حتى يراه الباس، ثم قال. "من غش فبيس مبا" (جامع الترمدي، كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية الغش في البيوع: ٢٣٥/١، قديمي)

"عن أبي هنريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم قال. ومن عشسا فلينس منا". (صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عنيه وسلم من عشنا فليس منا: ١/٥٠، قديمي)

(وكذا في الترغيب والترهيب، كتاب البيوع، الترهب من العش والترعيب في النصيحة في البع وغيره: ٢٥٠/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(۳) کیونگدخر بدنے کی صورت میں وہ اس کا ما مک ہو گیا ، ہذاہے اختیار ہے کہ جس قیمت پرچا ہے آ گے فروفت کرے =

دے دو، یا ہے کہ میں تمہارا میہ مال ایک سونجیس روپہیں فروخت کرول گا، پچیس روپ مجھے دے دین (۱)۔ فقط والتد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم د بوبند،٣/٣/١٠١١هـ

# تجارت میں نفع کتنالیا جاہیے؟

سے وال[۱۰۷۹]: میں دکا نداری کا کام کرتا ہوں اور نفع لے کرسودا فروخت کرتا ہوں ، بہت سے بوگ کہتے ہیں کہتم من ، نی نفع بیتے ہوزیادہ نفع لین حرام ہے تو مجھے ایک روپید پر کتنا نفع لین چاہیے؟ یا بغیر نفع چیز کو فروخت کردینا چاہیے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تبیرت کی بی جاتی ہے نفع کے لئے ، نفع لینا جائز ہے (۲)، کیکن نادار ضرورت مندے زیادہ نفع لینا

"لأن الملك مامن شابه أن يتصرف فيه بوصف الاحتصاص" (ردالمحتار. كتاب البيوع،
 مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم: ٣/٣ • ٥، سعيد)

(١) "قال في التاتارخانية: وفي الدلال والسمسار يحب أجر المثل، وما تواصعوا عليه، أن في كل عشرة دساسر كذا، فداك حرام عليهم، وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرحو أنه لابأس به، وإن كان في الأصل فسداً، لكثرة التعامل، وكثير من هذا غير جائز، فحوروه لحاجة الناس إليه" (ردالمحتار، كتاب الإحارة، مطلب: في أجرة الدلال: ٢ ٣٣، سعيد)

(وكذا في إعلاء السنن، كتاب الجارة، باب أحر السمسرة: ٢ ١ /٢٠٩، ٢٠٩، إدارة القرآن كراجي) (وكذا في إعلاء السنن، كتاب الإجارة، ولالى كاجرت بالزياد على احسن الفتاوى، كتاب الإجارة، ولالى كاجرت بالزياد على احسن الفتاوى، كتاب الإجارة، ولالى كاجرت بالزياد على المسلم

(٢) "المرابحة بيع ما شراه به وريادة". (ملتقى الأبحر، كتاب البيوع، باب المرابحة الخ: ٣/٣ ٠١،
 مكتبه غفاريه كوئثه)

"المرابحة بيع ما ملكه بما قام عليه وبفصل" (الدرالمختار، كتاب البيوع، بات المرابحة ١٣٣/٥ ، صعيد)

(وكدا في تبيين الحقائق، كناب البيوع، باب التولية ٣٢٢/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

خلاف مروت ہے(۱) ۔ فقط وائند تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۰۱/۰۸ ھ۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۰۱/۸۸ ھ۔

# ہرے بھرے درخت کٹوا کرلکڑی کی تنجارت کرنا

سوال[۱۱۰۸]: آج کل لوگ ہرے بھرے درختوں کی جوجاندار ہیں، کٹوا کرلکڑی کی تجارت کرتے ہیں اوراس سے آئے دن مستفید ہورہے ہیں،اس طرح کی تجارت کیسی ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جو درخت کھل دے رہے ہوں یا ان کے سابیہ سے مخلوق کونفع پہنچتا ہو، ان کو کٹو انا مناسب نہیں (۲)،

(۱) "قد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع المضطر الحديث وهو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرها، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه وقال الخطابي: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جائز في الحكم ولا يفسخ، إلا أن سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون له في ذلك بلاغ". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المضطر: الى الميسرة، الدارة القرآن كراچى)

(وكذا في بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في البيع المضطر: ٢٥٢/٥، مكتبه إمداديه)

(وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب المهي عها من البيوع، الفصل الثاني: ٢/١٨، ١٨٠ رشيديه) (٣) "عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من قتل صغيراً أو كبيراً، أو أحرق نخلاً، أو قطع شجرة مثمرة، أو ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافاً"

(مسد الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث ٢١٨٦٣: ٢/١٦، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"عن يحيي بن سعيد أن أبابكر الصديق رضي الله تعالى عده بعث حيوشاً إلى الشام وإبي موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة، ولا صبيا ولا كبيراً هرما ولا تقطعن شجراً مثمراً إلى آخر الحديث. (وكذا في مؤطا الإمام مالك، كتاب الجهاد، باب الهي عن قتل النساء والولدان في العزو، ص: ٣٦٥، = ٣٢٠، مير محمد كتب خانه كراچي)

تا ہم ان کو کٹو اکر تنجار ت کرنے ہے جو آمدنی ہوگی ،اس کوحرام نبیس کہا جائے گا(۱) ۔فقط والقد تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، کا/۱۱/۱۹ ھ۔

### آتش بازي كي تجارت كرنا

سوال[۱۰۱۱]: ہم آتش بازی کا کاروبار کرتے ہیں، جس کومسلم غیرمسلم سب ہی خرید کراستعال کرتے ہیں، بیکاروباراوراس کی آمدنی جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مروه ہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود خفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۲/۱/۲/۱۰۱ھ۔

☆ ..☆....☆....☆

= (وكذا في الدرالمختار، كتاب الجهاد: ١٢٩/٣ ، سعيد)

(۱) لکڑی چونکہ الم متقوم ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لئے اس کی خرید وفر وخت درست ہے اور اس سے حاصل شدہ کمائی حلال ہے۔

"وشرعاً (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) حرج غير المرغوب كتراب، وميتة، و دم، (على وجه) مقيد (مخصوص) أي: بإيحاب أو تعاط" (الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/١٠٥، ٥٠٣، معيد) المال عبريفه فمبادلة المال بالمال بالتراصي، كذا في الكافي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب

البيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركه وشرطه وحكمه والواعه: ٣/٣، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٥/٥ ٣٣، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوال ﴾ (المائدة: ٢)

"بهبي عن معاونة غيرنا على معاصي الله تعالى". (أحكام القرآن للجصاص، المائدة: ٢/١/٣٠، دارالكتب العلمية بيروت

"أن ماقامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً، وإلافتنزيها". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ١/١ ٣٩، سعيد)

# باب حط الثمن وزيادته نقداً ونسيئةً

(نقداورادهارمیں قیمت کے اتار چڑھاؤ کابیان)

### نفذاورادهاركي قيمت ميسفرق

سے وال[۱۱۰۸۲]: نقد فریداری کے وقت ایک قیمت اور اوھار کے وقت دوسری قیمت ایسا کر سکتے میں؟ کیا بیر بوامیں شامل نہیں ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیر بوانبیں ہے، شامی میں اس کی تصریح موجود ہے(۱)، البتد ادھار کی وجہ سے قیمت میں اتنااضا فدکرنا کوغریب خریدار پر بارزیادہ پڑ جائے، خلاف مروت ہے کہ وہ! پی غریت کی وجہ سے محتق احسان ومواسات ہے(۲)، نیزمجلس عقد بجے میں ہی یہ طے بوجائے کہ بیدادھار خرید رہا ہے، فدا اس قیمت دے گا، یہ بھی ضرور ک

(١) "لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط ريادة الثمن بمقابلته قصداً، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأحل بمقابلة زيادة الثمن قصداً، فاعتبر مالا في المرابحة، احترازاً عن شهة الخيابة" (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ١٣٢، سعيد)

(وجامع المترمذي، باب النهي عن بيعتين: ١ /٢٣٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده: ١٣١/٣ ، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تبسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ﴾ (البقرة ٢٣٧)

'وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع المضطر الحديث هو أن يضطر الوحل إلى طعام وشراب أو غيرها، و لا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمها بكثير، وكذلك في الشراء منه وقال النحطاسي: إن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوحه جائز في الحكم و لا يفسخ، إلا أن سبيله في حق الدين والمروء ة أن لايباع على هذا الوجه وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له =

ہے(ا)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دار العلوم ديوبند، ١١١/١٨هـ

### كم قيمت مين خريد كرزياده قيمت مين فروخت كرنا

سے وال [۱۱۰۸۳]: زید نے گڑ چالیس روپ ۳۱/من فریدا، دوماہ بعد گڑ کا بھاؤ چھتیس روپ فی من ہو گیا، ایک شخص عمر نے زید سے بطور قرض موروپ مانگے ، زید نے اس کوسور وپ نقد تو ندد ہے ، بلکدو ہی گڑ جو چالیس کے بھاؤ فرید تھا، ۴۴/ کے بھاؤ سے جی دے دیا، جب کداب بھاؤ موجودہ چھتیس روپ ہے ، کیا زید نے ریڈھیک کیا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر عمر نے زید سے روپیہ قرض مانگا اور زید نے روپیہ بیس دیا، بلکہ گڑ چالیس روپے من دیا، لیمن فروخت کر دیا اور عمر نے اس کو لے لیے، لیمن فرید لیا، تو شرعاً یہ بیج درست ہوگئ (۲)، عمر کے ذمہ چالیس روپیمن کے حساب سے فرید ہے ہوئے گڑ کی قیمت لازم ہوگی (۳)، اگر چہاس گڑ کی قیمت چھتیس روپے من بازار میں

= إلى الميسرة، حتى يكون له في ذلك بـلاغ" (إعـلاء السـن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المضطر: ٣١/٥٠١، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في بذل المحهود، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر: ٢٥٢/٥، امداديه)

(١) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٣٩٣

(٢) "أما تعريفه: فيمبادلة المال بالمال بالتراصي، كذا في الكافي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب
البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخ: ٣/٣، رشيديه)

"وشرعاً: (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) (على وجه) مفيد (مخصوص) أي: بإيجاب أو تعاط". (الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٢ ٥٠ ٣٠٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٥/٥ ٣٣، رشيديه)

(٣) "ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أولاً، ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا، كذا في الهداية" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الرابع في حبس المبيع الخ، الفصل الثاني الخ: ٣/٢ ا، وشيديه)

ہے اور زیدنے جالیس رویے من خریدا تھا۔

نقدادهاری قیمت میں فرق ہوتا ہی ہے اور بیشر عاور ست ہے (۱) بلیکن جوغریب اپی ضرورت سے
کوئی چیز خرید تا ہے اور قیمت اس کے پاس موجود نیس ، تو وہ مستحق شفقت ہے ، مستحق رحم وکرم ہے ، اس سے اتنی
زیادہ قیمت بینا ، جس سے اس کوخسارہ ہو، بیہ بات خلاف مروت ہے (۲) ، لیکن مجلس عقد میں بھی بیہ ہے ہوجائے

"والتابع وحوب تسليم المبيع والدمر" (ردالمحتار، مطلب شرائط البيع أنواع أربعة معيد)

"القص ليس بشرط في البيع، إلا أن العقد إداته، كان على المشتري أن يسلم الثمن أولاً، ثم يسلم المستويات بسلم المبيع إليه" (شرح المحلة لسليم رستم بار، ص ١٣٦، رقم المادة ٢٦٢، مكتبه حقيه كوئته) (١) "لأن للأجل شبها بالمبيع، ألا تبرى أسه يبراد في التمن لأحل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة المحقيقة". (الهداية، كتاب البيوع، باب التولية والمرابحة ٢١٢، مكتبه شركت علميه مدين)

"لأن الأحل في نصبه ليس ممال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط ريادة التمس بمقابلته قصداً، ويبراد في الشمن لأجله، إذ ذكر الأحل بمقابلة الأحل قصداً" (الدرالمحنار مع ردالمحنار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ١٣٢/٥، سعيد)

وكدا في الفناوي العالمكيرية، كتاب البوع، الناب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده: ١٣١/٣، وشيديه)

(٢) "قد بهى السي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع المصطر الحديث وهو أن يصطر الوحل إلى طعام وشواب أو عيرها، ولا يبيعه البانع إلا بأكثر من ثمها بكثير، وكدلك في الشراء منه وقال الحطاسي إن عقيد البيع مع الصرورة على هذا الوحه حائر في الحكم ولا يفسح، إلا أن سبيله في حق الدين والمروء ة أن لا يناع على هذا الوحه، وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرص ويستمهل له الى الميسرة، حتى يكون له في دلك بلاع" (إعلاء السس، كناب البيوع، باب النهي عن بيع المصطر الى الميسرة، القرآن كواچى)

(وكذا في بدل المحهود، كتاب البوع، باب في البيع المصطر ٢٥٢، مكتبه إمداديه) (وكندا في مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب المنهي عبها من البيوع، الفصل الثامي ٢٨٢، کہ بیمعاملہ ادھارہے، اگریہ بات طے نہیں ہوئی، بلکہ بات گول مول رہی کہ نفتہ ہے، تو یہ قیمت ہے، ادھارہے، تو یہ قیمت ہے، بلکہ نا جائز ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبرمجمود غفر لہ ،۳/۵/۸ ھ۔

### ادهارمين مال كي قيمت زياده لينا

سوال[۱۱۰۸۴]: ایک شخص جیمالی اور جاول جمع کر کردکھتا ہے اور جب لوگ مصیبت یا تنگ دی میں پڑتے ہیں، تو اس کے پاس جا کر جیمانی یہ چاول اوھار لیتے ہیں، وہ دو تین گن بازار کے نرخ سے اضافہ سے بیچنا ہے، کیا یہ صورت شرعاً جا کز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں ماہ یک دوفر این ہیں: اول فرایق جواز کا قائل ہے، فرایق ٹائی اس کوسود کہتا ہے اور استدال لیں پیش کرتا ہے ۔" کل قرص حر عماً فہو اُحد وجه من وجوہ الربو"،

اورشامي من ہے:"المعلوم كالمعروف".

اب آپ سے دریا فت طلب بات بیہ کہ فدکورہ ریو االنسید میں شامل ہے یا ہیں؟
"المعلوم کالمعروف" کا کیا مطلب ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح ادھار بیچنا شرعاً سودنہیں ، بلکہ اس طرح بیچ درست ہے، البتہ مروت کے خلاف ہے، زمانہ گرانی میں غرباء کے ساتھ احسان ومروت کی ضرورت ہے، یہ بھی مکارم الاخلاق کے لاکن ہے (۲)۔

(۱) "وإذا عقد العقد على اله إلى أحل كذا بكدا وبالقد بكذا، أو قال إلى شبر بكذا، أو إلى شهرين بكذا، فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، وبهى البي صلى الله تعالى عليه وسلم عن شرطين في بيع، وهذا هو تنفسير الشرطين في 'سيع وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتنفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه، فهر جائز، لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد". (المبسوط للسوخسي، كتاب البيوع، باب البيوع الفاسد ١٩/١، مكتبه غفاريه كوئله) (وحامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماحاء في البهى عن بيعتين في بيعة: ١/٢٣٣، سعيد) (ع) "قد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع المضطر. الحديث وهو أن يصطر الرجل إلى طعام وشراب أو غيرها، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في انشراء منه وقال =

#### درمخار، باب المرابحة والتولية ميں ہے:

"اشتراه بالف نسيئة، وباع بربح مائة بلا بيان ، خير المشتري، فإن تلف الجميع أو تعيب فعلم بالأجل لزمه كل الثمن حالاً". السيرعلامم الدنالي قرمات بين:

"قوله: خير المشتري أي: بين رده وأخذه بألف ومائة حالة؛ لأن للأجل شبها بالمبع. ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله، والشبهة ملحقة بالمحقيقة، فيصار كأنه اشترى شيئين بالألف، وباع أحدهما بها على وجه المرابحة، ولهذا خيانة فيما إذا كان مبيعا حقيقة، وإذا كان أحد الشيئين يشه المبيع يكون هذا شبهه الخيانة "(فتح).

"(قوله: لزم كل الثمن حالاً)؛ لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقاسه سي، حقيقة، إد لم شترط ربادة النمل سمقاسه فصداً وير دفي اشمل لأحمله إدا ذكر الأجل سمقاسة ريادة الثمل قصداً، فاعتبر مالا في المرابحة" ردالمحتار على الدرالمختار: ١٥٨/٤، تعمائيه (١).

= الحطائي: إن عقد البيع مع الصرورة على هذا الوحه حائز في الحكم ولا يفسح، إلا أن سيله في حق الدين والمروء ق أن لا يباع على هذا الوجه، وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون له في ذلك بلاغ" (إعلاء السس، كناب البيوع، باب النهي عن بيع المصطر الدارة القرآن كراچي)

(وكدا في بدل المجهود، كتاب البوع، باب في البع المصطر ٢٥٢، مكتبه إمداديه) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب البوع، باب المهي عنها من البوع، الفصل التابي ٢٠٨٠، رشديه) (١) (ردالمحتار على الدرالمحتار، كتاب البوع، باب المرابحة والتولية ٢٠٢٥، سعيد)

"أي إن أتلفه المشتري حالاً، ثم عدم بالأجل لرمه بكل النمل حالاً؛ لأن الأحل لا يقايمه شيء من التمن، كما في الهمداية، وأورد عمليه، أنه تناقص؛ لأنه قال عند قيام المبيع إن التمن يرداد بالأحل وعند هلاكه، قال إنه لا يقابله شيء، وحوابه: أن الأجل في نفسه ليس بمال فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم =

یه مسئله ای طرح کتب فآوی وفقهاء میں مذکور ہے۔ فآوی رشیدیہ(۱)، امداد الفتاوی (۲) فآوی دارلعلوم دیو بند (۳) میں مسئلہ ای طرح کی تصریح ہے،شرح کنز (۴)، فتح القدیر (۵)، مینی شرح ہدایہ (۲) میں مجھی اسی طرح ہے تقط واللہ تعالی اعلم۔
حجمی اسی طرح ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبہ محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۸۲/۴/۱۹ ہے۔

### ادهارزياده قيمت برفروخت كرنا

سوال[۱۰۸۵]: ۱۰۰۹ مرے بیباں کے مالداروں نے غریبوں کوستانے کے لئے بیطریقہ بنالیا ہے کہ جب گرانی میں فاقد کشی کا دفت آتا ہے اور کوئی غریب کسی مالدار سے جاول وغیرہ قرض ما نگتا ہے تو وہ نہیں ویتا ہے اور ان بیچاروں کے پاس اسٹنے رو بے موجود نہیں ہوتے ہیں کہ جن سے فی الحال اس چیز کوخرید سکیس تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھوا فی الحال، مثلاً ایک کوئل گیہوں کے قیمت جالیس رو ہے ہے ، تو یتم کو وہ بی ایک کوئل گیہوں دیں گے مام بھ و جالیس رو ہے کے ساٹھ رو ہے لیس گے اور اس رو ہے کی ادائیگ کے لئے تم کوروماہ کی مہلت بھی ویں گے ، چن نچے دونوں کے درمیان اس طرح بیج ہوجاتی ہے۔

تو اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس طرح سے غریبوں کوستانا کیسا ہے؟ اور پھریہ بیچے صحیح ہوتی ہے یانہیں؟

(وكذا في الهداية، كتاب البيوع، باب التولية والمرابحة. ٣/٢٤، شركت علميه ملتان)

(۱) (قتاوی رشیدیه، کتاب خرید وفروخت کے مسائل ، دوھار چیز کوزیادہ قیمت پر دینا، ص ۴۹۳، ۴۹۳، سعید )

(٢) (إمداد الفتاوي، كتاب البيوع، ورزيول كمشين تسطول برخريد ١٣٢،٣٠١، دار العلوم كواچي)

(۳) (فتاوی دار العلوم دیوبند، کتاب البیوع، اده، ک وجه تمت زیاده کرنے کا کتم: ۱ ۱۰ ۲ دار الإشاعت)

(٣) (البحرالرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية. ٢ / ١٩١١ ، رشيديه)

(۵) (فتح الفدير، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ٢٨/٢، رشيديه)

(٢) (البناية على الهداية للعيسي، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية ١٠١٠ ٣١١، حقانيه ملتان)

<sup>=</sup> يشترط زيادة الشمن بمقابلته قصداً، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة ريادة الثمن قصداً، فاعتبر مالاً في المرابحة" (البحر الرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية: ٢/١٩١، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نقداوراوھاری قیمت میں فرق ہونا شرعا نا جائز نہیں ، تجارت میں بیفر ق شرعاً ورواجاً درست ہے (۱)،

میکن جوغریب فاقد کشی ہے عجز آگر اوھار ندیا لیت ہے تا کدا ہے بھوے بچول کو کھلا سکے ، وہ بہت زیادہ قابل جم
ہے ، مالداری مالداری کا تقاضا ہے ہے کہ وہ غریب فاقد کش کی امداد کرے (۲) ، اگر اتنا حوصلہ نہیں تو عام زخ کے
استبار سے فروخت کروے ، یہ بھی نہیں کرسکتا تو معمولی نفع لے لیے ، زیادہ نفع لین مروت و بمدردی کے خوف ف
ہے ۔ گونچ پرنا جائز ہوئے کا حکم ندلگا یا جائے گا۔ فقط وائند تعانی اہم ۔

حررہ العیرمجمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند۔

#### ☆ ☆ . ☆ ☆ . ☆

(١) "لأن للأجل شها بالميع، ألا تبرى أنبه يبراد في النبس لأحل الأحل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة" (الهذاية، كناب اليوع، باب التولية والمرابحة ٣٠٠ ٢١، مكنه شركت عدميه مئان)

"لأن الأجل في مفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط ريادة النمن بمقابلته قصداً، وينزاد في الشمن لأجله، إذا دكر الأجل مقابلة الأجل قصداً". (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية: ١٣٢/٥، سعيد)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده: ١٣٢/٣، وشيديه)

(وجامع الترمذي، كتاب البيوع، باب البهي عن بيعتين: ١ /٢٣٣، سعيد)

(٣) "قد بهى البي صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع المصطر الحديث وهو أن يصطر الرحل إلى طعام وشيرات أو غيرها، ولا يبيعه البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكدلك في الشراء منه وقل الحطابي إن عقد البيع مع المصرورية على هذا الوجه حائر في الحكم ولا يفسح، إلا أن سيله في حق الدين والمروء ق أن لا يناع على هذا البوحه، وأن لا يقتنات عليه نماله، ولكن يعاون ويقرص ويستمهال له إلى الميسرة، حتى بكون له في خلك بلاع" (إعلاء البسر، كتاب البيوع، باب اللهي عن بيع المصطر ١٥٠٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في بذل المحهود، كتاب البيوع، باب في البيع المضطر ٢٥٠٥، مكته إمداديه) (وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب البيوع، باب المهي عنها من البيوع، الفصل الثاني، ٢٥١٨، ٨٥٠ وشبديه)

# فصل في سُلفة الثمن في البيع (بعانه كابيان)

## بيعانه كى واپسى

سو ال [۱۰۸۱]: واضح ہوکہ انجمن کا مدرسے کا باغ اور پکھن میں پتاور، یعنی بوس پیدا ہوتا ہے، چونکہ پکھ حصہ باغ میں شامل ہے اور طریقہ پہلے سے بیہ کہ اکٹھا باغ اور پتاوروالی زمین کو نیلام کیا جاتا ہے، ورنہ ہوتا ہے کہ فصل باغ اور پتاور انجمن کی نیلام ہوئی اور ۴/ احصہ کل نیلام فورا کیا جاتا ہے اور باقی روپیہ تقریباً ۱۸ یوم میں لیا جاتا ہے، وہ اس لئے ۴/ احصہ لگا یا جاتا ہے، اگر کوئی شخص بغیر نیلام فصل باغ یا پتاور کا نیلام جھوڑ دے تو ۱۸ حصہ روپیہ کے جوڑ دے تو ۱۸ حصہ روپیہ کے جوڑ دے تو ۱۸ حصہ روپیہ کے جوڑ دے تو ۱۸ حصہ روپیہ کے دوبارہ نیل مہونے پر جورقم مع گی، نیلام سے کم ہوگی، اس جمع کے ہوئے اور پاجائے گا۔

ابھی تک کوئی موقع ایسانہیں ہے، جورو پیدی ادائیگی میں رکاوٹ ہوگئی ہو،لیکن اس مرتبہ ایسا ہوا کہ فیلام ہوغ و پتاوراور بسیغ ۱۹ اسورو پیدی ہوئی اور بسیغ ۱۰ ارو پیدؤر اُدیا، ہاتی ۲۰ احصہ ش م کودینے کا وعدہ کیا، لیکن اس شخص نے ۱۵ اور پیدا ہوا کہ اس شخص نے ۱۵ اور پیدا ہوں تک میں و یا اور میں نے تحریر ہے بھی اس شخص کو مطلع کیا کہ اگر ایک ۱۵ تک آپ کل رو پیدا جمع نہیں کرتے ہیں ، تو باغ و پتاور دوبارہ نیلام کر کے جورقم کل ہوگی ، وہ تم ہے وصول کی جائے گی ، للذا بعد میعاد دوبارہ نیلام کرویا ، چونکہ مبلغ یونے سترہ موئی ، اس صورت میں بسیغ سور د پید جو ہم رے یاس ہے، میعاد دوبارہ نیلام کرویا ، چونکہ بیا ہے ، جیسا کہ تھم شرعی ہو، مفصل تحریر کردیا جائے .

#### الجواب حامداً ومصلياً:

رہ پیشگی جمع شدہ رقم ۱۰۰/روپیہ واپس کر دی جائے (۱) فقط وانڈرت کی اعلم۔ حررہ العبدمحمود عفی عنہ، دارالعلوم ویو بند، کا ۱۱۸۸ ہے۔

<sup>(</sup>١) "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه =

# بیج نامهمل نه بونے کی صورت میں بیعانه ضبط کرنا

سوال[۱۰۸۵]: میں اپناایک مکان تی کرنا چاہتا تھ، اس کے کی فریدار تھے، ہو تہ فرایک صدب نے معاملہ تھے مجھے بچیس بزار پانچ سورو ہے میں طے کیا اور بمنغ چور ہزار پانچ سورو ہے بطور زربیعا ندادا کیا اور بقیہ زرشن فراہم کرنے کے لئے چھ ماہ موقع مانگا، میں نے اس شرط پرچھ ماہ کوقع دے دیا کہ اگر وہ بیعا نہ بیس کرائیں گے تو چار ہزار پانچ سورو ہے زربیعا نہ ضبط ہوجائے گا اور فریدار اس روپید کے واپس پانے کا مستحق نہ ہوگا، فریدار بخشی اس پر رضا مند ہو گئے اور معاہدہ کھل ہوگیا۔

اب وہ بیع نہ تکھانے سے بالکل منکر بیں اور اپنار و پیدواپس مانگتے ہیں اور ان سے معامد طے ہونے کی وجہ سے اور خریدار بھی ہٹ گئے ،ان حالات میں اگر رو پیدواپس نہ کریں ،تو کیا شرعاً گرفت ہوگی اور ہم گنہگار ہوں گے؟
الجواب حامداً ومصلیاً:

#### اس روپید کی واپسی واجب ہے، جومعاہرہ پہلے کرلیا گیا تھ کہ بیعانہ نہ کرانے کی صورت میں بیرقم

= وسلم نهى عن بيع العربان، قال مالك وذلك فيما ترى، والله تعالى أعلم، يشتري الرحل العبد أو العبد أو العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى مه أو تكارى مه، أعطيتك ديباراً أو درهماً أو أكثر من دلك أو أقبل على أي أحذت السلعة أو ركبت ماتكاريت مك، فلذي أعطيتك من ثمن السلعة أو من كبراء الدابة، وإن تبركت ابنياع السلعة أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك، باطل بعير شيء " (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب المهي عن بيع العربان: ١٢٢/١٢، إدارة القرآن كراچي)

"و نهى عس بيع العربان، أن يقدم إليه شيء من الثمن، فإن اشترى حسب من الثمن، وإلا فهو له محاناً، وليه معنى الميسر" (حجة الله البالعة، بيوع فيها معنى الميسر ٢٨٨/٢، قديمي)

"بيع العربان وصورته أن يشتري الرجل شيئاً فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئاً على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة، وإن لم ينفد ترك المشتري بدلك المحاطرة المحزء من الثمن عند البانع، ولم يطالبه به، وإنما صار الحمهور إلى منعه الأنه من بأب العرر والمحاطرة وأكل مالٍ بغير عوض". (بداية المحتهد ونهاية المقتصد، الباب الرابع في بيوع الشروط والشيا ٥٨. دارالكتب العلمية بيروت)

(وسنن ابن ماجة، أبواب التحارات، باب بيع العربان، ص: ٥٨ ا ، قديمي)

ضبط ہوجائے گی، میمعابدہ ضافیشرع ہے،اس کی پابندی ان زمنبیں،اس کوتوڑنا ضروری ہے(ا)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۱/۱۱/۲۱هـ

الجواب صحیح: بنده نظام البدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۲۲ / ۱۱ / ۸۸ هه۔

 $\triangle$ .  $\triangle$   $\triangle$ .  $\triangle$ .  $\triangle$ 

<sup>(1)</sup> تقدم تخرجه تحت عنوان: "بعاند كاواليي".

## باب المتفرقات

## ز مین کی بینے کے بعد پیائش میں کمی نکلنا

سوال [۱۱۰۸۸]: حمید نے ایک اراضی ۱۲۹۰ و پیدیگھ کی تشرح سے خریدی اوراس وقت قیمت بھی اوا کردی ہلیکن زید نے کہا کہ ابھی ہم اس بیسہ سے پچھ کمالیں اور چند دنوں کے بعد بیاراضی آپ کے نام بھی نامہ لکھ دیں گے مجید نے بھی اس بات کوشلیم کرلی، بعد میں معلوم ہوا کہ جس اراضی کے لئے زید کو بیسہ دیا گی ہے، وہ کم ہے، اس پر حمید نے زید سے کہا کہ اراضی کم ہے، آپ کی جتنی اراضی ہے، اس کا بیسہ میں یا نشان دی کراکے پوری اراضی دیں، تو زید نے کہا ہم بے وقو ف نہیں کہ نشان دی کراکے دیں یا بیسہ کم لیں، اگر آپ کو گراں ہوتو بیسہ لے لیجئے۔ اس پر حمید نے کہا کہ بیسہ ہی وے دیجئے ، لیکن زید نے اس وقت کوئی رقم نہیں دی اور شدی و عدہ کیا کہ بیسہ ہی وے دیجئے ، لیکن زید نے اس وقت کوئی رقم نہیں دی اور شدی وعدہ کیا کہ ہم فلال تاریخ تک رقم دیں گے، اب ایس صورت میں بیچ باتی رہی یا ٹوٹ گئی ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیج میں تو کوئی شرطنبیں لگائی گئی، جو کچھ بات چیت ہوئی، بیج کلمل ہوج نے کے بعد ہوئی، اس کا بیچ پر کوئی اثر نہیں ہوگا (1) فقط واللہ تعالی اعلم۔ املاہ العبدمجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۲/۰۰۰ ھ۔

(۱) "(ولا بيع بشرط) شروع في الفساد للواقع في العقد بسبب الشرط، لهيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع وشرط، لكن ليس كل شرط يفسد البيع، بهر وأشار بقوله بشرط إلى أبه لا بد من كوبه مقارباً للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحقق بعد العقد، قيل ينتحق عبد أبي حيفة، وقيل لا، وهو الأصبح كما في حامع الفصولين" (الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في البيع بشرط فاسد: ١٨٣/٥، صعيد)

"وقيد بكون الشرط مقارناً للعقد؛ لأن الشرط الفاسد لو التحقق بعد العقد، قيل يلتحق عند =

## خرید کردہ تجوری میں سے چھرو بیبالاء وہ کس کی ملک ہے؟

سے وال [۱۱۰۸]: زیدوعمر و دو بھائیوں کی ملکیت میں ایک او ہے کی تجوری (۱) تھی ،جس کو دونوں بھائیوں نے متفقہ طور پر خالد کے ہاتھ تجوری خالی کرنے کے بعد فروخت کر دی ، خالد نے تجوری کو زید وعمر و کے پاس رکھوا و یا ، کہ کوئی تھیلہ وغیرہ لے آؤں ، تو اس کول دیلے جو ک گا ، کئی دن گزر گئے ، اس ورمیان میں کسی شخص نے خالد کو بتایا کہ اس تجوری میں جو تفل لگا ہوا تھا ،جس کو دونوں بھائیوں نے تبحوری بیچنے کے وقت علیحدہ کر لیا تھی ، اس تفل کی بھی بائع سے ما نگ کرتا کہ تبحوری کمل ہوجائے۔

فالدجس دن تبحوری اٹھانے آئے تو اس نے بائع سے قفل بھی مانگا، جس پرزید نے انکار کردیا، دونوں طرف سے اصراراورا نکارگی دفعہ ہوا، چنانچ آخر میں خالد نے کہا تفل دے دو،اگر تبحوری کھو نئے کے بعد پجھ نکلے گا، تو میں آپ کو وے دول گا، گراس پر بھی زید نے انکار کیا اوراعتادی لبجہ ہے کہا کہا گراس میں انی تو کیا ایک لاکھ دو پہ بھی نظے گا، تو میں نے آپ کوسب پچھ دے دیا، خالد کو قفل نہ طا، وہ تبحوری لے کراپ گھر آگیا اور چونکہ تبحوری کا دروازہ کھلتا بند ہوتا ہے، وہ بیج کے بعد تبحوری کو پلٹنے اور چڑھانے میں ٹوٹ گیا تھا، لبندا خالد نے گھر ہے کہا کہ دروازہ کھلتا بند ہوتا ہے، وہ بیج کے بعد تبحوری کو پلٹنے اور چڑھانے میں خالہ میں خالد کو بلی جس کو تبحد کہا تھا ان میں خالہ کو بلی جس کو تبحد کے دوہ میرا ہے۔ کہا تھا تا ہے اور زید کا بھائی عمر و کہت ہے کہ وہ میرا ہے۔ کہا تھا تا ہے اور زید کے اس جملہ کے بعد کہ 'جو پچھ نکلے دریافت طلب امر میہ ہے کہ تبحد کی فرفت کرنے کے بعد اور زید کے اس جملہ کے بعد کہ 'جو پچھ نکلے وہ تبہارا ہے'' ، تو وہ نکلی ہوئی رقم کس کی مائی جاوے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بیج تجوری کی ہوئی ہے اور جو چیز اس کے ساتھ الیم لگی ہوئی ہو کہ جدانہ کی جاتی ہو، جیسے بہضمی قفل ہو،

<sup>=</sup> أبي حميفة، وقيل لا، وهو الأصبح كمما في حمامع القصولين في الفصل التاسع والثلاثين" (البحرالوائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ١٣٢/١، وشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في حامع الفصولين، الفصل الناسع والثلاثوں في المتفرقات: ٣٢٢/٢، المطبعة الأزهرية) (١)'' تجوري لوہے كى المارى، جس ميں زرومال اور قيمتى چيزيں حفاظت كے لئے ركھي جاتى ہيں''۔ (فيروز اللغات، ص: ١٣٢، فيروز سنز لا ہور)

نیزاس کی چابی کہ پغیر چابی کے قبل ہے کارہے، بائع کواس قم کا علم ہی نہیں تھ، جواس سے کسی خانہ میں رکھی ہوئی تھی، بلکہ وہ اس کوا پے نزویک خالی کر چکا تھا اور یہ بھتا تھا کہ اب اس میں پھٹی بیلی ہائی سے اس نے بھورتر تی کہا کہ ''اگرایک رکھرو پید بھی نکے گا تو میں نے سب پھھ آپ کودے دیا''، خابر ہے کہ تجوری کی بیٹے میں تجوری کی بیٹے میں تجوری کی بیٹے میں تجوری کے ساتھ ایک ان کھرو پیدو ہے کے لئے وہ ہرگز آ مادہ نہیں ہوسکت، بلکہ اس نے میں میں الفرض کہا ہے، یہ سجھتے ہوئے کہ اس میں روپیہ موجود نہیں (۱)، البتہ بائع کے اس قول کو بہتر اردیا جاسکت ہے، اگروہ بہدی نیت رکھت ہو، اس لئے بہد ہوکر مشتری کی ملک ہوجائے گی (۲)۔ واللہ تھا کی اعلم۔

حررہ العبد محمود نخفر لہ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲ اللہ ہے۔

☆.. ☆ ... ☆ . ☆

#### (۱) لبنرا مْدُور ورقم بائع كي ہوگي:

"والأصل أن ماكان في الدار من الماء، أو ماكان متصلاً بالماء يدحل في بيع الدار من غير ذكر ولا يدخل القفل في دكر بطريق التبعية، ومالايكون متصلاً بالماء لايدحل في بيع الدار من غير ذكر ولا يدخل القفل في بيع الحابوت والدور والبيوت وإن "ان المات مقفلاً، ذكر الحقوق والمرافق أو لم يذكر، ويدحل مفتاح المغلق استحساناً" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الحامس فيما يدحل تحت البيع من غير ذكره صويحاً الخ: "/ الم، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، فصل: ٩/٩/٥، • ٩٩، رشيديه)

روكدا في الدرالمحتار، كتاب البيع، فصل فيما يدحل تحت البيع تبعاً وما لايدحل ٣٠ ٥٣٨، ٥٣٨، سعيد) (٢) "واما أصل الحكم: فهو ثبوت المملك للموهوب له في الموهوب من غير عوص؛ لأن الهنة تميك العين من غير عوص، فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوص" (بدائع الصائع، كتاب الهية: ٥/٨ ا، دار الكتب العلمية بيروت)

"وشرعاً. (تسلبك العين محاماً) أي. بلاعوض (وحكمها ثنوت الملك للموهوب له غير لازم)". (الدرالمختار، كتاب الهية: ١٨٨٤، ١٨٨٠، سعيد) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الهية: ٣٨٣/، رشيديه)

## باب بيع الحقوق المجردة (حقوق مجرده کی بیچ کابیان)

## كتاب كي حق طباعت كالحكم

سوال[١١٠٩٠]: ١ عمروزيد يكتب كه كتاب متنازع فيه كاحق طباعت مجه كوديا جائع ال لئے کہ بیکتاب میری وجہ ہے چھپی ہے،اگر میں قم ندلگا تا تو کتاب طبع ند ہوتی ، زید اس کا انکار کرتا ہے اور کہت ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ معاملہ صرف پہلی طب عت کے لئے کیا تھا، آئندہ کے لئے وعدہ نہیں تھا، یہ ذہن میں رہے کہ آئندہ کے لئے عدم وعدہ کا ہونا عمر وکومسلم ہے،للبذامیں آئندہ کے لئے آپ کواپٹی طباعت نہیں دے سكتاءآپ فيصله فرمائي ، كهازروئ شرع كياتهم ہے؟

۲ زید نے اشتہاری سلسلہ میں جورقم خرج کی ہے،اس قم کا ذمہ دارکون ہے؟ زیداورعمرو دونول ہیں ، یا صرف ایک ہے؟ اس طرح فساد میں جو کتا ہیں تلف ہوگئی ،ان کا نقصان کس کے ذیمہ ہوگا ، دونوں کو ہوگا یا ا یک کا ہوگا؟ نیز اب جو پچھ بھی کتا ہیں موجود ہیں ،اس کے منافع میں زید کا نصف نفع کا اختیار ہے یا نہیں؟

۳ جلد سازی کی اجرت ابھی ہاقی ہے اور جلد ساز بکرانی اجرت کا زیدے مطالبہ کرر ہاہے ، اب الیی صورت میں جب کہ جید ساز کی تحویل میں ہوتے ہوئے کتابیں فساد میں تیف ہوگئی ،تو جلد ساز از روئے شریعت اجرت پانے کامستحق ہے یانہیں؟ اگر ہے تو صرف زید سے یا عمر و کن اجرت دینے کا ذمہ دار ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اصل مسودہ کی قیمت جو بھی جاہے، تجویز کردے، کیونکہ وہ اس کی ملک ہےاور خربیرارہے جس قیت پرمعاملہ ہے ،خرید لے(۱) ہلیکن کتاب طبع ہوکر جب بازار میں آگئی ،تو جو مخص بھی اس کانسخہ خریدے ، وہ

 <sup>(</sup>١) "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المجلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل =

## خرید کراس کو طبع کرسکتا ہے،اصل مصنف کو یا کسی اور کو منع کرنے کا حق نہیں (۱) ہو طبع مال متقوم نہیں۔ ۲ اشتہار کا صرف اصل مال کے ساتھ منفع ہوگا ، جو کتا ہیں تلف ہوگئیں ،ان کا نقصان نفع پر پڑے گا ، نقصان منہ کرنے کے بعد جو کتا ہیں ہاتی رہیں ،ان کا نفع حسب قرار داد نصف دونوں کا ہوگا (۲)۔

= المتعلقة بالحيطان والحيران ١ ٣٥٣، رقم المادة ١٩٢، دارالكب العلمية بيروت

"لا يسمسع أحد من المصرف في منكه أبداً، إلا إذا أصر بعيره صرراً فاحشاً" وشوح المحلة لسليم رستم بنار، الناب التبالث في المسبائل المتعلقة بالحيطان والحيران الم ١٥٤، وقم المادة ١٩٤١، دارالكتب العلمية بيروت)

روكندا في ردالمحتار، باب كتاب القاصي إلى القاصي، مطب اقبسموا داراً وأراد كل مهم فتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد)

#### (۱) سي يب كه مصنف الني كتاب ك حق تصنيف كو تفوظ رسكتا ہے ، وفي اور جي نبين سكتا ہے۔

"عن عائشة رصي الله تعالى عنها أن المي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من عمر أرضا لبست الأحد، فيو أحق" (حامع الأصول، الكتاب السادس في إحياء الموات، رقم الحديث ١٣٠٠ ١ ١٣٠٤، دارالفكر بيروت)

"ودلك لما روى أبوداود عن أسمر بن مصرس رصى الله تعالى عنه قال أثيت المي صعى الله تعالى عليه وسلم، فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يستقه مستم فهو له" وإن كان العلامة المناوي رحمه الله تعالى رحع أن هذا الحديث وارد في سباق إحياء الموات، ولكنه نقل عن بعض العلماء أنه يشمل كل عين ونتر ومعدن، ومن سبق لشيء منها فهي له، ولا شك أن العبرة لعموم النقط لا لحصوص السبب"

ولما ثبت أن حق الانتكار حق تفره الشريعة الإسلامية نفصل أسقيته إلى انتكار دلك الشيء وسطراً إلى هده النواحي أفتى حمع من العلماء المعاصرين، بحوار بنع هذا الحق (بحوث في قصايا فقهية معاصرة، بنع الحقوق المحردة، حق الانتكار وحق الطناعة ١١٢١ - ١٢٣ ، دار العنوم كراچي)

"والمؤلف قد بدل جهداً كبرا في اعداد مؤلفه، فبكون أحق الناس به، سواء فيما بمثل التحالب المعلوى، وهو بسبة العمل التحالب المعلوى، وهو بسبة العمل اليه" رالفقه الإسلامي وأدلمه، القسم الثاني، البطريات التقهية، المنحث الرابع، أحكاه الحق، حق التأليف والنشر والتوزيع: ٣/١ ٢٨٦، وشيديه)

(٢) "وما هلك من مال المصاربة فهو من الربح دون رأس المال. لأن الربح تابع، وصرف الهلاك =

سے جلد سازا پنی اجرت کا مستحق اس وفت ہوتا جب کہ کت بیں جلد کر کے واپس کر دیتا، لہذا جو کتب تجدید کے بعد ضائع ہوگئیں، واپس نہیں کی گئیں، ان کی جلد سازی کی اجرت واجب نہیں، اس کو مطالبہ کا حق نہیں (۱)۔ فقط واللہ نتعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۳۴/۳/۹۱ هه۔

☆.... ☆.....☆

= إلى ماهو التبع أولى كما يصرف الهلاك إلى العفو في الزكاة فين فصل شيء كان بيهما، لأنه ربح" (الهداية، كتاب المضاربة، باب المضارب يضارب. ٢ ٢٦٦، ٢٦٤، شركت علميه ملتان)

"وما هلك صرف الربح أو لا فإن زاد على الربح لم يصمه المضارب، لأمه أمين وما فصل قسم، وما فصل قسم، وما فصل لم يصمنه المضارب" (شرح الوقاية، كتاب المضاربة، باب المصارب الذي يضارب ٢٩٥/٢، سعيد)

(وكذا في الدرالمحتار، كتاب المضاربة، باب المضارب يصارب ٢٥٦/٥، سعيد)

(۱) "بحلاف ما إذا وقعت الإحارة على العمل كالحياطة والقصارة؛ لأن العمل في البعص عير منفع، فلا يستوجب الأجر بمقابلته حتى يفرع من العمل فيستحق الكل ويشترط فيه التسليم إلى المستأحر وفي الخياطة ونحوها لا يكون مسلماً إليه إلا إذا سلمه إلى صاحبه حقيقة" (تبيس الحقائق، كتاب الإجارة: ٨٨/١، وشيديه)

"الإجارة التي تعقد على العمل يقى له أثر في العين فإنه لا يحب عليه إيهاء الأحر، إلا بعد إيفاء العمل كله إلا أنه لو هلك المتاع قبل تسليم الخياط أو الصباغ إياه إلى صاحبه ولو بعد الهواغ من العمل كله الأجر، كما أنه لو هلك المسيع قبل تسليم النائع إياه إلى المشتري سقط الثمن، فكان العمل سقط الأجر، كما أنه لو هلك المسيع قبل تسليم النائع إياه إلى المشتري سقط الثمن، فكان التداء تحقق استيحاب الأحر في استئحار نحو القصار والخياط بالفراع من العمل وإن كان بقاء ه، وتقرره بتسليم المتاع إلى صاحبه". (فتيح القدير، كتاب الإجارات، باب الأحر متى يستحق. والقررة بتسليم المتاع إلى صاحبه". (فتيح القدير، كتاب الإجارات، باب الأحر متى يستحق. 20/9 من شيديه)

(وكدا في النف، كتاب الإجارة، معلومية الوقف والعمل، ص٠ ٣٣٨، حقانيه پشاور)

## باب مايتعلق بالحصص (حصص ك خريدوفروخت)

#### شيئر (حصه)خريدنا

سے وال [ ۱۱۰۹]: ہم ایک فیکٹری میں تیروسوکا شیئر ڈال کراس کا نفع حساب ہے جوہمی آوے، لے سکتے ہیں یانہیں؟ فیکٹری میں ہم خصان کے بھی حق دار ہیں، فیکٹری میں نقصان صرف آگ لگ جانے یا حاد نہ ہے ہی آسکتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس فیکٹری میں جائز تجارت ہوتی ہے اور سودی کا روبار نہیں ہوتا ، تو تیرہ سو کا حصہ خرید کر نفع اور نقصان میں شریک ہوتا درست ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبيمجمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند-

الجواب صحیح: بند ه نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیو بند ،۱۴ ۱ م ۸ هـ

(۱) "وشرعيتها بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب فقوله تعالى ﴿فهم شركاء في الثلث ﴾ (السناء: ٢ ) وهو خاص بشركة العين، وأما السنة: فما في سنن أبي داود عن السائب، أنه قال للنبي صلى الله تعالى عديه وسلم كنت شريكي في الحاهلية (وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه) وهو التفاصل في المال والتساوي في الربح وليا قوله عليه السلام "الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين". (البحرالوائق، كتاب الشوكة: ٢٩٢٥-٢٩٢، وشيديه)

"ولو شرطا العمل عليهما حميعاً صحت الشركة، وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الأحر، واشترطا الربح بيبهما على السواء، أو على النعاصل، فإن الربح بيبهما على الشرط، والوصعية أبدا عنى قدر رؤوس أموالها" (الهناوى العلمكيرية، كتاب الشركة، الباب الثالث في شركة العنان، =

## سميني كي صصر بدنا

سدوال[۱۰۹۲]: ما کنگ کمپنیوں، ٹریم ٹرانسپورٹ، ریلوے کمپنیوں کے حصص (شیئر) ٹرید ناجائز جیانہیں؟ اس میں تحقیق کرنے کی خاص ضرورت اس لئے پیش بتی ہے کہ بھارے نوے فیصدی مسلمان اس میں بتالا ہیں اورایک کمپنیوں کے شیئر ٹرید وفر وخت کرتے ہیں، لیکن کفایت المفتی ۱۲۲/۸، پر حضرت مولا نامفتی کفایت الله قدس الله میرہ نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فر مایا ہے کدان کمپنیوں کے شیئر ٹرید ناج کزنہیں (۱)، حضرت علیم الامت مولا ناتھانوی قدس الله میرہ نے قاوی امدادیہ سے اعمال کی ملوں کشیئر لینی صفص ٹرید نے کو درست تحریر فر مایا ہے (۲)۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مال خرید نے اور اس کو بیچنے یا مال تیار کرنے کے لئے جو کمپنیاں ہیں، اس کے قصص خرید نا درست ہے (۳)، معاملہ صاف ہوجا تا جا ہے، بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ وہ ،ال نہیں خرید تی ہیں، نہ تیار کرتی ہیں، بلکہ

= القصل الثاني في شرط الربح والوصعية وهلاك المال. ٣٢٠/٣، رشيديه)

(و كذا في المبسوط للسوخسي، كتاب الشوكة، حزء: ١١ ١ ٢٢/٢ - ١٤٢، مكتبه عفاريه كوئنه) (١) (كفايت المفتى، كتاب الشركة والمضاربة، تيسرا باب، كمپنى كي صفح كي خريد و فروخت ١٨/٨ ا-١٢٠، وارالا شاعت) (٢) (امدادا غة وي، كتاب الشركت، فصل رابع ، سوال تمبر ٥٠٥/٣ مر٥٠٥، وارالعموم كراحي)

(٣) "أما شركة العنان فهي أن يشترك اثنان في نوع من التحارات بر أو طعام أو يشتركان في عموم التجارات، ولا يذكران الكفالة حاصة، كذا في فتح القدير، حتى تحور هذه الشركة بين كل من كان من أهل التجارة كذا في محيط السرخسي" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشركة. الباب الثالث في شركة المعنان: ٩/٢، وشيديه)

"سمى هذا السوع مثل الشركة عاناً الأبه يقع على حسب ما يعن لهما في كل التحارات أو في بعضها دون بعص، وعد تساوي المالين أو تفاصلهما فأما العنل فحائز باحماع فقهاء الأمصار، ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير بكر " (بدائع الصنائع، كتاب الشركة ٥ ١٥، ٢١، وشيديه) (وكذا في البحرالرائق، كتاب الشركة: ٢٩١، ٢٩٠/، وشيديه)

رو پیة قرض پر چلاتی بین ،ان کے حصول کوخرید تا جائز نہیں (۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، کا/۲/۰۰ میںادھ۔

## نيلام ميں آپس ميں قيمت ايك ميعاد پر طے كرليما

سوال[۱۱۰۹۳]: ۱ الف چندساتھی جونیلام کا کاروبارکرتے ہیں، وہ آپس میں سے طے کرلیتے ہیں کداس مال کوجو کہ مثلاً: دس ہزارروپے کی مالیت کا ہے، جمع سات ہزارروپے میں خریدلیس، اس طرح کہ کوئی شخص جمع یاسات ہزارروپے سے زائد کی بولی نہیں بولے گا، اس طرح مالک سمجھ کریہ مال اتن ہی مالیت کا ہے، بولی ختم کرویتا ہے۔

ب بعدہ ،سب شریک آپس میں بولی بولتے ہیں اور انہی میں سے ایک آ دمی اس مال کوزائدر قم میں خرید لیتا ہے ، اس طرح پہلی بولی سے خریدے ہوئے مال میں جو منافع ہوتا ہے ، وہ سب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔وریافت طلب ہیہ ہے کہ کہ شق''الف' میں سے طے کرلینا اور شق'' ب' میں اس زائد منافع کالینا ازروئے شرع درست ہے یانہیں؟

۲. چندآ وی جو نیلام کا مال خرید لیتے ہیں، اصلی مالک کے کارندوں سے ٹل جاتے ہیں اور مال کو کم بوت پر فرید لیتے ہیں، مالک ایٹر بیدنے والے پارٹی سے شوت بولی پرخرید لیتے ہیں، مالک ایٹر ایس کی قیمت میں کم میں فروخت کردیتے ہیں۔ دریافت طلب سے ہے کہ اس طرح کا کاروبار ایک جو کہنیاں رو پیقرض پر جلاتی ہیں، وہ قرض پر سود لیتی ہیں اور قرض پر سود لین حرام ہے، لبذا ایس کم پینی کے شیئر زخرید نا بھی درست نہیں۔

"(قوله: كل قرض جر نفعاً حرام) أي: إذا كان مشروطاً كما علم ما بقله عن البحر، وعن الخلاصة، وفي الذخيرة: وإن لم يكن النفع مشروطاً في القرض، فعلى قول الكرخي لابأس به". (ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل في القرض، مطلب كل قرض جر نفعاً حرام: ٢١/٥ ١، سعيد)

"كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وحوه الربا". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة: ١/٥٤٥، دارالعلوم كراچي)

(وكذا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب المداينات، ص: ٢٥٧، قديمي)

#### ازروئے شرع صحیح ہے پانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا جمع یاسات بزارے بولی زائد نہ بولن اور زائد پر نہ خرید نا تو درست ہے، کیکن دھوکہ ویے کی نیت سے بیس زش کر نا درست نہیں (۱) ، خرید نے کے بعد طریقۂ ندکورہ پر بولی بولن یا زائد قیمت پر کسی ایک کا خرید بین ، جب کہ وہ خرید نے والا اور دیگر شرکاء سب بی اس میں شریک تھے ، درست نہیں ، کداس صورت میں خود بی بالغ ہے ، خود بی مشتری (۲) ، البتہ جس کوخرید ناہے ، وہ اپنا حصہ برقر اررکھنے کے بعد بقیہ شرکاء کے حصوں کوخرید ہے ، خس قیمت پر معاملات بوجاوے ، او پر کا شریک آزادانہ اپنا حصہ فروخت کردے ، تو درست ہے (۳)۔

(١) "عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ملعون من ضار مؤمناً أو مكرّ به". (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، ص: ٣٢٨، قديمي)

"عن ابن عمر رضي الله تعالى عهما قال صعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المبر، فسادى بصوت رفيع، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قبله! لا تؤدوا المسلمين ولا تعيروهم" الحديث. (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب ماينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الثاني، ص: ٣٢٩، قديمي)

(وكذا في فيض القدير: ١١/٥٦٥، رقم الحديث: ٢٠٨، مكتبه بزار مصطفى الباز مكه)
(٦) "أما شرائط الانعقاد فأنواع، مها في العاقد وأن يكون متعدداً فلا يصلح الواحد عاقداً من الجابيين، كذا في البدائع". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اليوع، الباب الأول في تعريف البيع وركبه وشرطه وحكمه وأن اعه: ٢/٣، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع: ٣٣٢/٥، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب شرائط البيع أنواع أربعة ٣٠٠، معيد) (٣) "باع نصف الباء مع نصف الأرص جاز سواء باعه من أجنبي أو من شريكه". (الفتاوي العالمكيرية،

كتاب البيوع، مطلب: في بيع أحد الشريكين: ٣ / ١٥٦ ، وشيديه)

"يجوز بيع أحدهما بصيبه من شريكه في جميع الصور". (البحر الرائق، كتاب الشركة:

۲ ۰۰۰ بیدهو که اوررشوت سب نا جائز ہے (۱) به دانتداعکم به حرره العبد محمود غفرله ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح بنده نظام لدین عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ، ۱۵ س ۸۷ ه۔

公. 公 公 公 公

= (وكدا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء أو الغراس ٣٠١٠، سعيد) , ١) قبال الله تبعيالي. «لا تبأكبوا أمو الكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أمو ال الباس بالإثم وأنتم تعلمون ﴾ (البقرة: ١٨٨)

"عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الواشي والمرتشي في البار" (محمع الروائد، كتاب الأحكام، باب في الرشوة ٣ ١٩٩، إدارة القرآن كراچي) روستن أبي داود، كتاب القضاء، باب في كراهية الرشوة: ٣٨/٢، إمداديه)

(ومسند الإمام أحمد بن حسل ٢ ٢ ٣ ٢١)، رقم الحديث ٢ ١ ٨ ٩ ٢ ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"عن أسي بكر الصديق رصي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم ملعون من صار مؤمساً او مكرنه" (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، ناب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، ص: ٣٢٨، قديمي)

## فصل في بيع الاستجرار (بيع استجر اركابيان)

## رقم ملے دے کرسامان آہستہ آہستہ خریدنا

سوال [۱۱۰۹۴]: ایک شخص نے ایک شخص کو ۱۰۰۰ روپے دیئے اس شرط پر کہ وہ اسے ایک روپ فی کلو کے حساب سے دودھ دیتارہ گا، جب تک کہ رقم ادانہ ہوجائے، یہ معاملہ شرع جائز ہے یا ناجائز؟ اور بیج سلم کے اندریہ شکل آتی ہے یا نہیں؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

## یج سلم کی شرا نطاتواس میں موجود نبیں (۱) ،فقہاء نے اس صورت کومکر و ہلکھ ہے (۲) ، جورقم پیشگی دی

(۱) "(وأما شرائطه قبوعان) (فأحدها) بيان الحنس أنه دراهم أو دنانير (والثاني) بيان النوع (والثالث) بيان الصفة أنه جيد أو ردي أووسط (والرابع) بيان قدر رأس المال (والخامس) كون الدراهم والدنانير منتقدة (واما الشروط التي في المسلم فيه) (فأحدها) بيان جنس لمسلم فيه (والثاني) بيان بوعه (والثالث) بيان الصفة (والرابع) أن تكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع (والحامس) أن يكون المسلم فيه مؤجلاً بأحل معلوم حتى أن سلم الحال الايجوز عن محمد رحمه الله تعالى . أنه قدر أدناه بشهر ، وعليد الفتوى كذا في المحيط ". (الفتاوى عن محمد رحمه الله تعالى . أنه قدر أدناه بشهر ، وعليد الفتوى كذا في المحيط ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع ، الناب الثامن عشر في السلم ، الفصل الأول الخ . ١٨٥٣ ١ - ١٥٠ رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيوع، باب السلم: ٢١٦١-٢١١، رشيديه)

(٣) "قال في الولوالحية: دفع دراهم إلى الخبار، فقال اشتريت منك مائة من مس خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء، فالبيع فاسد، وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبراً غير مشار إليه، فكان البيع مجهولا" (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: البيع بالتعاطي: ٣ / ١ ١ ٥، سعيد)

سنگ ہے، وہ قرض ہے، رفتہ رفتہ اس کے اجز ائے کوض دودھ کی بنتے ہوتی رہتی ہے۔ وابلدتعی کی اعلم۔
حررہ العبدمجمود غفر لہ، دارالعبوم دیو بند، ۲،۲ م هھ۔
الجواب سیح : بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند، ۲/۲/۷ ھے۔

= روكذا في الفتاوى الولو الجية، كناب البيوع، الفصل الثاني في الشروط التي تفسد البيع، والشروط التي لاتفسد البيع إلى آخره: ٣/٣٤ م فاروقيه پشاور)

لیکن مٰدکورہ صورت میں بینچ ماحق کی شرط مگانا متعارف ہے اور حنفیہ کے نز دیک ایک شرط جو متعارف ہوجائے ، وہ جا کز ہوتی ہے ،اگر چہوہ مقتصائے عقد کے خد ف ہواس لئے مٰدکورہ صورت بھی درست ہے۔

"والدي يظهرلي أن هذا الملع دفعة تحت الحساب، وهي: وإن كانت قرصاً في الاصطلاح المقهي ولكها قرص يحوز فيه شرط البيع اللاحق، لكونه شرطاً متعارفاً فهذا قرض تعورف فيه شرط البيع، والشرط كنما كان متعارفاً، فإنه يحوز عبد الحقية، وإن كان محالفاً لمقتضى العقد، كما في شراء البعل نشرط أن يحدوه البانع" (بحوث في قصايا فقهية معاصرة، البيع بالتعاطي والاستحرار، الاستحراز بمبلغ مقدم، ص: ٧٤، دار العلوم كراچى)

"ولابيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه، وفيه نفع لأحدهما، أو لميع من أهل الاستحقاق، ولم يحر العرف به، ولم يرد الشرع بحواز أما لو حرى العرف به كبيع نعل مع شرط تشريكه أو ورد الشرع به كحيار شرط فلا فساد كشرط أن يقطعه النائع ويخيطه قباء مثال لما لايقتضيه العقد وفيه نفع للمشتري أو يستحدمه مثال لما فيه نفع للبائع" (الدر المحتار مع رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٥/٥، سعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب العاشر الح: ٣٣ ٣ ١ ، رشيديه)

## فصل في بيع الفضولي (بيع نضولي كابيان)

## بيع فضولي كي ايك صورت كاحكم

سوال[۱۹۵]؛ مساق محفوظ النساء نے اپنامکان اپنے پوتے اور پوتی کو حصہ مساوی ۱۹۳۵ء میں ہبہ کردیا، بہد نامہ رجسٹری شدہ موجود ہے، لیکن ۱۹۵۱ء میں پوتا پاکستان چلا گیا، جس کی وجہ سے نصف حصہ کسٹوڈین کو طل، کسٹوڈین نے نصف حصہ کے مالک ہونے کا حکم ۱۹۵۳ء میں نافذ کر دیا، لیکن ۱۹۵۹ء میں کسٹوڈین میر ٹھ نے نے کل مکان نیلام کردیا، ولی میں اپیل کیا، حاکم نے نیلام منسوخ کردیا اور نا جائز قرار دیا، کسٹوڈین میر ٹھ نے نصف حصہ مکان ا۱۹۱۱ء میں پوتی کے تام بھے کردیا، رجسٹری کرائی گئی، بھے نامہ موجود ہے، ایسی صورت میں فریدار مکان منشی اعجاز حسین اس مکان کا مالک رہے گایا شرعاً بحق ہوجائے گا؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس وفت کسٹوڈین نے کل مکان نیلام کردیا ،اس وفت اگرمنشی اعجاز حسین نے اس نیلام کوخریدا تھا ، پھر اپیل کرنے پر نیلام منسوخ کردیا گیا ، کیونکہ پورے مکان کو نیلام کرنا غلط تھا (1) ، ملک غیر کو بغیرا جازت ما لک بھ

(۱)اس کئے کہ بعضِ مکان ،ملکِ غیرتھااور غیر کے ملک میں تصرف کرتا درست نہیں۔

"ولا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه". (شرح الحموي، كتاب الغصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

"عن أبي حرة الرقاشي، عس عمه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية، ص: ٢٥٥، قديمي)

(وكذا في القواعد الكلية الملحقة بآخر محموعة قواعد الفقه، ص: ٩٢، مير محمد كتب خانه)

ُنر نے سے بیٹے فضولی ہوکرا جازت مالک پریہ بیٹے موقوف رہتی ہے(۱) ، تو اب منشی اعجاز حسین اس مکان کا نیلام خرید نے سے مالک نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرايه، دارالعلوم ديوبند

☆ ☆ ☆ ☆

١) "ادا ساع البرحل مال العبر عبدما يتوقف البيع على إحارة المالك" (التماؤى العالمكيرية. كناب
البيوع، الباب الثاني عشر في أحكام البيع الموقوف الخ: ١٥٢/٣ ، رشيديه)

"(ومن بناع ملك عيبره فللمالك أن يفسحه، ويحيره أن نقي العاقدان، والمعتود عدم وله وسه لو عرصه) يعي أنه صحيح موقوف على الإحارة بالشرابط الأربعه" (النحر الرابق، كتاب السع، فصل في البيع الفضولي: ٢٣٥/١، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، فصل في الفضولي: ٥/٥٠ ، سعيد)

(٣) "اما شرائط الانعقاد ومنها في المبع وأن يكون ملك البائع فيما يبعد لنفسه فلا ينعد ببع ولو في أرض مملوكة ولا ببع ما ليس مملوكا له: والفوى العالمكيرية، كاب البوع، الماب الأول في تعريف البيع الخ: ٣/٣، وشيديه)

"وأب شرابط المعقود عليه وأن يكون ملك البابع فيما يبيعه لنفسه ، للحر لوابق. كناب البيع: ٣٣٣،٥ رشيديه)

روكدا في ردالمحتار، كتاب البيع، مطلب: شرائط البيع أنواع أربعة: ٥٠٥/٣، سعيد)

## باب الإقالة

(ا قاله كابيان)

## مبيع كى دائسي پر قيمت كم كرنا

سوال[۱۱۰۹۱]: اگر کسی نے کوئی چیز زید کوفر وخت کردی، اگر زیدا یک مهبینه یا پندره روز کے بعد است واپس کرے، اگر فروخت کننده اس کوواپس لیتے ہوئے اس سے پچھ پیسے بوجہ واپس لینے کے لئے تو کیا پیسہ اس طرح لین ٹھیک ہے؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

واپس میں تو ایب کرنا درست نہیں (۱)، البتہ مشقلاً بنتے کا معاملہ کرلیا جاوے، تو قیمت میں کمی درست ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

(۱) "قوله" (وتصح بمثل الشمس) حتى لو كان التمن عشرة دبانير، فدفع إليه دراهم، ثم تقايلا، وقد وحصت الدناسير رجع بالدناسير لا بما دفع (قوله وبالسكوت عه) المراد أن الواحب هو الثمن الأول سواء سماه أولا، قال في الفتح والأصل في لزوم الشمن، أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، وحقيقة المصح ليس إلا رفع الأول، كأن لم يكن فيشت الحال الأول، وشوته برجوع عين الثمن إلى مالكه كأن لم يدخل في الوجود غيره، وهذا يستلره تعين الأول، وبقي غيره من الزيادة والقص وحلاف الحسن". (ردالمحتار، كتاب الإقالة، مطلب: تحرير مهم في إقالة الوكيل بالبيع ٢٥/٥ ا، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الثاني عشر في الإقالة ٢٥/٨ ا، رشيديه) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الإقالة: ٢/٣٠١، وشيديه)

(٢) "وفي العتاوى العتائية ولو قبض الثمن ثم اشتراه بأقل جار" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع،
 الباب التاسع فيما يحوز ببعه ومالابحور، الفصل العاشر في بيع شيئين أحدهما لايحور البيع فيه وشراء =

حررهالعبرمحمودغفرله، دارالعلوم د بوبند الجواب صحیح بنده نظام الدین عفی عنه، ۱۵ ۳ ۸۵ هـ

☆...☆. ☆...☆

= ما باع بأقل مما باع: ١٣٢/٣ ، رشيديه)

"والوضيعة. بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان معلوم، والكل جاتز، كذا في المحيط" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية والوصيعة ٣٠١٠، رشيديه)

"والرابع: الوضيعة بأنقص من الأول، ولم يذكرهما لظهورهما، وهما جائزان الستجماع شرائط البحوار والحاجة ماسة إلى هذا الوع من البيع " (البحرالرائق، كتاب البيع، باب المرابحة والتولية: ٢/٤٤ ا، رشيديه)

(وكدا في الدرالمختار، كتاب اليوع، باب المرابحة والتولية: ١٣٢،٥ ، سعيد)

# باب المرابحة والسلم الفصل الأول في المرابحة (يع مرابح كابيان)

## كبثراخر يدكرزائد قيمت برفروخت كرنا

سوال[۱۹۵]: تجارت میں بھاؤکر کے دھنداکرنا، مثلاً: کپڑااگر ۲۰ دوپیکا ملاہے، گا مکو ۳۵ روپیدکا ملاہے، گا مکو ۳۵ ر روپیہ بتایا، بعد میں بھاؤکم کرکے ۲۵ روپے میں دے دیا، اس میں جو پانچ روپیدکا منافع ہوا، وہ حلال ہوایا نہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

کپڑا جس قیمت میں خریدا ہے، ضروری نہیں کہ اس قیمت پر فروخت کیا جائے، بلکہ اس پر نفع لینا درست ہے(۱)، جس کپڑے کی قیمت پچپیں روپے ہے، بیو پاری کو بیر نہ کہا جائے کہ میں نے تمیں روپے میں خریدا ہے، کہ بیجھوٹ ہوا، جو کہ نا جا کز ہے(۲)، بلکہ بیکہا جائے کہ میں ۳۵ روپے میں فروخت کروں گا، پھروہ

(١) "المرابحة بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل". (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب المرابحة:

"السمرابحة بيع ما شراه به وزيادة". (ملتقى الأبحر، كتاب اليوع، باب المرابحة الخ: ١٠١/ مكتبه غفاريه كوئنه)

(وكذا في كنز الدقائق، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ص: ٢٣٥، رشيديه)

(۲) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه "اية المنافق ثلاث" ثم اتفقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أو تسمن خان". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأول: 1/2 م قديمي)

"وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: =

قیمت کم کردے و بیطرفین کی رضامندی پر ہے(۱)، جتنے پر بھی معاملہ ہوجائے گا، بیج ورست ہوگی، نفع بھی درست ہوگا۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

امده العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۲ / ۴۰۰ اهه

## پوسٹ کارڈ وغیرہ زیادہ قیمت لے کر بیچنا

سوال[۱۰۹۸]: پوسٹ کارڈیالفافہ یا نفافہ کے نکٹ ایک تاجرڈاک فانہ سے خرید کرائی دکان پر رکھنا ہے اور ضرورت مندول کو ہر لفافہ کارڈ پر پانچ چیہ نفع چڑھا کر بیتا ہے، آیا وہ فع لینا جائز ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو کس علت ہے، وجداورعلت ہی کے مقصد ہے سوال مقصود ہے، کیونکہ ہم تو اس کوعلی حالہ جائز ہی سمجھتے تھے، گر بعض ہے فتل عدم جواز کا کیا گیا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### جب سی نے مکٹ یا کارڈیا لفا فہ خریدلیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا (۲) ،اس کو نفع کے ساتھ فروخت ٹرنے

وإياكم والكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفحور، وإن الفحور يهدي إلى البار، ومايزال الرحل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عبدالله كداباً". متفق عليه" (مشكاة المصابيح، كتاب الاداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم، الفصل الأولى: ٢/٢ ١٣، قديمي)

(١) "أما تعريفه، فممادلة المال بالمال بالتراصي كذا في الكافي" (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النيوع، الباب الأول في تعريف البيع وركنه وشرطه الخ: ٣/٣، رشيديه)

"وشرعاً (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) (على وجه) مفيد (مخصوص) أي: بإيحاب أو تعاط". (الدرالمختار، كتاب البيوع: ٢/٣ ٥٠ ٣٠٥، سعيد)

"(هو مبادلة المال بالمال بالتراصي)". (البحرالرائق، كتاب البيوع شسم"، رشيديه)
(٢) "وأما حكمه، فشوت الملك في المبيع المشتري، وفي الثمن لبائع، إذا كان البيع باتاً" (القتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الخسم"، رشيديه)

"وأما أحكامه عالأصلي له الملك في الدلين لكل مهما في بدل" (البحر الرائق، كتاب البيع: ٣٣٨/٥، وشيديه)

(وكدا في ردالمحتار، كتاب البيوع. مطلب. شرائط البيع أبواع أربعة ٣٠١٠، سعيد)

کاحق ہے(۱) ،گرید دیکھ لیا جائے کہ بیتی نون کی خلاف ورزی تونہیں ،کبھی معلوم ہوج نے پر جر مانہ یا قید کی ذلت بر داشت کرنی پڑے ،اپنے آپ کو ذلت کے کام میں ملوث کرنا درست نہیں (۲)۔فقط۔ امد ہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعموم دیو بند،۲/۲/۴۰۰۱ھ۔

## كبژاخريد كرزائد قيمت پرفروخت كرنا

سوال[۱۱۰۹]: بیو پارول سے دھندا، مثلاً ۱۳۰۰و پیدکا کیڑا اگر کی بیو پاری کو بیچنے کے لئے ۳۵ روپیدیل کیڑا اگر کسی بیو پاری کو بیچنے کے لئے ۳۵ روپیدیل دیا، اس نے جھوٹ سے بول کر، غلط ڈھنگ سے بیج کر۳۵ روپیددے دیے، اس میں جو ۵ روپ من فع ہوا، وہ حلال ہوایا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### اگر بیو پاری کو بیا کہد کر دیا جائے کہ بیا کیڑا میں نے ۳۵ روپ میں خریدا ہے، تم اس کو ۳۵ بی میں

(١) "وكل يتصرف في ملكه كيف شاء". (شرح المحلة لسليم رستم باز، الباب الثالث في المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران: ١/١٥٣، رقم المادة ١١٩٢، دار الكتب العلمية بيروت)

"الايسمنع احد من التصرف في ملكه أبداً، إلا إذا أصر بغيره صرراً فاحشاً". (شرح المجلة لسليم رستم بناز، البناب الثنائث في النمسائل المتعلقة بالحيطان والحيران. ١، ٢٥٤، رقم المادة ١١٩٤، دار الكتب العلمية)

روكذا في ردالمحتار، باب كتاب لقاصي إلى القاصي، مطلب: اقتسموا داراً وأراد كل منهم فتح باب، لهم ذلك: ٣٣٨/٥، سعيد)

(۲) اگرحکومت نے پابندی لگائی ہے اوراس میں کوئی وین یا ونیاوی مفسدہ بھی نبیس ،تو حکومت کا تھم ، ننا واجب ہے۔

"(أمر السلطان إسما ينفد) أي يتبع ولا تحوز محالفته، عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ساقلاً عن أشمتنا أن طاعة الإمام في عير معصية طاعة واحبة، فلو أمر نصوم يوم وجب" (ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة: ٣٢٢/٥، سعيد)

روكدا في شرح المحسوي على الأشباه والمطائر، القاعدة الخامسة، تصرف الإمام على الرعبة منوط بالمصلحة: ٣٣٢/١ إدارة القرآن كراچي)

روكدا في قواعد الفقه، الفن الأول؛ القواعد الكلية، ص ١٠٨. مير محمد كنب حامه كراچي)

فروخت کرنا، توبید جھوٹ ہے، منع ہے، کیونکہ خربیدا ہوا ۳۰ کا ہے(۱)، اگریہ کہہ کردیا ہے کہ بیہ کپڑا جس قیمت میں چاہے، فروخت کروہ مجھے ۳۵ روپے دے دینا، کپھراس نے چاہے ۳۵ میں فروخت کیا باز اند میں، تو بیہ شرعاً درست ہے، نفع بھی درست ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ الماہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۱/۲،۴۰۰اھ۔

## ایک روپیه پرکتنا نفع لینا درست ہے؟

سوال[١٠٠]: يو پاريس ايك روپير پرزياده كتي منافع لينا جائز ٢٠٠] الجواب حامداً ومصلياً:

شریعت میں اس کے متعلق کوئی پابندی نہیں ،گر اتنا نفع لینا ، جوعر فازیا دہ شار ہوتا ہواور خاص کرغریب حاجت مندسے خلاف مروت اور مکروہ ہے (۳) نقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

(١) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عده: "اية المنافق ثلاث" ثم اتفقا: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أو تحمن خان". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأول: ١/٤١، قديمي)

"وعن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عده قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وإيماكم والكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفحور، وإن العجور يهدي إلى المار، ومايزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عبدالله كذاباً". متفق عليه". (مشكاة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللمان والغيبة والشتم، الفصل الأول. ٢/٢ ١٣، قديمي)

(۲) "المرابعة بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل" (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب المرابعة:
 ۱۳۲/۵ عيد)

"المرابحة بيع ما شراه به وزيادة". (ملتقى الأبحر، كتاب البيوع، باب المرابحة الخ: ١٠٤٠، مكتبه غفاريه كوئله)

(وكذا في كنز الدقائق، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، ص: ٢٣٥، رشيديه)

(٣) "ومن اشترى شيئاً، وأغلى في ثممه، فباعه مرابحة على ذلك حاز، وقال أبويوسف رحمه الله تعالىٰ:
 إذا زاد زيادة لا يتغابن الباس فيها فإني لا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب =

املاه العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۲/۲/۰۰،۱۵هـ

☆....☆....☆

= البيوع، الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية: ٣ / ١ ٢ ١ ، رشيديد)

"عن على الماس زمان عضوض يعض الله تعالى عنه قال: سيأتي على الماس زمان عضوض يعض المموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بدلك، قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾". (إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المصطر: "١/٣/١، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في بذل المجهود، كتاب البيوع، باب في بيع المضطو: ٢٥٢/٥، إمداديه)

## الفصل الثاني في السلم (يعملم كابيان)

## کسان کاساہوکارے رقم لے کر کیاس پیشگی فروخت کرنا

سووال [۱۱۱۱]: "الف" نای کسان ہے، "ب" نامی ساہ وکار (۱) ہے، بارش میں کسان اپنی کھی میں ہرفتم کا بیج ہوتا ہے، جب پودے بیک جے بین تواس کردگر کام پولائی، مزائی وغیرہ کے بیسیول کی ضرورت پڑتی ہے، کسان کے پاس بیسے نہیں رہتا، لہذا وہ ساہ وکار کے پاس بہ تا ہے اور بیسے طلب کرتا ہے، ساہ وکار بیسے دین چاہتا ہے، گراس شرط پر کہ کپ ک کھی وَ ۳۰ یا ۳۵ روپ من پر (۴۰ کلوکامن) اور جوارہ اسالا ساہ وکار بیسے دین چاہتا ہے، گراس شرط پر کہ کپ ک کھی وَ ۳۰ یا ۳۵ روپ من پر (۴۰ کلوکامن) اور جوارہ اسالا روپ من اس حساب ہے دول گا، جینے من کا بیسے درکار ہو، ہے لو، کسان قبول کر کے ضرورت کے مطابق روپ ہے اس کے لیت ہے، اس کے بعد فصل پر وعدہ کے مطابق دیتا ہے اس بھاؤ ہے، جس وقت کس ن بیسے سے رہا ہے، اس وقت کس ن بیسے سے رہا ہے، اس کو مہارا شریل ' حباب ، اس کو مہارا شریل ، سے مائن ہے بائیں وہیں جائز ہے بائی جائیں وہیں جائز ہے بائیں وہیں جائز ہے بائیں وہیں جائز ہے بائی ہیں وہیں جائز ہے بائیں وہیں جائز ہے بائیں وہیں جائز ہے بائیں وہیں جائز ہے بائیں وہیں جائز ہے بائی ہیں وہیں جائز ہے بائیں کے بائی ہیں وہی جائز ہے بائیں کے بائیں کے بائیں کے بائی ہیں وہیں جائز ہے بائی ہیں وہیں جائز ہے بائی ہیں کر بائے ہیں ہیں جائز ہے بائیں کے بائیں کے بائیں کے بائیں کے بائیں کے بائیں کے بائیں کی بائر ہے بائیں کے بائیں کی بائر ہے بائر ہے بائیں کے بائر ہے بائر ہے

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مید معاملہ بیج سلم کا ہوگیا ، اگر ہرجنس کی قتم ، وزن ، نرخ ، وصولیا بی کی جگہ اور وفت اس طرح متعین کرلیس ، کہ اختلاف اور نزاع ہیدا نہ ہو، تو ورست ہے(۲) ، جو روپیہ پیشگی لیا گیا ہے ، وہ اس جنس کی قیمت ہے ،قرض نہیں ، یکن

<sup>(</sup>۱)''ساہوکار مہر جن بینکر،صراف،سود پرروپیدچلانے والا''۔ (فیروز اسغات،ص ۸۱۵، فیروز سنزیا ہور)

<sup>(</sup>٢) "(وشرطه) أي. شروط صحته التي تذكر في العقد سعة، (بيان حبس) كبر أو تمر، (و) بيال ربوع) كمسقي أو بعلي (وصفة) كجيد أو ردي، (وقدر) ككما كيلاً، لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل، وأقله) في السلم (شهر) به بفتي". (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب السلم (شهر) به بفتي". (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب السلم. ٢١٣/٥، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الثامل عشر في السلم ٢٩/٣ ، ١٨٠، رشيديه) =

غریب ضرورت مند مستحق رحم ہوتا ہے،اس سے زخ میں اتن کمی کرنا،مروت کے خلاف ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند۔

## پیشکی دھان خریدنے کے بعد مقررہ وقت پر دھان نہ ہوتو کیا کیا جائے؟

سے وال [۱۰۱]: زید نے عمر کو پکھر دو پید یا ،اس شرط پر کہ وہ زید کو فصل خریف کے موقع پر فی رو پید چارکلو کے حساب سے دھان دے گا ،اتفاق سے عمر کے پاس اتنادھان نہیں ہوا کہ وہ زید کود سے سکے ،اب زید نے عمر سے کہا ، میرا وہ رو پیہ جو پہلے دے چکا ہوں اور آج کے حساب سے جو قیمت پجتی ہے ، ان سب کا آئندہ فصل کے موقع پر دھان لوں گا ،تو کیا متعاقدین کی مذکورہ صورت کے ساتھ بیچ وشراء کرنا جائز ہے ؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

ال طرح اب معامله جائز جميل، روپيدد ية وقت جومعامله كيا تقا، الى كى پابندى لازم بياجس قدر روپيدديا جائز تقا، معامله جائز جميد و الله و

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۱/۵ هـ الجواب سيح: العبرنظام الدين، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۱/۲ هـ

= (وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب السلم: ٢١٢١-٢٦٩، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب البيوع، باب السلم: ٢/٣٩، إمداديه ملتان)

(وكدا في ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب اليوع، بات السلم ١٣١/٣، ١٣٢، مكتبه عقاريه كوئثه) (١) قال الله تعالى ﴿ولا تنسوا الفضل بيكم إن الله بما تعملون بصير ﴾ (البقرة ٢٣٧)

"والوجه الآحر أن يصطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهدا سيله في حق الدين والمرؤة أن لايناع على هذا الوجه، وأن لا يقتات عليه بماله، ولكن يعاون ويقرض ويستمهل له إلى الميسرة". (بذل المجهود، كتاب البيوع، بات في البيع المصطر: ٢٥٢/٥، مكتبه إمداديه) (وكذا في إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المصطر: ١٠٥/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في إعلاء السنن، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع المصطر: ١٥/٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في إعلاء السنم (شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد الإقالة) في عقد السلم ...

## قرض وے کر پیشکی مکی خرید نا

سوال[۱۱۰۳]: ۱۰۰ ہارے ملک میں یہ پیشداور روائ ہے، مثلاً: ما وا کہ سورو پیقرض دارکودے دیا اورائے ملاپ کر کے، لیمنی زبانی اقر ار کرلیا کہ ماہ ٹومبریا دسمبرکو کئی لوں گا، وہ کہتا ہے کہ سورو پید میں دس من دوں گا، یہ طریقہ چلنا ہے، قرض دارجس وقت سورو پیدلیتا ہے، اس وقت کئی کا نرخ ڈیڑھرو پیدنی سیر ہوتا ہے اور جس وقت کئی گا نرخ ڈیڑھرو پیدنی سیر ہوتا ہے اور جس وقت کئی قرض پر دیتا ہے، تو اس وقت عام نرخ دوسیر فی رو پید ہوتا ہے اور لینے والا اپنا کیا ہوا دس رو پیدمن لیتا ہے، کیا یہ سوو ہے؟ اور بیطریقہ جا نزے یا نہیں؟

۲ ایک شخص قرض پرروپیدلیتا ہے، قرض دارکودینے دالا روپیددیتا ہے، اس نیج میں فا کدہ ہمجھ کرکہ بھائیتم کوروپیددوں گا۔ عام نرخ سے فی سیر دوروپیدیم لوں گا، مثلاً: دس روپیدفی سیر عام نرخ ہے، لیکن میں تجھے فی سیر آٹھروپیدیا سات روپیدنی سیر دوں گا، بیسود ہے یا نہیں؟ براوکرم شرعی تھم سے مطلع فرمادیں۔
الحواب حامداً ومصلیاً:

ا، ....سور و پیید ینا اور طے کرلینا کہاتنے روز بعد فلا ںمہینہ میں اس رو پید کی مکنی فلا ں نرخ ہے لوں گا اور فلا ل جگہلوں گا اور سب باتنیں اس طرح کرلی جائمیں کہ پھر نزاع نہ ہو، تو شرعاً بیرمعاملہ درست ہے(ا)،

- الصحيح، فلوكان فاسداً جاز الاستبدال كسائر الديون، (قبل قبضه) بحكم الإقالة، لقوله عليه السلام: "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك" أي: إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك حال انفساخه، فامتنع الاستبدال". (الدر المختار، كتاب البيوع، باب السلم: ٩/٥ ٢١، سعيد)

"فإن تقايلا السلم، لم يشتر رب المال من المسلم إليه برأس المال شيئاً: يعني قبل قبضه بحكم الإقالة، لقوله عليه السلام: "لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك" أي: إلا سلمك حال قيام العقد أو رأس مالك على الفساخه". (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب السلم: ٣/١٥ دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الهداية، كتاب البيوع، باب السلم: ٩٩/٣)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب البيوع، باب السام: ١٣٥/٣ ، مكتبه غفاريه كوئثه)

(۱) "(وأما شروط التي في المسلم قيه) (فأحدها) بيان جنس المسلم فيه حنطة أو شعيرة (والرابع ان يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذرع كذا في البدائع (والخامس) أن يكون المسلم فيه مؤجلاً بأجل معلوم (والتاسع) بيان مكان الإيفاء فيما له حمل ومؤنة كالبر ونحوه ". =

اگر چہ عام نرخ جو پچھ بھی ہوں ۔لیکن اگر سور و پیقرض دے دیا ، پھر کسی وفت اس ہے ل کر کسی کا معاملہ کیا ، تو رپہ صحیح نہیں (1)۔

۲۰۰۰ جب روپیة رض دیا ہے، تواس دفت رہ طے کرنا کہ اس کے عوض فلال چیز لوں گا، غلط اور منع ہے، البتہ جب قرض واپس کرنے کا دفت آئے اور بجائے روپیہ واپس کرنے کے کوئی اور چیز اس کے عوض دینا چاہے تو اس دفت دونوں رضا مندی سے معاملہ کرلیں اور نرخ طے کرلیں (۲)، لیکن اس کا خیال کرلیں کہ نرخ طے کرنے میں قرض کی وجہ سے نرخ پر فرق نہ کیا جائے، بلکہ جو عام نرخ ہو، وی طے کرلیا جائے، ور نہ سود ہو جا کیں گرے سے کرانے ور نہ سود ہو جا کیں گے (۳)۔ سود کو اللہ ورسول نے حرام قرار دیا ہے۔

= (الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الثامن عشر في السلم ٣/١٤٩، ١٨٠، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب البيوع، باب السلم: ٣/٥ ٢ ١ ٥ ، ٢ ١ معيد)

(وكذا في البحرالراثق، كتاب البيع، باب السلم: ٢٦٢/٦، ٢٦٢، رشيديه)

( ا ) "الديون تقضى بأمثالها" (ردالمحتار، كتاب الصوم، مطلب: ماقاله السبكي من الاعتماد على قول الحساب مودود: ٣٨٩/٢، صعيد)

(وكدا في الأشباه والنظائر، الفن الثاني، كتاب المدايات، ص: ٢٥٦، قديمي)

"(هو عقد مخصوص يرد على دفع مثلي) خرج القيمي الآخر (ليرد مثله)". (الدرالمختار، كتاب البيوع، فصل في القرض: ١١/٥، سعيد)

(٢) "والثاني: بيع العيس بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة، وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والمموزون والمعدود المتقارب ديناً". (تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب السلم: ٩/٣ ٩ م، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في فتح القدير، كتاب البيوع: ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في العاية شوح الهداية هامش فتح القدير، كتاب البيوع: ٢٣٤/١، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كل قرض جر مفعة فهو ربا". (فيض القدير. ٩) "مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

"عن على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" اخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قال الشيخ: حديث حسن لغيره". (إعلاء السنن، كتاب الحوالة، =

﴿وَأَحَلَ اللَّهِ البيعِ وَحَرَمَ الرِّبُوا﴾ الآية (١).

"لعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اكل الربوا، وموكله،

وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء" (رواه مسلم مشكوة، ص: ٢٤٤)(٢).

فقظ والله تعالى اعلم \_

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۸ ۸ ۸ ۹۰ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام ایدین عفی عنه، دارالعبوم دیو بند،۹۰۸ م ۹۰ه -

☆ .☆ ☆ .☆. ☆

= باب: كل قرض جر مفعة فهو ربا: ١٢/١٣، ١٥، ١٥٥ إدارة القرآن كراچي)

روكدا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب المرابحة والنولية، فصل في القرص، مطلب كل قرص حر نفعاً حرام: ١٩٢/٥ ، معيد)

(١) (البقرة: ٢٧٥)

(٢) (صحيح مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: ٢٤/٢، سعيد)

(ومشكاة المصابيح، باب الربوا: ١/٣٣١، قديمي)

(وجامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في أكل الربوا: ١٢٢٩، سعيد)

## فصل في الاحتكار (ذخيرهاندوزى كابيان)

## تجارت میں ذخیرہ اندوزی کرنا

سوال[۱۱۱۰۴]: تجارت مین ذخیره اندوزی کیسی ہے؟ ذخیره اندوزی کب تک جائزیا ناجائز ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ذخیرہ اندوزی ہے اگر میں مراد ہے کہ اپنی بہتی کا غلہ خرید کر اپنے پاس محفوظ کرلیا جائے اور باوجود ضرورت کے فروخت نہ کیا جائے کہ جب زیادہ گراں ہوجائے گا، تب فروخت کرے گاتو بیصورت شرعاً ناج ئز اور موجب لعنت ہے (1)۔

"المحتكرملعون" الحديث(٢).

اً مرچهاورمراد ب، تواس کوصاف مکھئے۔فقط واللہ تعی کی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دار العلوم ديوبند\_

الجواب محيح: العبدنظام الدين، دارالعلوم ديوبنر، ٨/١/٣٩ هـ

(1) "يعني يكره الاحتكار في بلد يصر بأهلها، لقوله عيله الصلاة و سملام. "الحالب مرزوق والمحتكر ملعون" ولأسه تعلق به حق العامة، وفي الامتماع عن الميع إنطال حقهم، وتضييق الأمر عليهم فيكره". (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/٢٥٠، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ٢ / ٩٨ ٣، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب الحطر والإباحة: ٣٠٠/٣، دارالمعرفة بيروت)

(٢) (سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب الحكرة والحب، ص١٥٦، قديمي)

"وعن معمر بن عبدالله بن فضلة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه =

#### ذخيره اندوزي

سوال[۱۱۱۰]: میں اگرفصل آنے پر ہزار پانچے سورو پے کا غلی خریدلوں اوراس کو انتظار میں گھر میں بھرا ہوار ہے دوں کہ بے فصل مہنگا فروخت کروں گا تو غلہ گراں فروخت ہوگا، تو اس کے بارے میں تھم شرعی کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اتنی مہنگائی کا انتظار کرنا، جس ہے مخلوق کو پریشانی لاحق ہو، جا ئزنہیں، حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۱۰/۱۸هـ

الجواب سحيح: بنده نظام الدين ، دارالعلوم ديو بند ، ۲۱/۱۰/۱۸ هـ-

☆.....☆....☆

<sup>=</sup> وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ". (جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ماجاء في الاحتكار: ٢٣٩/١، سعيد) (وسنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في النهي عن الحكرة: ١٣٢/٢، إمداديه)

<sup>(</sup>١) "وكره احتكار قوت البشركتين وعنب ولوز، والبهائم كتبن وقت في بلد يضر بأهله لحديث: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" فإن لم يضر، لم يكره". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اثبيع: ٣٩٨/٢ سعيد)

<sup>&</sup>quot;لقول عليه السلام: "الحالب مر زوق، والمحتكر ملعون". (البحرالرائق، كتاب الكراهية، فصل في البيع: ٨/٠٤، رشيديه) (وكذا في ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، كتاب الكراهية: ٢/٢ ٢، مكتبه غفاريه كوتك)

## باب الصرف (نقرى كى پنچ كابيان)

## كى زيادتى كے ساتھ سونے جاندى اور نوث كى بيج

سوال[۱۰۱۱]: کاغذ کے روپے کی بیچ ،کاغذ کے روپے کی عوض میں یا گلٹ کے روپے کے عوض میں ،کی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے یا ہیں؟ میں ،کی زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے یا ہیں؟ استفتی :خلیل الرحمٰن مدر سهمراد بیکھالا یار مظفر گر،۱۳ / کا ۸۷ھ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جاندی کی بینے جاندی کے بوش ہو، تو برابر اور تقابل شرط ہے، یہی حال سونے کا ہے(۱) اور غالب جاندی، جاندی کے تھم میں ہے اور غالب سونا سونے کے تھم میں ہے(۲) اور جب جنسیں بدل جا کیں تو برابری

(١) عن ابني سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فيمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الأخذ والمعطى فيه سواء". (مشكاة المصابيح، باب الربا، الفصل الأول: ص: ٢٣٣، قديمي)

"الدراهم والدنانير لا تتعيان في عقود المعاوضات عندنا، ولا يحوز بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلاً بمثل، تبراً كان أو مصوغا أو مضروباً". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصرف، الباب الثاني في أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الأول في بيع الذهب والفضة: ١٨/٣، وشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصرف: ٢١/١، ٣٢٢، وشديبه)

(٢) "الدراهم إذا كانت مغشوشة فإن كان الغالب هو الفضة فهي كالدراهم الخالصة، وإن غلب الغش فليس كالمفضة والفضة والمغشوشة كالفضة المغشوشة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الزكاة، الباب الثالث في زكاة الذهب والعضة والعروض: ١/٩١، رشيديه)

شرطنہیں، جاندی اگر مغلوب ہواور غش مالب ہو، تو وہ غش کے تکم میں ہے، یہی حال سونے کا ہے(۱)، روپیدیس آج کل جاندی بالکل نہیں ہے اورا گرہے، تو بہت مغلوب ورکا بعد سے، یہی حال ریز گاری کا ہے۔

"وغالب الفضة والذهب فضة وذهب، حتى لا يصح بيع الخالصة بها، ولا بيع بعضها ببعض إلا مساوياً وزنا، ولا يصح الاستقراض بها إلا وزنا، وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدنانير، فيصح بيعها من جنسها متفاضلاً الخ" كنز (٢).

"أي: وزناً وعدداً؛ لأن الحكم للغالب، فلا يضر التفاضل لجعل النغش مقابلاً بالفضة، أو الذهب الذي في الآخر، ولكن يشترط التقابض قبل الافتراق؛ لأنه صرف في البعض بوجود الفضة، أو الذهب من الجانبين، ويشترط في البغش أيضاً؛ لأنه لا يتميز إلا بضرر، وكذا إذا بيعت بالفضة ويشترط في النفس أيضاً؛ لأنه لا يتميز إلا بضرر، وكذا إذا بيعت بالفضة المخالص، لا بد أن يكون الخالص أكثر من الفضة أو النفس الذي في المغشوش، حتى يكون قدره بمثله، والزائد بالغش على بيع

 <sup>&</sup>quot;(وعالب الفصة والدهب، فصة ودهب، وما علب عشبه) منهما (نقوه) كالعروص"
 (الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: ۲/۰۰۲، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في بدائع الصائع، كتاب الزكاة، الأثمان المطلقة ٢٠٥٣، وشيديه)

<sup>(</sup>١) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

<sup>(</sup>٢) (كنز الدقائق، كتاب الصرف، ص: ٢٦٣، حقانيه ملتان)

<sup>&</sup>quot;(وما على قصته وذهبه قصة وذهب) حكماً (قلا يصح بيع الحالص به، ولا بيع بعصه سعص الا متساوياً ورناً و) كذا (لا يصح الاستقراص بها إلا ورناً) كما مر في بابه روالعالم) عليه (العش منهما في حكم عروص) اعتباراً لنغالب (قصح بيعه بالحالص، إن كان الحالص أكثر) من المعشوش، لبكون قدره بنمثله والرائد بالعش كما مر (ونحسه متفاصلاً) وزنا وعدداً" (الدرالمحار، كتاب الصرف

<sup>(</sup>وكدا في حاشية الطحطاوي على الدر المحتار، كتاب الصرف ٣٠٥٣، دار المعرفه بيروت)

الزيتون بالزيت" بحر: ٦/٠٠/٦ كتاب الصرف(١).

نوٹ اصانۂ مال نہیں ، بلکہ اس مال کا حوالہ ہے ، جواس میں درج ہے ، نوٹ کی بیچ کی زیادتی کے ساتھ اپنی اصل کے امتبار سے درست نہیں ہے ، کیونکہ اس میں "تملیک الدیں عمل لیس عبیہ الدیں الازم آتا ہے ، جس کوفقیہ و نے منوع کھا ہے ، لیکن جس زمانہ میں یہاں نوٹ کی ابتداء ہوئی ، اس وقت روپیہ چاندی کا چالوتھ اور پر اایک تولہ ہوتا تھا ، اس چاندی کے روپیہ کا پہنوٹ خوالہ تھ ، تو نوٹ کی بیچ وشراء در حقیقت اس کا غذگی بیچ وشراء نہیں تھی ، بلکہ اس کا غذر میں لیھے ہوئے چاندی کے روپیہ کوشراء تھی ، جس میں کی زیادتی جو بر نہیں تھی (۲)۔

مر پھر روپیہ میں تغیر ہو گیا ، اس میں چاندی کی تعداد بھی کم ہوئی ، دوسری دھات ملائی گئی اور وزن بھی کم ہوگی ، دوسری دھات ملائی گئی اور وزن بھی کم ہوگی ، دوسری دھات ملائی گئی اور وزن بھی کم ہوگی ، دوسری دھات ملائی گئی اور وزن بھی اور جوٹ نوٹ سے حوالہ اور ذید داری کی عبارت بھی ختم کردی گئی اور نوٹ کا چین اتنا ہوا کہ اس کے مقابلہ میں اور چیوٹ نوٹ سے حوالہ اور ذید داری کی عبارت بھی ختم کردی گئی اور نوٹ کا چین اتنا ہوا کہ اس کے مقابلہ میں اور نوٹ کا بیہ بہت قلیل کا کمعد دم ہوگی اور نوٹ کا اب بیر حال ہے کہ یا انکل اس طرح چاتا ہے جس طرح روپیہ ہی شخص کا نوٹ لینے اور دینے ہو بین اور نوٹ کا اب بیر حال ہے کہ یا انکل اس طرح چاتا ہے جس طرح روپیہ ہی شخص کا نوٹ لینے اور دینے سے بازاری معاملات میں انکار کی شخب نوٹ نیں۔

بینک اور ڈاک خانہ ہے آ دی جب اپناروپیدوصول کرتا ہے، تو وہال ہے نوٹ بی ملتا ہے۔ اور بڑی

بڑی جائیدادول کے جو بھے نامہ ہوتے ہیں، ان میں نوٹ بی لیا اور ویا جاتا ہے، بڑے بڑے عہدہ داروں کو جو

تخوا ہیں ہتی ہیں، انہیں بھی نوٹ بی لیا اور دیا جاتا ہے اور اتنی تعداد کے روپید با لئع ومشتری کے پاس ہوتے بی

نہیں، بکہ ڈاک خانداور بینک میں بھی نہیں، اس چرن کے اعتبار سے بیٹوٹ بی بمنز لدسکہ کے ہوگیا اور سکہ چاندی

کانہیں ہے، جیسے فدوس، فقہ کہ وہ چاندی کے نہیں ہوتے ہیں، تو جس طرح کدایک روپیدی ریز گاری کا کی زیادتی

کے ساتھ لین دین درست ہے، اس طرح ایک روپید کے نوٹ کی ریز گاری کی زیادتی کے ساتھ درست

ہے (۳)۔ فقط واللہ لقالی اعلم۔

املاه العبرمحمودغفرله، دارالعلوم و بوبند، ۲۹/ ۸، ۴۴ هه

<sup>(</sup>١) (البحرالرانق، كتاب الصرف: ٣٣٣/٦، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٥٣٣

<sup>(</sup>٣) دانشي رب گزشته زيانو سيس رو پيه چاندي کا بوتات اور ريز گاري دوسري دهات ہے بتي تھي ،اس لئے ان کے درميان کي بيشي=

#### نوٹ کی ادھار ہے

سے وال[۱۰۱]: زید نے عمر کوایک روپید کا ٹوٹ تو ژواتی کے لئے دیااور عمر نے فی الفور پھر پیے واپس کئے اور پچیس ادھار لے لئے ،تو کیاالیامعاملہ کرنا جا تزہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نوٹ اس اصل کے اعتبار سے مال نہیں، بلکہ مال کا حوالہ ہے، کیکن آج کل روپیہ کم یاب ہے، اس وجہ سے بینوٹ بی کل روپیہ کم یاب ہے، اس وجہ سے بینوٹ بینوٹ بی روپیہ کی کر وپیہ بین اس کو مختف وجوں سے ترجی کے دروپیہ بین اس کو مختف وجوں سے ترجی ہے، اس لئے اس میں بیچ الکالی نیس (۱)، روپیہ جا ندی نہ ہونے کی وجہ سے بیچ صرف

= درست تھی، لیکن موجودہ دور میں روپیاو ہے اور کا غذے بنآ ہے، اس لئے ریز گاری کے ساتھ تبادلہ کے دفت کی بیشی تا جا سزے۔

"ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة؛ لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه، يفتح باب الربا". (الهداية، كتاب الصرف: ١٠/٣ ا ، مكتبه شركت علميه ملتان)

"بيع فلوس معينة بالتفاضل كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآحرين بعينها، وقيه خلاف مشهور، فقال محمد رحمه الله تعالى: أنه لايحوز أيصاً والذي يظهر لهذا لعبد الضعيف أن قول محمد رحمه الله تعالى أولى بالأخذ في زماننا، فإنه قد نفدت اليوم دراهم أو دنابير مضروبة بالفضة أو اللهب، وصارت المفلوس بمنزلتها في كل شيء، فلو أبيح التفاضل فيها ولو بتعينها لانفتح باب الربا بمصراعيه لكل من هب ودب، فينبغي أن يختار قول محمد رحمه الله تعالى". (تكملة فتح الملهم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: ١ /٥٨٨، دار العلوم كراچي)

(۱) اس لئے کہ بچے الکالی ہا لکالی کامعنی ہے، بچے الدین بالدین ، جب کہ ذکور وصورت میں بچے الدین بالدین نہیں ، کیونکہ زید نے عمر کوا یک روپہ دیا ہے اور عمر نے قبصتہ کرلیا ہے ،الہٰذا بچے الکالی بالکالی نہیں ہوا۔

"لو باع الفلوس بالفلوس، ثم افترقا قبل التقابض بطل البيع، ولو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر أو تقابضا ثم استحق ما في يدي أحدهما بعد الافتراق فالعقد صحيح على حاله، كذا في الحاوي". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصرف، الباب الثاني، الفصل الثالث في بيع الفلوس: ٢٢٣/٣، وشيديه)

"في المحيط: لو باع الفلوس بالفلوس أو بالدراهم أو الدنانير، فقد أحدهما دون الآخر جاز". (البحر الرائق، كتاب البيع، باب الربا: ١٩/٢، رشيديه)

کا حکام جاری نه ہوں گے۔ پس ادھار کی زیادتی سب درست ہوگی (۱)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۳/۲۱ ہے۔ الجواب سے : العبد نظام الدین، دارالعلوم دیو بند، ۹۲/۳/۲۲ ہے۔

### ایک نوٹ کی تیج دونوٹ کے بدلے

نوٹ آئ کل اپنے رواج کے اعتبار سے مستقل مال کی حیثیت رکھتا ہے اور بیا موال ربوبید میں سے نہیں ، جس میں مثلاً بمثل لازم ہو، تفاضل کی مخبائش ہے، جیسا کہ بھے فلوس میں بعض ائمہ نے بیان فرمایا ہے (۲)، گراس کا انتظام کرلیس، کہ خلاف قانون ہوکر جرم نہ بن جائے اور پھرسز ابھکتنی پڑے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

املاه العبرمجمودغفرله، دارالعلوم د بوبند، ۹/۱/۰۰ ۱۳۰۰ هـ

"ومشايخا لم يفتوا بجواز ذلك في العدالي والغطارفة؛ لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيه يفتح باب الربا". (الهداية، كتاب الصرف: ٣/٠١، شركت علميه ملتان)

"بيع فلوس معينة بالتفاضل، كبيع الفلس الواحد بعينه بالفلسين الآخرين بعينها، وفيه خلاف مشهور، فقال محمد رحمه الله تعالى: إنه لايجوز أيضاً والذي يظهر لهذا العبد الضعيف أن قول محمد رحمه الله تعالى أولى بالأخذ في زماننا، فإنه قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضروبة بالفضة أو النهب، وصارت الفلوس بمنزلتها في كل شيء، فلو أبيح التفاضل فيها ولو بتعينها لانفتح باب الوبا بمصراعيه لكل من هب ودب، فينبغي أن يختار قول محمد رحمه الله تعالى". (تكلمة فتح الملهم، كتاب المساقات والمزارعة، باب الربا: ١/٨٨٥، دارالعلوم كراچي)

(٢) راجع العنوان السابق

<sup>= (</sup>و كذا في المحيط البرهاني، كتاب الصوف، الفصل الثاني في بيع الدين بالدين وبالعين: ٨/٠٠٣، رشيديه) (١) نو شكا تحكم فنوس نافقه كا به اورفكوس ميس تفاضل كرما تحديث ناجا تزير

#### دس توله جا عرى دے كرز يورخر بدنا

سے وال[۱۰۹]: ایک آدمی دی تولہ چاندی لاکر کہتا ہے کہ اس کا زیور چاہیے، زیور سنار کے پاس تیار ہے اور وہ سنارٹا نکا کاٹ کر برابر بدل دیتا ہے یا دونوں کی قیمت لگا کر بدل دیتا ہے، اس میں کون می بات ورست ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب چاندی کی بیچ چاندی ہی کی زیور کے بدلہ میں ہوتو برابر ہونا ضروری ہے، کی بیشی ورست نہیں (۱) ہیکن اگر ایک جانب میں چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو، مثلاً: پچھ پسے یا کوئی اور سکہ چونی اٹھنی وغیرہ کا ہو، تو دوسری جانب میں زیادتی درست ہے (۲) ، مثلاً: ایک طرف دی تولہ چاندی اور آٹھ آنہ پسے ہوں اور دوسری طرف بارہ تولہ چاندی ہو، تو درست ہے ۔ فقط وائٹہ تعالیٰ اعلم ۔

حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند، ۲۵/ ۵/۲۵ ہے۔

(۱) "ولايبجوز بيع الذهب بالذهب، والفصة بالفضة إلا مثلاً بمثل تبراً كان أو مصوعاً أو مضروباً (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصرف، الباب الثاني في أحكام العقد بالنظر إلى المعقود عليه ٢١٨/٣، رشيديه) (وكذا في الدرالمحتار، كتاب البيوع، باب الصرف: ٢٥٨/١، ٢٥٨، سعيد) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الصرف: ٢٢١/١، وشيديه)

(٣) "وكذا إذا باع سيفاً محلى بالفصة مفردة أو معطقة مفصصة أو لحاما أو سرجاً أو سكياً مفضصة أو جارية على عنقها طوق فضة بعصة مفردة، والفصة أكثر، حتى حاز البيع كان بحصة الفضة صرفاً، ويراعى فيه شرائط الصرف، ويحصة الزيادة التي هي من خلاف حنسها بيعاً مطلقاً فلا يشترط له ما يشترط للما في شيرط للمصرف، فإن وجد التقابض وهو القيض من الحانبين قبل النفرق بالأبدان تم الصرف والبيع جميعاً" (بدائع الصائع، كتاب البيوع، باب بيع السيف المحلى بالفضه و بحوها ٣ ٢٥٥، وشيديه) (وكذا في البحرالوائق، كتاب الصرف: ٣٢٢/١، وشيديه)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الصرف، الباب الثاني في أحكم العقد بالنظر إلى المعقود عليه، الفصل الثاني: ٣/ ٢٢١، وشيديه)

#### رو پیدوے کرسوناخر بدنا

سبوال[۱۱۱۱]: ۱ ایک فخص کوسونا چیندی تیار کرانا تھا، اس نے کہا، پانچی تولیسونا تیار کرانا ہے، تم کوسونا اپنے پاس سے نگانا ہے، بھاؤ طے کرلو، ہم نے بھاؤ طے کرلیا، اس نے پانچ سوروپیے ہم کو بنانے میں ویا، اس طرح بھاؤ طے کرنا اور بنا کرلیتا جائز ہے یا نہیں؟

## ادهارسوناوجا ندى كىخر يدوفروخت

سے وال[۱۱۱۱]: ۲ ایک آدی کو۲۰/تولہ چاندی اور۲/تولہ سے کا زیور بن کردیا، حماب کرنے پر ہمارے ایک ہزار کے نوٹ گا مک کے ذمہ باتی رہے، اس نے کہا میں بیدو پیددو ماہ بعد دول گا، توبیہ ادھار کرنا جائز ہے یانہیں؟

۳ ایک آدمی ۲۰۰ تولہ جانمی اور جارتولہ سونا زیور بنوانے کے لئے ل یا، ہم نے زیور تیار کیا، اس زیور بنانے میں ہماری دوتولہ جاندی اورایک تولہ سونا زیادہ پڑا، اس کی قیمت لگانے پر گا مک کی طرف ہمارے یا کچے سوروپے کے نوٹ باقی رہے، بیادھار کرنا جائزہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

(١) "وما صلح أن يكون ثمناً في البيع، كالمقود، والمكيل، والموزون صلح أن يكون أجرة في الإجارة". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الأول في تفسير الإحارة الخ ٢/٣٠١٣، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الإجارة: ٣/٧، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الإجارة: ٢/٧ ٥٠، رشيديه)

(۲) رائج وقف سکداوروٹ چونکہ ہوئے ، چاندی کے بن سے بین ہے، اس لئے اگر سکے یا نوٹ کے بدلے ہونا، چاندی خریدا جائے تواس میں برابراور ہاتھ در ہاتھ لینا ضروری نہیں۔

<sup>&</sup>quot;عن عبادة بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:

۲ ج ئز ہے (۱)۔
۳ سے ئز ہے (۲)۔
املاہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند، ۵/۲۵. • ۱۳۰۰ھ۔

☆...☆..☆...☆

= "الذهب بالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء، يداً بيد، فإذا احتلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد". (صحيح مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا: ٢٥/٢، قديمي)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب البيوع، باب الربا: ٣٥٢، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب الربا: ٢١٢/٦، ٢١٣، رشيديه)

(۱) اوهار بيع صرف يل ناج تز موتاب اور ندكوره صورت يل چونكه بي صرف نبيس به ال كے اوهار چر تزب \_ ( كما مو في الحاشية المتقدمة)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

## باب البيع بالوفاء

( نیخ بالوفاء کابیان )

## بيع بالوفاء كاتظم

سے وال [۱۱۱]: زیدا پاذاتی مکان اپنے بھانے بکر کو بیچنا جاہتا ہے، فی الوقت رقم فراہم نہ ہونے کے باعث بکرا پنا ایک مکان عارضی طور پر پکھدت کے لئے کسی کو دے کر رقم لینا چاہتا ہے، تا کہ ماموں کو مکان کی رقم دے سکے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ از روئے شرع کیا کوئی الیم صورت ہے کہ رقم بھی حاصل ہوجائے اور مکان بھی مستقل طور پر نہ جاسکے اور مکان دینے اور لینے والا بھی گنہگار نہ ہوئے، بعض حضرات سے معلوم ہوا کہ حالات زمانہ کے پیش نظر علاء نے بیج بالوفاء کی اجازت دی ہے، آپ مطلع فرما کیں کہ بیج بالوفاء سے کیا مراد ہے اور اس کی صوت کیا ہے؟ اور کیا بیج بالوفاء میں مکان وغیرہ مدت متعینہ کے ختم پر بائع کووا پس کرنا ضرور گی ہے بانہیں؟

واضح رہے کہ کوئی بھی اپنے فائدے کے بغیر کوئی مکان وغیرہ لینے کو تیار نہیں، اگر رہن رکھ جائے تو مرتبن دھوکہ سے شی مربونہ سے نفع حاصل کرسکتا ہے، جس کوسود بتایا جاتا ہے، اس لئے آپ مطلع فرماویں کہ ایس صورت بھی ہے کہ مکان مستقل طور پر نہ جائے اور اس سے حصول رقم کی جائز شکل نکل آئے، بکر مکان فروخت کرنانہیں چاہتا ہے، اجراء کار کے لئے کسی کو دے کر رقم سے استعارہ چاہتا ہے اور بعد فرا ہمی رقم متعلقہ شخص کورقم دے کر پھرا ہے قبضہ میں لے لئے، ازروئے شرع وضاحت فرمادیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

تع بالوفاء کا نام اگر چہ بیچ ہے، گروہ درحقیقت رہن ہی ہے(۱)، مرتبن کوشی مرہون ہے انتفاع ناجائز

<sup>(</sup>١) "وفي حاشية الفصولين: "هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه مني متى جئت بالثمن، فهذا بيع =

ہے(۱)، بیجے بالوق ، کوسود کا حیلہ نہ بن یہ جائے ، مو ، ناعبدا کی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے مستقل ایک رس یہ ' الفلک المشخو ن' تحریر فروی ہے ، جس میں انتفاع بالمر بون کی صورتیں لکھی ہیں (۲) بنٹرورت پر بہتے قطعی کر دی جائے ، پھر جب اللہ تعالی بیسے دیں ، تو و د بارہ خرید لیس (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر مُحمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۹/۹/۸ ھ۔
الجواب شیحے : بندہ نظام الدین ، دارالعلوم دیو بند ۱۲/۹/۸ ھ۔

ساطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن. وهو الصحيح" رردالمحار، كتاب البوع، باب الصرف،
 مطلب: في بيع الوفاء: ٢٤٦/٥، سعيد)

"أقول وفي حواهر الفناوى، في الدب الأول بيع بالوفاء أن يقول بعث منك على أن تبعه مني منى حئت بالئمن، قال رضي الله تعالى عنه هذا البيع باطن، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، هكذا ذكروا، وهو الصحيح" (حاشية حامع الفصولين، الفصل النابي عشر المحمد السلامي كتب حامه كراچي) (وكذا فني الممحيط البرهائي، كتاب البيع، الفصل العشرون في البيعات المكروهة ١٠٣١، ١٣٢٠ مكتبه غفارية كوئله)

ر ۱ ) "لاينجل له أن ينتفع بشيء منه بوحه من الوجود، وإن أدن له الراهن. لأنه أدن له في الربا. لأنه يستوفي دسه كاملاً، فبقي له المنفعة فصلاً، فيكون ربال (الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب الرهن ۲ ۳۸۳، سعيد)

"ولا يستفع المرتهن استحدا ما وسكبي ولسناً وإحارةً وإعارةً، لأن الرهن يقتصي الحسن إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع" (النحر الرائق، كتاب الرهن ٢٥٣٨، رشيديه) روكذا في مجمع الأنهر، كتاب الرهن: ٢٤٣/٣، مكتبه غفاريه كوئله)

(٢) (محموعة رسائل اللكوي، الفُلك المشحول فيما يتعلق بابنهاع المرتهل بالمرهول، الحاتمة في فروغ محتلفة معلقة بابنهاع المرتهل بادل الراهل وبعير إدبه ٣ ١٥ ٣ ١٥ ١٥، إدارة القرآن كراچي) (٣) "وإل ذكر البيع من غير شرط، ثم ذكر الشرط على وحه المواعدة، حار البيع، ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكول لارمةً فتحعل لارمةً لحاحة الباس" , فناوى قاصي خال على هامش الفتاوى العالمكبرية، كناب البيوع، فصل في الشروط المفسدة ١١٥٦، رشيديه)

روكدا في الدرالمحتار مع ردالمحتار، كتاب اليوع، باب الصرف، مطب في بيع الوفاء (٢٥٧٥ سعيد) روكدا في الفتاوي الكاملية، كتاب البوع، مطلب في بيع الوفاء، ص (٨٣، حفاسه پشاور)

## كيات الوفاء هيقة رئن ہے؟

سوال[۱۱۱۳]: ۱ زید نے اپنی کی ضرورت کی بناء پراپنی کاشت کی اراضی عمر کواس شرط پر بیج
کردی کہ تین سال کی مدت معینہ کے اندراندرجس وقت بھی میر ہے پاس رقم ہوج و ہے اور میں لینا جا ہوں ، تو عمر
کو بیاراضی ای شمن فدکور میں واپس دینا ہوگی اور شمن میں کمی بیشی نہ ہوگی ، اگر مدت معینہ میں زید کے پاس رو پسیہ
فراہم نہ ہوسکا اور مدت ختم ہوگئی ، تو پھر بیاراضی عمر بی کے لئے مستقل بچے بھی جائے گے۔ اب وریا فت طلب امر
یہ ہے کہ عرف میں اس کو آثری بیچ کہتے ہیں ، آیا بیصورت مسئولہ خیار شرط میں داخل ہے ، جوعندالصاحبین جائز
ہے یااس سے فارج ہے ، حوالہ کے ساتھ بیان فرمادیں۔

۲ دومری صورت ای آڑی بیچ کی اور ہے، وہ بہ ہے کہ زید نے جو بیچ نامہ کیا ہے، اس میں تین سال واپس نہ لینے کی شرط ہوتی ہے کہ تین سال تک بائع بیچ کو واپس نہیں لے سکتا، تین سال کے بعدا گرچاہے، اس شمن سابق میں بیچ کولوٹا سکتا ہے، اس کی بھی میعاد ہوتی ہے، مثلاً: تین سال کے بعد دوسال تک واپس لینے کی میعاد ہوتی ہے، مثلاً: تین سال کے بعد دوسال تک واپس لینے کی میعاد ہوتی ہے دورو وسال تک واپس لینے کی میعاد ہوتی ہے اور دوسال پر مشتری ہے نہیں لے سکتا اور یہ بیچ مستقل مشتری کی ملکیت ہوجاوے گی۔

۳ اگر دونوں صورتیں ہی ناجائز قرار دی جائیں ، تو پھرکوئی تیسری شکل تحریر فرما کیں جوشر عاجائز ہو اورا یک غریب ضرورت مندا ہے کام ہیں لا سکے اور زمین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے ، کرم ہوگا۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ، نیچ بالوفاء ہے، ردالحق رمیں اس پر تفصیلی بحث موجود ہے، تول المختاریہ ہے کہ بیصورۃ بیچ ہے، مگر حکماً رئین ہے، لہٰڈااس سے انتفاع درست نہیں ہے (۱)۔

(١) "وفي حاشية الفصولين عن حواهر الفتاوى: هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه مني متى حئت بالشمن، فهذا البيع باطل وهو رهن، وحكمه وحكم الرهن وهو الصحيح" (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في بيع الوفاء: ٢٤٦/٥، سعيد)

(وكذا في الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد: ٥/٣٠، وشيديه)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب اليوع، باب الصرف. ٣ ٣٣ ١، دارالمعرفة بيروت) =

"كل قرض جر نفعاً حرام اه" درمختار (١).

۲ اس کا تھم بھی وہی ہے، جونمبرامیں بیان ہواہے(۲)۔

۳ ربین یا بیچ کامع ملیختم کر کے اجازہ کامع ملیکرلیا جاہے، مثلاً ایک بزاررو پیدی ضرورت ہے، واپی زمین متعین تین سال کے لئے اجازہ پر دے دی جاہ ہے اورایک بزاررو پیدیجینگی کرایہ وصول کرلیا جائے، تین سال تک کاشت کر کے آمد نی کرے، پھرواپس کردے (۳) ۔ فقط والقد تی ٹی اہم ۔
حررہ العبرمجمود عفی عنہ، وارالعلوم دیو بند۔

= روكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، مطلب بيع الوفاء ٢٠٨٦، ٢٠٩، رشيديه) (١) "كل قرص حر بصعاً حراه" (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض: ١٩٢/٥، سعيد)

"وقال عليه الصلاة والسلام. "كل قرص حر مفعة، فهو ربا" (فيص القدير، رقم الحديث ٣٣٨٤/ ٢٣٣٣: ٣٣٨٤/٩، مكتبه مصطفى الباز رياض)

"عس على أميس المؤميل رصي الله تعالى عنه ، مرفوعاً. "كل قرص جر منفعة فهو ربا، وكل شرط فينه النزيادة، فهو حراء بلاحلاف" (إعلاء النسل، كناب الحوالة، باب كل قرص حر منفعة فهو ربا: ٣ ٩ ٩ / ١ ٩ ٩ ٣، إدارة القرآن كراچي)

روكدا في تكملة فتح الملهم، كتاب المساقات والمرارعة · ١ ٥٧٥، دار العلوم كراچي) روكذا في الأشباه والمطائر، كتاب المدايبات، الفن الثاني، ص ٢٥٧، قديمي)

(٢) راجع رقم الحاشية: ١، ص: ٥٣٣

(٣) "(و) تنصبح إحبارة (أرص للرراعة مع بيان مايزرع فيها، أو قال علي أن أروع فيها ما أشاء) كي لا تقع المبارعة" (الدرالمحتار، كتاب الإحارة، باب مايجور من الإحارة وما يكون حلافاً فيها ٢٩، سعيد)

"وليس للمؤحر إحراحه، حتى يسقضي إلا بعدر، كما لو عحل أحرة شهرين فأكثر لكوبه كالمسمى، رينعي، (إلا أن يسمى الكل) أي حملة شهور معلومة، فيصح لروال المابع" (الدرالمحتار، كتاب الإجارة، باب الإحارة الفاسدة: ٢/٥٠/، ٥١، صعيد)

روكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الإحارة، الباب الحامس عشر في بيان مايحور من الإحارة ومالا يحوز، الفصل الأول فيما يفسد العقد فيه: ٣/٠٠/٠، رشيديه)

(وكذا في المحرالوانق، كتاب الإحارة، باب ما يحوز من الإجارة الح ١٨٥، رشيديه)

#### تيج الوفاء

سے وال [۱۱۱۱]: اپنی مملوکہ زمین اس شرط پر فروخت کرتے ہیں کہ چند سال کی مدت میں جب رو پہیروا پس کردیئے جائیں گے، تو زمین واپس لی جائے گی ، اس کوعرف میں کٹ تبادلہ کہتے ہیں ، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ متنذ کر وبالاصورت جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

واپسی کی شرط پرفروخت کرنا بچ فاسد ہے جائز نہیں ہے، اس کو بیج بالوفاء کہتے ہیں، جو کہ رہن کے حکم میں ہے(۱)۔ایسی زمین سے مشتری کوفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے(۲) (کفا صبی ر دالسمحنار). فقط والقد تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۱۱/۸۸ هـ الجواب سیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۱۱/۸۸ هـ

(١) "وفي حاشية الفصولين: هو أن يقول: بعت منك على أن تبيعه مني متى حئت بالثمن، فهذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه وحكم الرهن، وهو الصحيح" (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الصرف، مطلب: في بيع الوفاء: ٢٤٦/٥، سعيد)

"أقول: وفي جواهر الفتاوي، في الباب الأول: بيع بالوفاء أن يقون: بعت منك على أن تبيعه مني متى حئت بالثمر، قال رضي الله تعالى عنه: هذا البيع باطل، وهو رهن، وحكمه حكم الرهن، هكذا ذكروا". (حاشية جامع الفصولين، الفصل الثاني عشر: ١/٣٣٠، إسلامي كتب خانه كراچى) (وكذا في المحيط البرهاني، كتاب البيع، الفصل العشرون في البيعات المكروهة. ١/٩ ٢٦، مكتبه غفاريه كوئته) (٢) "لا يتحل لنه أن يستفع بشيء منه بوجه من الوجوه، وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفى دينه كاملاً، فتبقى له المفعة فضلاً، فيكون ربا". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الرهن؛

"ولا ينتفع المرتهن استخداماً وسكنى ولبساً وإجارة وإعارة؛ لأن الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفى دينه، دون الانتفاع" (البحرالرائق، كتاب الرهن: ٣٣٨/١، رشيديه) (وكذا في محمع الأنهر، كتاب الرهن: ٣٧٣/٣، مكتبه غفاريه كوئثه)

## بيع بالوفاك ايك صورت كاعكم

سوال[۱۱۱۵]: ایک مسمی ن اپنی جائیداد یا مکان کسی دوسرے مسلم کوفروخت کرویتا ہے کہ استے عرصہ بعدر قم ادا کر کے مذکورہ جائیداد واپس خرید لوں گا اور اگر تاریخ معینہ تک ندخرید سکا، تو اس کے بعد حق خریداری ختم اور جائیداد واپس خرید لوں گا اور اگر تاریخ معینہ تک ندخرید سکا، تو اس کے بعد حق خریداری ختم اور جائیداد تبہاری ، خریدار ندکورہ فروخت کرنے والوں کو اس کا مقررہ کرایہ وصول کرتا ہے، کیا ہے ورست ہے؟ توریمن میں اور اس میں کیا فرق ہے؟

#### الجواب خامداً ومصلياً:

یہ شرعاً بیج قطعی نہیں ہے، بلکہ تیج بالوفا ہے، جو کہ رہن کے تکم میں ہے، اس صورت میں کرایہ وصول کرنا درست نہیں (۱) فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود خفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۹/۱۱/۲۹ھ۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۳۰/۱۱/۳۰ھ۔

## والیسی کی شرط پر ہیج کرنا

سو ال [۱۱۱۱]: میں نے اپنی ایک شدیداور فوری ضرورت کے لئے اپنے ایک مخلص دوست مسمی زید ہے ۱۰۰۰ کے اپنی ایک مخلص دوست مسمی زید ہے ۱۰۰۰ کے اپنی ایوراس رقم کے عوض دس مر بعد زمین زید مذکور کے ہاتھ فروخت کردی، بجے کے وقت مسجد میں اوم مسجد کے روبروزید نے میر ہے ساتھ بید معاہدہ کیا کہ جب تمہار سے پاس رقم مہیں ہوج سے گی تو میں زمین تم کو واپس کردوں گا، گویا دس مر بعد زمین کی بچے سات ہزار روپے کے عوض اسی شرط اور معاہدے پر زید مذکور کے ہاتھ فروخت کردی۔

میتمام ستره مربعه زمین میرے بی قبضه میں رہی اور اس پرمختلف اوق ت میں فصل کی کا شت کرتا رہااور مجھی بھی زید ندکورہ کو فصلا نہ بھی دیا ، اگر چہ کا شت کی بٹائی یا ٹھیکہ کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھ ، بلا معاہدہ زمین میرے قبضہ میں تھی۔

اب تقریباً سات سال کے بعد جب زیدنے مجھ سے سترہ مربعہ زمین کا قبضہ مانگا،تو میں نے کہا کہ

آپ کا زمین کی وا پسی کا معاہدہ ہے اور میں زمین وا پس لینا چاہتا ہوں ، تو زید نے کہا کہ ابتم زمین کا قبضہ د ہے دو، میں معاہدے ہے تحرف نہیں ہوں ، معا ہدے کی بات قبضہ د ہے کے بعد کرنا ، میں نے جوابا کہا ، کہ شریعت کو فیصل ، ن لو ، فتو کی منگوا لو ، جو شریعت کا تھم ہو ، ہم دونوں اس کی پابندی کریں گے ، کیلن زید نے شریعت کا تھم مانے اور فتو کی منگوا نے ہے گریز کیا اور قبضہ سے پر اصرار کیا ، چنا نچے میں نے قبضہ دے و یا اور کہا کہ میں قبضہ و بیتا ہوں ، پیان کی بیان میرا مطالبہ باتی ہے۔

قبند و ہے کے چندروز بعد میں نے پھرزید وسید میں بد کرمی ہو دولایا تو زید نے کہا کہ میں معاہدہ پر تو کھم ہوں ، زمین کی قیمت اب وس ہزار رو پید میں میں '' دو ہزار'' چھوڑتا ہوں ، آٹھ ہزار رو پید فی مربعہ قیمت دے کراپی زمین واپس کے اور تو بیس کے معاہدی و پس کا ہوا ہے اور واپسی کا مفہوم سب سمجھتے ہیں کہ وہ کہا ہوگئی نہیں کے اس کو سام میں گیا ، بدکہ تو کہا کہ تاریخ تیم اس سے کہا کہ شریعت کا کہ وہ کہا تھے۔ زید نے اس کو سام میں کیا ، میں نے پھراس سے کہا کہ شریعت کا فتوی منگوالو، تو اس نے چواب و یا کہ مجھے فتو ان منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟

ا سوال بیب که 'ستر هٔ 'مر بعدزیمن کی نیخ جو که والیس کی شرط پر بمونگ تھی ، بیانیج سیح ہے یا فاسد؟ ۲ زیداس معا بده کوشلیم سرتا ہے کہ وائیس کی شرط شلیم کی ٹنی تھی ،ا اگر چہ بیاب اس وقت صاف نہیں کہی گئی تھی ،کہ واپسی قیمت پر بہوگی ،کیمن عرفا ورشر عا وائیسی کی طلب بہلی ہی رقم پر واپسی ہے یا نئی بیچ ؟

۳ کیااس معاہدے کے : وتے : وئے زید قیمت اول پر زمین واپس کرنے کا پابند ہے یہ نہیں؟ اور کیا زید کے لئے بحالتِ موجودہ وہ زمین رکھنا حلال ہے؟

سے گزشتہ سات سال ہیں جو ہیں اس زمین پر کاشت کرتار ہا، کیا زید مذکورکواس کی بٹائی ویڈ میرے ذمہوا جب ا ء دا ہے؟ جب کہ بٹائی کا کوئی معاہدہ نہیں ہواتھ ، بد معاہدہ زمین میرے قبضہ ہیں تھی۔ ۵ ۔ اگر کیا شریعت کے تکم اور فتو کی ہے تریز کرنے پرائیان میں خیل تو نہیں آتا؟

٢ نيزية بھی تحرير فرمائيں اگرزيد فدكورات فنؤى كوديكھنے كے بعد متناز عدز مين واپس ندكرے و؟

الف ..... کیا ال کے لئے بیز مین اپنے تضرف میں رکھنا حلال ہوگا؟ ب..... کیا بیز مین ان کی ملکیت متصور ہوگی؟ ج... .. کیا بید ملکیت طیب اور پا کیزہ ہوگی؟

## ک تحریر فرہ نیں کہ زید کا بیا کہاں سی ہے، کہ واپسی کی شرط کا مطلب نئی بیج ہے، پہلی قیمت پر واپسی نہیں ہے؟

۸ بيزيدوعده خلافي كامرتكب بواج يانبيس؟ اورومده خلافي كاكنه صغيره بياكبيره؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ا ہے بیٹے میں بیہ ہوتا ہے کہ منٹی ملک بائع سے نکل کر ملک مشتری میں چلی جاتی ہے(۱) اور بائع کواس میں تصرف کاحتی نہیں رہتا (۲) ، بیباں آپ بیچ کے بعد بھی خود ہی کاشت کرتے رہا اور مشتری سے بٹائی یا تھیکہ کی بات نہیں کی گئے۔ پس اگر آپ نے بیشر طاکر لی تھی کہ زمین میرے ہی قبضہ میں رہے گی ،اس میں تصرف کروں کا ، تو یہ بیج صحیح نہیں ہوئی (۳)۔اس کا نسخ کرنا اصل قیمت پرلازم ہوگا (۴)۔

(١) "وأما حكمه فتبوت الملك في المبع للمشتري، وفي النمن للنانع، إذا كان البيع باتاً" (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب البيوع: ٣/٣، دارالمعرفة بيروت)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب الأول في تعريف البيع الح ٣٠، رشيديه) روكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب شرائط البيع أنواع أربعة ٣٠٥٠، سعيد)

(٢) "ولا ينحوز التصرف في مال عيره بعير إذبه" (شرح الحموي على الأشاه والنظائر، كتاب العصب: ٣٣٣/٢، إدارة القرآن كراچي)

"وقال صلى الله تعالى عليه وسلم "لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس مه" وقال صلى الله تعالى عليه وسلم . "سباب المسلم فسق، وقاله كفر، وحرمة ماله كحرمة نفسه (فئبت) أن الفعل عدوان محرم في المال كما في النفس" (كتاب المسوط، كتاب العصب، الحز الحادي عشر ٢ ٣٥، مكتبه عفاريه كوئه) (وكدا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب العصب، الباب الأول في تفسير العصب الح. ١٩٥٥، والمار والا (بيع بشرط) عطف على إلى البرور، يعني الأصل الحامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتصبه العقد، ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) " (الدر المحتار، كتاب البوع، باب البيع الفاسد: ٥٩٨، معيد)

"وإن كان الشرط لم يعرف ورود الشرع بجواره في صورة، وهو ليس بمتعارف إن كان الأحد السمتعاقدين فيه مسفعة، أو كان للمعقود عليه مسفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حفاً على العير فالعقد فاسد كذا في الدحيرة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اليوع، الباب العاشر في الشروط التي -

نیز ہیجے میں واپسی کی شرط کرنے ہے بھی بھتے فا سد ہو جاتی ہے(ا)،اگر بھے تو بلا شرط واپسی کے گائی، مگر بعد میں ایک معاہدہ علیحدہ ہے واپسی کا کرلیا گیا،تو بھے صحیح ہوگئی(۲)،گر آپ کو کاشت کرنے اور پیدا وار کھانے کا حق نہیں تھا، بیآ پ نے غلط کام کیا ہے(۳)۔ بیسب خرابی تھم شرع کی پابندی نہ کرنے ہے پیدا ہوئی۔ ۲ بیچ میں واپسی کی شرط لگانے ہے بیچ فاسد ہوگئی،جس کا فسخ کرنا واجب ہے(۳)، نہ ہے بچ جدید

= تفسد البيع والتي لاتفسده: ٣٣/٣ ا ، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ٢/٥ ١ ، وهيديه)

رس، "أحره عن الصبحيح لكونه عقداً محالفاً للدين كما أوضحه في الفتح، وسيأتي أنه معصية يحب وقعها". (ودالمحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٩/٥ ٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب البيع، باب البيع الفاسد: ١١٢/١ م رشيديه)

(وكدا في حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار، كتاب اليوع، باب اليع الفاسد ٢٢، دارالمعرفة بيروت) (١) "ولو اشتبري شيئاً ليبيعه من البانع، فالبيع فاسد" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب اليوع، مطلب في الشروط المفسدة: ١٣٣٨٣، وشيديه)

"وفي حاشية الفصولين عن جواهر الفتاوى هو أن يقول بعث ملك على أن تبعه مي متى جنت بالتمن، فهذا البيع باطل وهو رهن" (ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الصرف، مطب في بيع الوفاء، ١ ٢٧٦، سعيد) (وكدا في تقيح الفتاوى الحمدية، كتاب الرهر ومطاله، بيع الوفاء مزل مرلة الرهن الح ٢٥٣، ٢٥٣، ٢٥٣، إمداديه) (٦) "هدا وفي البحيرية فيما لو أطلق البيع ولم يدكر الوفا، إلا أنه عهد إلى البائع أنه إن أوفى مثل الثمن يفسيح البيع معه أجاب، هذه المسئلة احتلف فيها مشايحا على أقوال ونص في الحاوي الراهدي أن الفتوى في دلك أن البيع إذا أطلق ولم يذكر فيه الوفاء، إلا أن المشتري عهد إلى البائع أنه إن أو في مثل المتمه فإنه يفسح معه البيع، يكون باتاً حيث كان الثمن ثمن المثل لو بعبن يسير اهوبه أفنى في الحامدية أيضاً". (ودالمحتار، كتاب البيوع، مطلب بيع الوفاء: ٢٤٤/١، معيد)

روكدا في فتاوي قاضي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب البيوع، فصل في الشروط المفسدة: ١٩٥/٢، وشيديه)

(وكذا في حامع الفصولين، الفصل الناص عشر في بيع الوقاء الح ٢٣٠٠ -٢٣٧، اسلامي كتب حاله كراچي) (٣) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٥٣٨

(٣) راجع رقم الحاشية: ٣

ہے، ندا قالہ(والیس) ہے۔

سے جوروپیاآپ نے لیا، آپ زید کودے دیں اور زید زیمن آپ کودے دے، یہ فنخ بیچ ہے (۱)۔

م زمین فروخت کرنے کے بعد س ت س ل تک آپ اس میں کاشت کرتے اور کھاتے رہے، یہ آپ نے ناج ئز کام کیا، ناج ئز کھایا، روپیا بھی آپ نے کھایا اور زمین بھی اپنے قبضہ میں رکھی (۲)۔

م جو شخص فتوی وریافت کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کے متعلق ایک بات جس ہے ایک ن میں خلل سے نام برشنہیں چاہتے وہ آپ کے متعلق دریافت کرے کا کہ آپ سات برس تک حرام آمد نی کھاتے رہے وہ فتوی نہیں جاگے۔

۲ ..... الف، ب، ج تحریر کردہ جوابات میں ان کا جواب آگیا۔ ک..... بیج ہی واجب الفیخ ہے، تواب واپسی کی تشریح ہے کی ہے۔

۸ واپسی کی نثرط کے ساتھ بٹٹے کرکے دونوں گنبگار ہوئے (۳)۔ واپسی کی تشریح جو پڑھ زید کرتا ہے، اس کے لئے وہ اب بھی اس پر قائم ہے، وعدہ کرتے وقت پینیت رکھنا کہ بیس اس کو پورانہیں کروں گا، بیہ و گناہ ہے (۴)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

(١) "الفسح شرعاً رفع عقد على وصف كان قبله بالاربادة ونقصان" (التعريفات الفقهية، ص ١٢ %.
 مير محمد كتب خانه كراچي)

(٢) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٥٣٨

(٣) راجع رقم الحاشية: ٣، ص: ٩٣٥

(٣) "وعده ان يأتيه، فلم يأته، لا يأثه، قال بعض الفصلا فإن قيل ما وحه التوفيق بين هدين القولين، فإن المحرام يأثه بفعله، وقد صوح في القبية سفي الإثه، قلت يحمل الأول على ما إذا وعد وفي بينه الحنف فيتحرم لأنه من صفات المسافقين والنابي على ما إذا بوى الوفاء وعرض مابع" (الأشاه والبطائر، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٢٣٤، إذارة القرآن كراچي)

"عس ريد بس أرقم رصي الله تعالى عنه ، عن السي صلى الله تعالى عنيه وسلم قال "إذا وعد السرحل أحاه ومن بيته أن يفي له، فلم يف، ولم يحيء للميعاد، فلا إثم عليه قال الأشراف هذا دليل على أن البية الصالحة يثاب الرحل عليها، وإن لم يقنرن معها الموي وتحتنف عنها اله ومفهومه أن من وعد -

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۷/۰۰۰ هـ

☆.. ☆.. ☆... ☆

<sup>=</sup> وليس من بينه أن يعي، فعليه الإثم، سواءً وفي به أولم يف، فإنه من أحلاق المنافقين، ولا تعرص فيه لمس وعد وبينه أن يفي ولم يف بعير عذر" (مرقاة المفاتيح، كتاب الاداب، باب الوعد، الفصل الثاني، وقم الحديث: ٣٨٨١: ٣٨٨١، ٢١٥/٨، وشيديه)

<sup>(</sup>وكدا في فيض القدير ١/٢٠ ٨٩، رقم الحديث ٥٩٠، مكتبه نرار مصطفى الباز رياص)

## باب الربوا

(سودكابيان)

سودى قرض كى آمدنى كاحكم

سے وال[۱۱۱]: ایک شخص نے پچھرو پیدزیورر کھ کرسودیر لے کر تجارت میں لگایا،اس کے اوائیگی کے بعد اس شخص نے ول ہے آئندہ نہ سود دوں گاندلوں گا، کیااس کے بعد کسی متقی کواس کے بعد اس شخص نے ول ہے تو بہ کرلی، کہ آئندہ نہ سود دوں گاندلوں گا، کیااس کے بعد کسی متقی کواس کے بہاں کھانا پینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زیور رہن رکھ کر رو پییقرض لینا اور اس پر سود ویٹا گناہ ہے(۱)،لیکن اس قرض والے رو پیہ ہے جو تجارت کی گئی ہے، تواس کی آمدنی نا جائز نہیں (۲) فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، وار العلوم ویو بند، ۸۷/۲/۵ ھے۔ الجواب سمجے: بندہ نظام الدین، وار العلوم ویو بند، ۸۱/۲/۸ ھے۔

(١) "قال عليه الصلاة والسلام: "كل قرض جر منفعة، فهو ربا". (فيص القدير، رقم الحديث ٢٣٣٦)

"كل قرض جر نفعاً، فهو حرام" (ردالمحتار، كتاب اليوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض: ٢٩١/٥، سعيد)

(وكذا في تكملة فتح الملهم، كتاب المساقات والمرارعة ١٥٧٥، دارالعلوم كراچي)

(۲) "شم في كل موضع لاسجور القرض، لا يجور الانتفاع به، لكن يجوز بيعه، كدا في الفصول العمادية". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب البيوع، الباب التاسع عشر في القرض الح ١٠١/٣، رشيديه) سود پر لى بوئى رقم قرض ب، ال يل في نفسه كوئى مجبث بين به بكر تبث ان كدرم ين سودى معامد اور،س ك=

## سودی قرض سے بنائے ہوئے کیڑے استعال کرنا

سوال[۱۱۱]: احقر کے والدین کا انقال ہو چکا ہے اور ہم دو بھی کی اور ایک بہن ہیں اور احقر
چیوٹا ہے، ج ئیدادِ موروثہ پر بھائی صاحب ہی کی گرانی ہے اور ابھی تک تقیم نہیں ہوئی، احقر مدرسہ اسلامیہ فیف
العلوم حیور آباد ہیں ملازم ہے۔ گو بھائی صاحب زراعت پیشہ ہیں، کیکن حال ہی ہیں انہوں نے احقر کے کپڑے
بنائے ہیں، ان سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ سودی قرض لے کر کپڑے بنائے ہیں، احقر کا مقصدتھا کہ اپناحق
ج سیداد، لینی آمدنی سے اپنا حصہ حاصل کروں، کیکن انہوں نے بغیر حساب آمدنی بتلائے کپڑے بنوا و بے اور نفتر
کے اور نفتر کی استعال کرنا جا ترہے بائیس؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سود لینا اور دینا کبیرہ گناہ ہے(۱)،لیکن جورو پیینقد آپ کو قرض لے کر دیا ہے، وہ سود نبیس ہے، ای

= بعد مقرض کو صل ہونے والے نفع میں ہے، لبذا سود پر لی ہوئی رقم ( قرض) سے کارو بار چلا کر متنقرض کو جو نفع ہوتا ہے، وہ حرام نہیں کہلائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

"وقال الحنفية: يبطل الشرط، لكوبه منافياً للعقد، ويبقى القرض صحيحاً، وقولهم ببطلان الشرط لكونه منافياً للعقد، فيه تصريح بأن القرض إذا كان مشروطاً بالمنفعة يلزم منه انقلابه بيعاً، ولذا أبيط لموا الشرط حفظاً للعقد عن الانقلاب، وإلا لم يكن لإبطاله معنى، مرادهم بكون القرض صحيحاً والشرط باطلاً، أن المستقرض إذا قبص الدراهم التي استقرضها بالشرط يصير دينا عليه، لا تكون أمانة غير مضمونة، وأما أن الإقراض والاستقراض بالشرط حائز فكلا، فقد صرح في "الدر" عن "الخلاصة" القرض بالشرط حرام والشرط لغو، وفيه أيضاً واعلم أن المقبوص بقرض فاسد كمقبوض بيع فاسد سواء، اهـ" (إعلاء السنن، كشف الدجي عن رحه الزبا: ١٣ / ١٣٣٥، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الربا: ١٤ / ١٣٣١، اسعيد)

( ا ) "عن أبي هريرة رصى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : "الوبوا سبعون جزءً، أيسرها أن ينكح الرحل أمه". (مشكة المصابيح، كتاب البيوع، باب الربوا، الفصل الثالث: ٢٣٢/١، قديمى)
"وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أربعة حق =

طرح قرض کے کرجو کپڑ ابنا کردیا ہے، وہ بھی سوذبیں ہے، آپ کے لئے جائز ہے(۱) فقط والتد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفر لہ، دارالعلوم دیوبند، کا/۱۱/۱۹ھ۔

## سوسائی میں بیبیہ جمع کرنا

سوال[۱۱۱۹]: دیوبنداورسهار نپوریس جوسوسائی قائم ہے،جس میں مسلمان پیسے جمع کرتے ہیں،کیاس میں بیسے جمع کرتے ہیں،کیاس میں بیسے جمع کرنا جائز ہے؟ جب کہ وہ بیسے کے مطابق ماہانہ فرج بھی وصول کرتے ہیں،اس طرح کہ اگرکوئی شخص رکھ کر بیسے لیتا ہے تو ''فیصد' پرایک روپیے بھی اس کو دینا پڑا،تو کیا بیا کیک روپیے لیتا جائز ہے؟ جواب سے نوازیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

#### حفاظت کے لئے بیسہ وغیرہ جمع کرنا جائز ہے (۲)،حساب اور حفاظتی انتظام کے لئے کا فی وغیرہ میں

عملى الله أن لا يدخلهم الحنة، ولا يذيقهم نعيمها: مُدمِن الخمر واكل الربوا، واكل مال اليتيم بغير
 حق، والعاق لوالديه". (المستدرك للحاكم، كتاب البيوع: ٣٤/٢، دارالفكر بيروت)

"عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اكل الربوا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" رواه مسلم. (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الرباء القصل الأول، ص: ٣٣٣، قديمي)

(۱) "(فيصح استقراض الدراهم والدنانير، وكذا) كل (مايكال، أو يوزن، أو يعد متقارباً فصح استقراض، جوز وبيض)، وكاعذ عدداً" (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب المرابحة والتولية، فصل في القرض: ١٢٢/٥ ، سعيد)

"ويحوز القرض في الفلوس، لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز والبيض". (بدائع الصائع، كتاب القرض: ١٨/٢، وشيديه)

(وكذا في الفتاوى العبالمكيرية، كتباب البيوع، البياب التاسع عشر في القرض والاستقراض والاستصناع: ٢٠١/٣، رشيديه)

 (٢) "أما تفسيرها شرعاً: فالإيداع هو تسليط العير على حفظ ماله، والوديعة مايترك عند الأمين، كذا في الكنز واما حكمها: فوحوب الحفظ على المودع، وصيرورة المال أمانة في يده، ووجوب أدائه = اوراس کی قیمت وصول کرتے ہیں ، سیدرست ہے(۱) فقط دانلہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

## حلال کمائی سے حاصل شدہ زمین میں سودی رقم سے دکان بنوانا

سوال[۱۱۲۰]: زیدنے اپنی صال کم کی کی جگہ میں سود کی رقم سے کرائے کی دکا نیں تغییر کیں اور اس کی آمد نی سے زندگی گزارتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ سود کی رقم ادا کرنے کی صورت میں اس کی آمد نی جائز ہے یا نہیں؟اگر نہیں تواس کو جائز کرنے کی کیا صورت ہے، کوئی دلیل چیش کریں توعین نوازش ہوگی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس قدرسودلیا ہے، اتنی مقدار ان لوگوں کو واپس کردے، جن سے سودلیا ہے، یا واپسی دشوار ہو، یا ان لوگوں کاعلم نہ ہوتو اتنی مقدارغر باء پرصدقہ کردے (۲)، پچھیے سال جس حلال کم ئی کی زمین میں سودی روپیہ سے

= عسد طلب مالكه، كذا في الشمى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوديعة، الباب الأول في تفسير الإيداع الخ: ٣٣٨/٣، وشيديه)

"قوله: (الإيمداع هو تسليط الغير على حفظ ماله) يعني صريحاً، أو دلالة وحكمها: كون المال أمانة عمده مع وحوب الحفظ عليه، والأداء عمد الطلب، واستحباب قولها". (البحر الرائق، كتاب الوديعة: ٣١٣/، ٣١٥، وشيديه)

(وكذا في الدرالمختار، كتاب الإيداع: ٢١٢٥-٢٢٣- سعيد)

(١) "وما أنفق المودع على الوديعة بأمر القاضي فهو دين على صاحها يرجع به عليه، إذا حصر" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الوديعة، الباب العاشر في المتفرقات: ٣١٠/٣، رشيديه)

"(قوله: ولو أنفق الح) ولو لم ينفق عليها المودع بالفتح حتى هلكت يصمن، لكن نفقتها على المودع بالكسر". (ردالمحتار، كتاب الإيداع: ٢٤٥/٥، سعيد)

"وفي آحر كتاب الغصب من شرح الطحاوي رحمه الله تعالى: المودع إذا شوط الأجر للمودع على حفظ الوديعة، صح". (خلاصة الفتاوى، كتاب الوديعة، الفصل السادس في المتفرقات: ٢٨٩/٠ رشيديه)

(٢) "ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سيل الكسب الخبيث التصدق إدا تعذر =

تغمیری ہے، وہ سب اور اس کی آمدنی اس کے حق میں درست ہوجائے گی ، خلط کو فقہاء نے استبلاک کھاہے، جو کہ موجب ملک ہے، یعنی غیر کارو پید جو کہ ناجائز تھا، اس کواپنے جائز روپید میں مخلوط کر لینے سے اس ناجائز پید پر ملکیت حاصل ہوجائے گی (۱) ، البت اتنی مقد ارکو واپس کرنایا تقد ق ل زم ہوگا (۲) ۔ شامی ، کتاب الجج میں بھی بید مسئد مذکور ہے (۳۳) ، نیز جدر الع (۲) )، کتاب البیوع اور جلد خامس (۵) میں بھی ندکور ہے۔ فقط واللہ تعالی اعم۔ املاہ العبر محمود خفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲ / ۲ / ۸۹ ھے۔

#### شبدر باسے احتراز

## سوال[۱۱۲۱]: زیدنے ایک غیرمسلم کودس ہزاررو پے بطور پیشگی دودھ کے دیئے اور پیشگی دیے

= الردعلي صاحبه". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستبراء وغيره، فصل في البيع، ٣٨٥/٦، سعيد)

"قال علماء با إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام، إن كانت من ربا، فليردها على من أرسى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاصراً، فإن أيس من وجوده، فليتصدق بذلك عنه". (الحامع لأحكام القرآن للقرطبي، البقرة ٢٤٩: ٣٨٨٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب ٣٣٩/٥، رشيديه) (وكذا في الفتاوئ الكاملية، كتاب الزكاة، :ص ١٥، مكتبه القدس)

(١) "لو أن سلطاناً عصب مالاً وحلط، صار ملكاً له حتى، وجبت عليه الزكاة، وورث عنه على قول ابي حنيفة؛ لأن خلط دراهمه بدراهم غيره عنده استهلاك". (البحرالرائق، كتاب الزكاة: ٣٥٩/٢، رشيديه)

"(ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله، مَلَكه، فتحب الركاة فيه، ويورث عه)؛ لأن الحلط استهلاك إذا لم يكن تمييره عبد أبي حنيفة رحمه الله تعالى ". (الدرالمختار، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم: ٢٩٠/، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتاب الزكاة، الفصل العاشر في بيان مايمنع وحوب الزكاة: ١٨/٢، قديمي) (٢) راجع رقم الحاشية: ٢، ص: ٥٥٥

(٣) (ردالمحتار، كتاب الحح، مطلب فيمن حج بمال الحرام: ٣٥٢/٢، سعيد)

(٣) (ردالمحتار، كتاب اللقطة، مطلب: فيمن عليه ديون ومظالم جهل أربابها: ٢٨٣/٣، سعيد)

(٥) (ردالمحتار، كتاب البيوع، مطلب: فيمن ورث مالاً حراماً ٩/٥، سعيد)

سے قبل بیے طے کیا، غیر مسلم نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو جالیس کلود ودھ روزاند دیا کروں گا، دودھ کا نرخ • ۵ ۔ اکے حساب سے دینا طے کیا اور بیکھی وعدہ کیا کہ اگر میں دودھ نددوں تو زید مذکور کو جونفع دودھ نیچ کر ہوا کرے گا، اتنی رقوم میں اداکر تار ہوں گا۔

اب خالد جالیس کلو دوده ۱۸ کلومیٹر دور لے جاکرایک شہر میں فروخت کرتا ہے، اس کو دس روپے
روزانہ بچتے ہیں، بھی بھی ایس بھی ہوتا ہے کہ وہ غیر مسلموں میں دودھ کو لے جاتا ہے اور پچ کر دس روپے زید کو
اگر دیتا ہے، بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر مسلم دودھ ، بھو کے بچے نے ۲۰ کلودودھ دیتا ہے، زید ۲۰ کلودودھ نیج کر ۵ کر دیتا ہے، زید ۴۰ کلودودھ نیج کر ۵ کر دوپے کما تا ہے اور پانچ وہ غیر مسلم جو ۴۰ کلودودھ نیس دیتا، اس کے نفع کے دیتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیسود ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیسود ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیس کہ بیسول اسے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

میمعامله شرعاً درست نبیس، شبه ربوا به ۱۱س کی اجازت نبیس (۱) فقط والند تعالی اعلم محرره العبر محمود غفرله ، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۳/۲۲ ه۔

公.公.公.公.

(١) "عن عنم بن الحطاب رضي الله تعالى عنه. أن آخر ما نولت اية الوبوا، وأن رسول الله صلى الله تعالى عند عنيه وسلم قسص ولم يفسرها لنا، فدعوا الربوا والريبة" رواه ابن ماحة، والدارمي" (مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الوبوا، الفصل الثالث، ص: ٢٣٦، قديمي)

"وعن عمر س الحطاب رصي الله تعالى عه فدعوا الربا والريبة (مشكاة المصبيح) قوله (فدعوا) أي أيها الباس (الربا والريبة) أي شبهة الربا أو الشك في شيء مما اشتملت عليه هده الإيات أو الأحاديث، فإن الشك في شيء من ذلك ربما يؤدي إلى الكفر" (مرقاة المهاتيح، كتاب البيوع، باب الربا: ٢/٥٥، ٥٨، وشيديه)

روكدا في حاشية مشكاة المصابيح، كتاب البيوع، باب الربا، الفصل الثالث، رقم الحاشية. ٣ ١/٢٣٤، قديمي)

## فصل في مصرف مال الربوا (سودي پيي كمصرف كابيان)

## سودكاروبية كياءاس كوكهان استعال كياجائج؟

سے وال[۱۱۱۲]: ۱ سود کا ببیہ گھرکے پائخانہ یاعام پا خانہ یامسجد کے پائخانہ میں استعمال کرے ، توجائز ہے یانہیں؟

٢..... ١ و د كا بيه غريب كا فركود د د ، توجا تزيم يانيس؟

۳ سود کا بیسہ غریب کو بغیر اتو اب کی نیت کے دے دے ، تو سیح ہے کہ بیس؟

۴ سود کے پیسے سے راستہ بنائے یاغریب کا گھر بنائے یا راستہ میں لائٹ لگائے تو جا تزہے یانہیں؟

۵ ، غریب کا فریاغریب مسلمان کوسود کے پیسہ سے کیڑا لیے دے ، تو جائز ہے یانہیں؟

٢ سود کا بييه کرکت يافت بال اورکسي کھيل ميں دے دے ، تو جائز ہے يانہيں؟

سود کا پیسداسکول کے باغ کے واسطے دے دے تو جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## ا سودلیمادیناسب حرام ہے(۱)،اول توجس ہے لیا ہے،ای کوواپس کر دیا جائے،اگر کسی طرح بینک

(١) قال الله تعالى: ﴿ أحل الله البيع وحرم الربوا ﴾ (البقره: ٢٧٥)

وقال الله تعالى: ﴿يا أيها اللذين امسوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا إن كنتم مؤمنين ﴾ (البقره: ٢٤٨)

"﴿وَأَحْدُهُم الربوا وقد بهوا عمه ﴾ كان الربا محرماً عليهم، كما حرم علينا". (مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢٠٢/١ ال عمران: ١٣٠، قديمي)

"عن جابر رصي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اكل الربوا وموكله =

وغیرہ سے سودی پیسہ آگیا ہے، تواس کو بغیر نبیت تواب غریبوں کودے دے جمسجدیا پائنی ندوغیرہ میں ندلگائے (۱)۔

۲ ...... مسلم غریب کودے دے (۲)۔

۳ ..... بغیر نبیت تواب دے (۳)۔

۳ غریب کودے دے، پھروہ جاہے ،اس کومکان بنانے میں خرج کرے یا لائٹ وغیرہ لگانے میں باراستہ بنانے میں۔

۵ اس کو پبیہ ہی دے دے، وہ اپنی مرضی ہے جو چاہے ، کپڑ اوغیرہ خریدے اور مسلم غریب کو دے۔ ۲ .....مسلم غریب کو دے ،خو دکسی اور کام میں خرج نہ کرے۔

ک وہاں خریج نہ کرے۔

۸ مسلم غریب کودے،خود کسی اور کام میں نہ خرج کرے۔فقط واللہ تع لی اعلم۔ حررہ العبدمحمود حسن غفرلہ، دارالعلوم ویوبند، ۱۱/ ۸/۸ ھ۔

= وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم". (مشكاة المصابيح، كتاب اليوع، باب الربا. ٢٣٣، قليمي) (١) "ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها؛ لأن سيل الكسب الخيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحمه". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، باب الاستنراء وغيره، فصل في البيع: ٣٨٥،٢، سعيد)

"قال علماء نا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام، إن كانت من ربا، فليردها على من أربى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده، فليتصدق بدلك عنه". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، البقره: ٢٤٩. ٣٨/٣، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكدا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس عشر في الكسب: ٣٣٩/٥، رشيديه) (وكذا في الفتاوي الكاملية، كتاب الزكاة، :ص ١٥، مكتبة القدس)

(٢) راجع الحاشية المتقدمة انفاً

(٣) "رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئاً، يرجوا به الثواب يكفر" (ردالمحتار، كتاب الزكاة،
 بات زكاة الغم، مطلب: في التصدق من المال الحرام: ٢٩٢/٢، سعيد)

"قال في الدرالمختار: أن التصدق بالمال الحرام ثم رجاء التواب منه حرام و كفر". (العرف الشذي على جامع الترمذي: ١/٣، سعيد)

(وكذا في معارف السن، أبواب الطهارة، مسئله فاقد الطهورين ١١٣٣، سعيد)

## مجبوری کی حالت میں سودی قرض لے کرمکان تقمیر کرنا

سے وال [۱۱۲۳]: ۱ احمر آباد، برودہ وغیرہ کے حالیہ فسادات میں شرپندوں نے اس حدیر تابی مجائی، جس جگہ مسلم اقلیت میں اکادکا آباد تصاور جس جگہ جقہ (۱) کی صورت میں محلّہ کی آبادی مسلم ہوں، وہاں شرپند آتے ڈرتے ہیں یا آتے نہیں، بہر حال اس نقصان کے پیش نظریہ صورت قائم ہوتی ہے کہ وہ اکادکا بہنے والے مسلمان مسلم جھوں اور محلوں ہیں آکر آباد ہوجا کیں، یہاں پر ایک صاحب کے پیس بہت بری زمین ہے، جس پرتمیں پنیتیس مکانات تغییر ہوکرا ہے ہی خاندان آباد ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کا ایک اجتہ عی جھا تیار ہوسکتا ہے۔

گرآج کل شہروں میں ۲۵،۲۰،۱۵ روپ فٹ زمین ملتی ہے اور مسلم لوگ اتنی قیمت پرخرید نے سے معذور ہیں کہ مذکورہ بالا قیمت سے آٹھ دس ہزار رو پیپنر ج کر کے مکان تغییر کرسکیں ،اس کی ایک شکل عام طور پر لوگ اختیار کرتے ہیں ، وہ بیک در ہائش کے لئے مکانات تغییر کرنے کے لئے حکومت قرض (لون) سودی قرض کی شکل میں دیتی ہے ، جس کو تغییر مکان کے بعد کئی سالوں میں بالرقساط ادا کرنا ہوتا ہے ، یعنی اگر چارچ ر ہزار جمع کریں ،ثو حکومت جھے ہزارا ہے یاس سے قرض دے گی۔

اب سوال ہیہ ہے کہ بید حفزات ہاؤسنگ کمیٹی قائم کر کے اس کو با قاعدہ رجسٹر کرا کے رہائش کے سعید میں حکومت سے سود پر قرض لے سکتے ہیں یانہیں؟ حکومت سے قرض لئے بغیر مذکورہ بالا زمین پر بیلوگ آباد نہیں ، بوسکتے ،اس کے لئے واحد صورت یہی ہے، تو کیا ایس شکل میں بیقرض لیاجا سکتا ہے اور شرعاً گنجائش ہے کہ نہیں؟ ہاؤسنگ کمیٹی قائم کر کے مکان آٹھ دس ہزار میں تقمیر ہوجا تا ہے، ورنہ چالیس پچاس ہزار سے کم میں اس دور میں سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

۲ 'السفرورات تبیح المحدورات کے بیش نظراضطراراورضرورت شدید کے بیش نظرسودی قرض لینے کی توبالا تفاق گنجائش ہے ، مگراب دریافت طلب امریہ ہے کہ اضطرار اورضرورت شدیدہ کے لئے کیا معیار ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) "جتق گروه ، دهر ا، ثولی ، جماعت " \_ (فیروز اللغات ، ص ۸۴۳ . فیروز سنز لا بهور )

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۲٬۱ سودی قرض سودی معاملہ کا حرام ہونا منصوص ہے(۱) مطنطر کے بئے حرام شن کی حرمت مرتفع ہوجاتی ہے، جان بچانے کے سئے حرام شن کا کھانا ضروری ہوجاتا ہے، جب کہ اس کے سوا چارہ کا رندر ہے، مگر اتنی ہی مقدار کی اجازت ہوتی ہے، جس کے ذراجہ جان نئی سکے، اس سے زیادہ کی نہیں (۲)۔

تجرب اورمشاہدہ سے جب یہ بات معلوم اور ثابت ہے کہ ایسے مسلمہ نوب کے تحفظ کی بھا ہرا سب بہی صورت ہے کہ ان کے لئے مکا نات ایک محفوظ کی بھا ہوں ورث ہے جا نمیں اور مکا نات کی شکل وصورت ند کورہ کے ہو۔ وہ کو کی نہیں ، قربدرجہ مجبوری معذوری ہے (۳) الیکن ایسا کرنے ہے بات ، رجہ معذوری تک نہیں رہتی ، بلکہ بڑھتی اور کی نہیں ہے ہوری کے بھی ایسے معامل ہے کرنے جاتے ہیں اور فرج نوب میں بس ایک پہلورہ جا تا ہے اور پھیلتی ہے اور پھر بغیر مجبوری کے بھی ایسے معامل ہے کرنے جاتے ہیں اور فرج نوب میں بس ایک پہلورہ جا تا ہے کہ مسلمان بسماندہ رہ جائے گا اور دوسروں کی نظر میں حقیر رہ جائے کا اور اس ہے فربین فررنے ، بوج ہے گی کہوہ

(١) قال الله تعالى: ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربوا ﴾ (البقرة: ٢٧٥)

وقال الله تعالى عيا أيها الديس اميوا اتقوا الله و دروا ما بقى من الربوا إن كتم مؤمس ه (البقرة: ٢٤٨)

"ه وأحدهم الربوا وقد بهوا عمده كان الربا محرما عليه، كما حرم عليه" ,مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٢٠١١، ال عمران: ١٣٠، قديمي

"عس حابىر رصى الله تعالى عه قال لعن رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم اكل الربوا و موكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" رواه مسلم" (مشكاة البصابح، كاب البوع، باب الرباء ص: ٢٣٣، قديمي)

٣) قبال الله تعالى ١١ إدما حره عليكم المينة والدم ولحم الحرير وما اهل به لعير الله فس اصطر عير
 باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله عفور رحيم (البقرة: ٣٧١)

"وفي القمية من الكراهية يجور للمحتاج الاستقراص بالربح" ، البحر الرائق، كتاب البيع ٢/١١/١، وشيديه)

> روكدا في الأشباه والبطائر ، النم الأول، قبيل القاعدة السادسة. ص ٩٣ ، قديمي ) (٣) راجع الحاشية المتقدمة انفأ

زمره صلى عمقبولين مين بسم نده ره جائ گااورالقدوسول كى نظرون مين حقيررب كا، عزت وذبت كا معياران ك نزد يك نظرا غيارب، ندكة ظر حبيب بروردگاراور فرأيت خون عددهم العرة فيان العزة لله حميعا في الآية (١) كوفراموش كردية بين اورسورة منافقون كاواقعه فريش رحما إلى المدينة ليخر حن الأعز مها الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمس في الآية (٢) كي طرف كاب النفات نبين بوتار

پھرمعاملہ مذکورہ کی حرمت وقباحت ہراذ ہان سے ختم ہوجاتی ہے، حرام چیز کی قباحت کا قلوب سے نگل جاناا تنابرُ انقصان ہے کہ جس کی مکافات دشوار ہے۔

﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ الآية (٣).

(١) (النساء: ١٣٩)

"﴿ أيبتغون أي المنافقون ﴿ عدهم ﴾ أي القوة والمعة وأصلها الشدة، ﴿ وَالْهُ الْعَرْةُ الْعَرْةُ الْعَرْةُ الْعَرْة جميعا ﴾ أي أنها مختصة به تعالى يعطيها من يشاء وقد كتها سبحانه الأوليانه فقال عز شأنه ﴿ ولله العزة ولرسوله ولدمؤ مبين ﴾ " (روح المعاني، النساء: ٥٠١٣٩ / ٢٥١، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في تفسير ابن كثير، النساء: ١٣٩ : ١٣٩ / ٤٥٣/، ٢٥٠، دار السلام رياض) (٣) (المنافقون: ٨)

" ﴿ أيتعون أي المنافقون ﴿ عدهم ﴾ أي القوة والمنعة وأصلها الشدة، ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرِةُ الْعَرِة جميعا ﴾ أي. أنها مختصة به تعالى يعطيها من يشاء، وقد كتها سبحانه الأوليانه، فقال عرشانه ﴿ وقه العرق ولرسوله وللمؤمنين ﴾ ". (روح المعاني، النساء: ١٣٩ ٥ ١٥١، دار إحياء التراث العربي بيروت ) (وكذا في تفسير ابن كثير، النساء: ١٣٩ : ١/١٥٥، ٥٥٠ دار السلام رياض) (٣) (المطففين: ١٢)

"وقوله عروجل ﴿ بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ﴾ بيان لما أدى بهم إلى التهوه بتلك العظيمة أي ليس في اياتنا ما يصحح أن يقال في شأبها مثل تلك المقالة الباطلة، بل ركب قلوبهم وعلب عليها ما استمروا على اكتسابه من الكهر والمعاصي، حتى صاركالصدا في المراة فحال ذلك بسهم وبين معرفة الحق، فندلك قالوا ما قالوا" (روح المعاني، المطفقين. ١٣٠ ٥ ٢٠٠ دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في تفسير ابن كثير: ٣٨٥/٣، المطففين: ١٣، سهيل اكيدُمي لاهور)

علاوہ ازیں ایسابھی سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ قرض کی مقررہ قسطیں کسی غفلت یا حادثہ کی وجہ ہے وقت پرادانہیں کی گئیں، تو بنی ہوئی سب عمارت ہی ضبط کر لی گئی، اس کالحاظ بھی ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبہ محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین، دار العلوم دیو بند۔

☆....☆....☆....☆

# فصل في مايتعلق بالتأمين على الحياة (بيمهُ زندگی کابيان)

## زندگی کا بیمه

سوال[۱۱۲۳]: زندگی کے بیمہ کے سلسلہ میں ۱۱/ دیمبراور۱۱/ دیمبراور۱۱/ دیمبراور۱۱ اور۱۱ اور۱۱ اور۱۱ اور۱۱ اور۱۱ اور نمیں بیانکلا تھا کہ ملک بھر کے مولا نامولوی صاحبان کے غور وفکر کے بعد بید مان لیا کہ زندگی کا بیمہ جائز ہے اورمسلمانوں کواس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیا اس سلسلہ میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں؟ جس سے کہ میں دوسروں کو سیحی بناسکوں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر'' قوی آواز'' میں ایسا شائع ہوا ہے، تو وہ غلط ہے، آپ کھنو مدرسہ ندوۃ العلماء سے وہ تجویز منگا کر ویکھیں، جس میں ان علماء کے نام کھے ہیں، جنہوں نے اس کو بالکل ناجا ئز اور حرام قرار دیا ہے اوران کے بھی نام کھے ہیں، جنہوں نے اس کو بالکل ناجا ئز اور حرام قرار دیا ہے اوران کے بھی نام کھے ہیں، جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے اور اجازت کے لئے جوشر طیں کھی ہیں، ان کو بھی دیکھیں تو اصل حقیقت معلوم ہوجائے گی، تجویز چھی ہوئی ہے، بلاقیمت مل جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۲۲/۴/۲۲ ہے۔

## بيمه كے ذرابعه ملنے والی رقم كی وصيت

سوال[۱۱۲۵]: فروری کے 'الفرقان' لکھنو میں خصوصی حالات اور شرائط کے ساتھ بیمہ زندگی کا بیمہ کروانا چاہیے یانہیں؟ کے اباحت کی تائید کی، برائے کرم تحریر فرمائے کہ مروح ذیل شرائط کے تحت زندگی کا بیمہ کروانا چاہیے یانہیں؟ میری تنخواہ کا فی ہے، مگر کچھ فنڈ ملے گا، میں جا ہتا میری تنخواہ کا فی ہے، مگر کچھ فنڈ ملے گا، میں جا ہتا ہوں، کچھ رقم ہیں بیشت رہے، تا کہ ملازمت کے خاتمہ پروہ رقم میرے کام آئے، میں بیمہ کا نا جائز فائدہ نہیں اٹھانا

چاہتا، مثلًا: سود ملے یا میرے انقال کے دفت پر بیمہ کومقرر کردہ رقم جواصل اقساط کوادا کردہ رقم سے زا کد ہوتی ہے،اس لئے میں وصیت بھی اپنے لیں ماندگان کو کرجاؤں گا کہ اِقساط کی صورت میں جورقم میری ہے، وہی لیس اورزائدرقم خیرات کردے۔

میرامقصود بیمہ نفع حاصل کرنانہیں، بلکہ صرف کچھ رقم پس انداز کرنا ہے، جو میں خودا پنے ہاتھوں نہیں کرسکتا، تو میں بیمہ کرسکتا ہوں یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں اگر چہ آپ کا مقصود سود حاصل کرنا اور اس نے نفع اٹھا نائبیں ہے ، بھن اپ بعد کچھ پی انداز کرنا ہے اور بشکل سود حاصل ہونے والی رقم کے صرفہ کرنے کی وصیت کا ارادہ ہے ، لیکن آپ کی جع کردہ رقم کو پس سود کی تجارت میں صرف کرے گی ، بیاس کی اعانت ہے ، اس سے بیخنے کی کوئی صورت نہیں ہے (ا) ، نیز وصیت کا بچرا کرنا ور شہ کے اختیار میں ہے اور وہ ایک ثلث تر کہ میں وصیت کے نافذ کرنے کے شرعاً فرمہ دار ہیں ، اس سے زیادہ نہیں (۲) اور جب رقم ملے گی ، اس میں سود کی رقم کی مقدار ایک ثلث سے کم ہوگی یا زیادہ ، اس کا حال معلوم نہیں ہے ، اس لئے بیا طمینان نہیں کیا جاسکتا ، سود کی رقم بچرد کی بچر کی صدف ہی کردی جائے گی ۔ غرض بیر میں سود حاصل کرنے یا سود کی اعانت کرنے یا سود سے فائدہ اٹھانے اور قمار سے کردی جائے گی ۔ غرض بیر میں سود حاصل کرنے یا سود کی اعانت کرنے یا سود سے فائدہ اٹھانے اور قمار سے کردی جائے گی ۔ غرض بیر میں سود حاصل کرنے یا سود کی اعانت کرنے یا سود سے فائدہ اٹھانے اور قمار سے

(١) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ﴾ (المالدة: ٢)

"قال ابن كثير تحت هذه الآية: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم". (تفسير ابن كثير: ١٠/٢، دارالسلام رياض)

(وكذا في التفسيرات الأحمدية، ص: ١٣٣١، حقانيه پشاور)

· (٢) "وتنفذ وصاياه من ثلث ماله، وفي الفرائض للخسامي: ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدين إلا أن يجيز الورثة أكثر من الثلث". (البحر الرائق، كتاب الفرائض: ٢١/٩، وشيديه)

"(ثم) تقدم (وصيته) ..... (من ثلث ماييقي)". (الدرالمختار، كتاب الفرائض: ٢/٠٢٥، ٢٥١ سعيد)
"ثم تنفذ وصاياه من ثلث ماييقي بعد الكفن والدين إلا أن تجيز الورثة أكثر من الثلث". (الفتاوى
العالمكيرية، كتاب الفرائض، الباب الأول في تعريفها وفيما يتعلق بالتركة: ٢/٢٣٥، رشيديه)

نجات نہیں ہے(۱)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب سے سیدمہدی حسن غفرلہ۔

## 人がマードボ・サババトーへのシン

(1) بیمه میں سود بھی ہےاور جوابھی اور بید دونوں چیزیں ممنوع ہیں ، لہذا بیر بھی ممنوع ہے۔

"ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأن المخاطرة قمار، وأن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون عملي الممال والنزوجة، وقد كان مباحاً إلى أن ورد تحريمه". (أحكام القرآن للجصاص: ٣٢٥/٢، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وسمى القمار قماراً؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يدفعب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال أخيه، وهو حرام بالنص". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ٣/٢٠، سعيد)
"السربا: هو فيضل خال عن عوض بمعيار شوعي، شوط لأحد المتعاقدين في المعاوضة".
(ردالمحتار، كتاب البيوع، باب الربا: ١٩٨/٥، سعيد)

''اشیاء کا بیمداس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس پر قمار کی تعریف صاوق آتی ہے کہ یا تو بیمہ دار نے جورقم بھری ہے، وہ بھی گئی یا بھروہ رقم اپنے ساتھ اور رقم بھی لے آئے گی .....الحاصل یہ کہ بیمہ کا کاروبار سوداور قمار پر مشتمل ہوئے کی وجہ سے ناجائز ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ﴾

وفي الحديث: لعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: اكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه" (رواه البخاري)".

( كفايت المفتى ، كمّاب الرباء دوسراباب: بيمه كرانا: ٨٢/٨، دارالاشاعت كراچي )